

WWW.PAKSEGETY.COM

WWW.PAKSEGETY.GGM

READING Section

WWW.PAKSOCIETY.COM

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN







### Click on http://www.paksociety.com for more







وسمیوکا شارمیلے مامزیں۔ اسسائی سال کے ماہ دیج الاقبل کا آغاز اسی جیسے بیں ہورہا ہے۔ یہ وہ میادک جہید ہے جس میں کا تنات کی اس عظیم ترین ہتی کی دلادت ہوئی جس کے ذکر کوالڈ تعالیٰ نے دینے وطن ی معلا کی۔

وَیْنَایِن آج تک جب بی عظیم ترین انسانوں کی قبرست بنائی گئی ، خواہ وہ عِزمسلموں نے بنائی ہویا مسلانوں نے ۔ ایک ہی تام سرفہرست مجھایا۔ ہارے پیادے بی فزود جہاں کا اسم مبادک سب سے اوردیا اللہ ہمیشہ دیسے گا۔

به العزاد بي مرن آب كوماصل بكر آب مي الدُّعليه وسلّ كي ذندگ كابرگوش، چون سے چون بات ناريخ كے صفحات بى محفوظ بسے اور تمام ترمذی كوسششوں كه باوجولي آب ملى الدُّعليه وسلم كه وشمن مي آپ ملى الدُّعليه وسلم كى ميرت طيبة پركون انگى سامخلسك را ب ملى الدُّعليه وسلم كاننات كى واحد سى جل بن كوانسان كامل محت المسانيد

ربع الاقل کا فاز ہوتے ہی دمول الاصل الدُّ علیہ وسلّم سے عبّت کے اظہار کے لیے گھر گھرمیلادی مخلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ ملیے میوی شکل لے ملتے ہیں -آپ مٹی الدُّ علیہ وسلم سے حقیقی مجبّت کا نقاضا ہے کہ م اپنی موج فکر عمل اور نیڈنگی کو آپ کی تعلیمات کے ساتھے ہیں ڈھائیں .

حضافا کی میں ان کے مقادش سے جاندا یا مقاکر وہ کس معسّد کا ناول پڑھنا جاہتی ہیں۔ قادیثی سے مختلف معنقین کے نام سکے دیکن اکثریت کی دلسف کے مطابق بہت آ مندیا من کا ناول منتخب ہواہیے۔ آمندیا من کا شادان نوش نصیب معنفین میں ہوتا ہے جنہوں نے جب بھی مکما ، قادیثی نے اسے بے مد پ ندکیا ہے۔ ان کے متعدد ناول ، ناولٹ اوراندائے شائع ہونے ہیں۔ بین سیلسے واد ناول بھی مقبولیت کی

سندعاصل کی بھے ہیں۔ جنوری سے ان کے بنے زاول وہٹت جنوں کے سودان کیا آغاز ہور پاہے۔ مومنوع اور کہانی کے اعتبارے یہ ناحل آمن دیاض کی ایب تک بھی تھی تمام تھر بروں سے مختلف اور منفروسے کردا دیسگادی میں آمنہ ریاض

کوچکال ماصل سے قادیمین اسے تو واقف ہی ہیں۔ بیس تو تعہد کہ بہن امند دیاض کا یہ ناول ان کی دیگر تحریروں سے بڑھکٹ اب ہوگار

مسان توسیر سروسی ادرش کے لیے ضوی تحد ہوگا۔ اس بی قادیش کی شمولیت کے لیے صب دوایت حودی کا شامل ہوگا۔ سروسے کے موالات یہ بیں ۔ سروپے بھی شامل ہوگا۔ سروسے کے موالات یہ بیں ۔

ا- كياسال اب كوكياد عركيا- وكوني اميد كوني سوي ، كاميابي يا ناكامي و

2- ملکی تولیسے اور فاتی تولیسے کوئی فوائیس ہو آپ جاہتی ہیں اس سال پودی ہوجائے ! 3- اس سال آپ نے کوئی کتا ہب پڑھی یا تی وی پرکوئی پردگرام دیجھا اس سے آپ کی سوچ کونیا رُخ دیا۔ کوئی فریعہ دیت جمل با افتیاس مکعیں ۔

د الحرق خوبعودت جمله یا اقتباس مکنیں۔ 4۔ میرنیازی نے کہا تھا بھیٹے دیرکر دیتا بھل بن کوئی ایسی بات ہوئی ایساکام جھے آسے کمی اور وقت کے لیے ٹال دما اور بھرکر بزیابس کوئی ایسی بات جو کہنی بھی، مگر بقول میرنیازی ویرٹر دی ہے اس پر بھتا واسے۔

ان سوا لاست کے جوایب اس طرح بھوا پٹی کہ 22 روسمبرتک ہمیں موصول ہوجا پٹی ۔

من خولین ڈاکھی 14 جبر 1015 کا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



قر آن پاک زندگی گزارنے کے لیے ایک لائحہ عمل ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کی عملی تشریخ ہے۔ قرآن اور حدیث دین اسلام کی بنیاد ہیں اور سے دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم وملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید دین کااصل ہے اور جدیث شریف اس کی تشریح ہے۔ پوری امت مسلم اس پر متفق ہے کہ حدیث کے بغیر اسلامی زندگی نامکمل اور ادھوری ہے اس کیے ان دونوں کودین میں جست اور دلیل قرار دیا گیا۔اسلام اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کامطالعہ کرنااوران کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کامطالعہ کرنااوران کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کتب احادیث میں صحاح سنہ بینی صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابوداؤد سنن نسائی 'جامع ترندی اور موطامالک کو جومقام حاصل ہے کوہ کسی سے محفی نہیں۔ ہم جواحادیث شائع کررہے ہیں 'وہ ہم نے ان ہی چھ متند کتابوں ہے لی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے علاوہ ہم اس سلسلے میں صحابہ کرام اور بزرگان دین کے سین آموز مسلم کھی شاندی واقعات بھی شائع کریں گے۔

### رِن رِن وَنِي وَنِي الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

كتدولا كل كاعتبار يجهور كاقول راج كيونكه حديث مين مطلقاً "منع كياكياب-2۔ بدکار عورت جو کھے کماتی ہے اے مرصرف اس کی طاہری شکل کی وجہ سے کہا گیاہے ورنہ بے حرام ہے۔اس کے جواز کاکوئی بھی قائل نہیں۔اس طمہ کابن مجومی عراف اور جولوگ بھی ان کی طرح مستقبل كى خبرس بتاكرعوام كوب وقوف بنات اوران ہے میے بورتے ہیں ان کی کمائی بھی حرام ہے۔ 3۔ ان کی کمائی کی طرح ان کودیتا بھی حرام ہے اس ليے كه جب ان كے ليماج ائز نهيں تودينے والے كا ويناجعي جائز تهين-

بدشكوني ليني ممانعت كابيان

س رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رس لیناکونی چز سیں۔اور بھےفال اچھی لکتی ہے۔ حضرت ابو مسعود بدرى رضى الله عنه سے روايت میں ہے۔ میک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت 'بد کار عورت کی کمائی اور کائن کی شیر بی سے (یخاری وسلم) فوا كدومساكل:

1۔ کتے کی قیمت کی ممانعت کا مطلب ہے کہ کتے كي خريدو فروخت حرام ب-جمهور علماء كے نزديك بيہ علم عام بجو ہر قسم کے کتے کوشامل ہے عاہدہ شكارى كتابهويا سدهايا بهوابهويا كهيتون وغيره كى حفاظت کی غرض ہے لیا گیاہو بجن کار کھناجائز ہے۔اس کیے جيے شكاراور حفاظت كے ليے رہے جا

محابه كرام رضى الله عنم نے پوچھا "فال كيا چيز ہے تلاش میں نکلے۔ (آخر) " قدوم " جگہ کے قریب انہیں جالیا۔ غلاموں نے انہیں شہید کر دیا۔ جب مجھے میرے خاوند کی وفات کے خبر ملی تو میں اینے

خاندان کے محلے سے دور انصار کے ایک مکان میں رہائش پذیر تھی۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا۔

"الله ك رسول! مجه خاوندى وفات كى خبر اس حال میں ملی ہے کہ میں ایک ایسے مکان میں رہ ربی ہوں جو میرے خاندان کے محلے سے بھی دورہے اور میرے بھائیوں کے کھروں سے بھی دورہے اور اس نے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا جس سے میرا خرج چلنا رہے'نہ کوئی مال جھوڑاہے جو بچھے ترکے میں ملے'نہ ان كى ملكيت مين كوئي گھر تھا۔ اگر آپ مناسب متمجھیں تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں اینے اقارب اورائيے بھائيوں کے گھر جلی جاؤں۔ بجھے پيبات زيادہ بندے اور اس سے میرے (روز مرہ کے) کام بمتر طور بر علتے رہیں گے۔"

نى صلى الله عليه وسلم في فرمايا: "أكرتم جاموتويون ئى كرلو-"

وه فرماتی ہیں: میں باہر نکلی تو مجھے اس بات کی خوشی ھی کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ے میرے حق میں فیصلہ فرمایا۔ میں ابھی مسجد ہی میں تھی یا گھرے صحن ہی میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے(دوبارہ)طلب فرمالیا "پھر فرمایا۔ "ممنے کیے بیان کیا؟"

میں نے دوبارہ صورت حال پیش کی۔ نی صلی الله علیه و سلم نے فرمایا۔

"جب تک الله کی مقرر کرده مرت (موت کی عدت ) پوری نهیں ہو جاتی 'اسی گھر میں رہائش رکھو جہاں ) نہنیں اپنے خاوند کی وفات کی خبر پیچی۔" چنانچہ میں بے چار ماہ دیں دن تک وہیں عدت گزاری۔ قوا كدومسائل : غورت كوعدت اى مكان مين كزارنى عابي جمال وه ايخ شويركى ساته ربائش

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ "الحجى بات (كاسنتا اور اس سے خير كى اميد وابسة برليما-)"(بخارى ومسلم) فوائدومسائل:

1- "يارى كالكے عد سرے كولگ جانا سيس" میں اس بات کی تفی ہے کہ ایک محض کی باری دوسرے تندرست آدی کی طرف معقل ہوجاتی ہے۔ یا تفی منی کے معنی میں ہے العنی تم کسی باری کواس معنی میں متعدی مت مجھو کہ بیہ خیال کرو کہ فلاں مخص فلاب کی بیاری کی وجہ سے بیار ہوا 'بلکہ جس طرح يهلا مخض الله كي مشيت سے بيار موا و مراجعي اللدى مشيت بى سے بيار موار

بعض بياريان ،جومتعدى مجمى جاتى ہيں اس ميں ان کے متعدی ہونے کا انکار نہیں ہے بلکہ صرف عقیدے کی درستی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس میں بھی اصل چیزاللہ کی مشئیت ہی کو سمجھتا جا ہے نہ که کسی باری کو کیونکه آگر بیاری بی اصل سبب بوتو پھر ایک کھرمیں متعدی مرض میں مبتلاایک مخض کی وجہ ے کھرکے تمام افراد کواس باری میں جتلا ہونا جا ہے جب كه واقعتاً "أيها نهيس موياً- صرف إيك دو مخفق ای بار ہوتے ہیں سب کے سب بھار سیں ہوتے۔ جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ متعدی مرض میں بھی اصل سبب بياري تهين الله كي مشعبت أس كي تقدير اور فیصلہ ہی ہے۔

بوہ کہاں عدت گزارے

حضرت زينب بنت كعب بن عجره رضي الله عنها حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی زوجه ئىرمە تھىں ،حضرت ابوسعىد رضى الله عنه كى جمشيرہ حضرت فربعه بنت مالك رضى الله عنها سے روایت "ميرے شوہرائے کھ (بھا کے ہوئے)غلاموں کی

خوتن دُلخِت 16 رئير 2015

Region.

ہے وہ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل اور بھی

نمازمین کمباقیام

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے

روایت ہے 'انہوں نے فرمایا۔ ایک رات میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اقتدامیں نماز (تھیر) پڑھی۔ آپ اتناعرصہ کھڑے رہے کہ میں نے ایک برے کام کاار اُن کرلیا۔ (ابو وائل فرماتے ہیں) میں نے کہا۔ ''وہ کون سا

فرمایا "میں نے ارادہ کیا کہ میں بیٹے جاؤں اور رسول البند صلى الله عليه وسلم كو كفرار بخدون-" (بخارى) قوا كدو مسائل : 1 نماز تهجد بإجماعت جائز

2 نماز تتجديس طويل قرات افضل -3 شاگردوں کو تربیت دیے کے لیے ان سے مشکل کام کرواناجائزے آگر جداس میں مشقت ہو۔ 4 'استاد کاخود نیک عمل کرناشاگردوں کواس کاشوق ولا تااور مت بداكر تاب

5 صحابي كرام رضى الله عنهم فيكى كاس قدر شوق ركھتے تھے کہ افضل کام کو چھوڑ کر جائز کام اختیار کرنے کو انهول في "براكام" قرارويا-

6 حضرت ابن مسعود رضى الله عنها كااراده نبي صلى الله عليه وسلم كى اقترامي نماز اداكرف كافعا اب اتباع اور محبت كانقاضاب كداس نيكي ميس آخر تك ساته ويا جائے 'اس کیے بیٹھ جانے کو انہوں نے براسمجھا کہ بیہ محبت کے نقاضے کے خلاف ہے۔

مردے کی خوبیاں بیان کرنا

حضرت نعمان بن بشير رضى الله عنه بيان فرمات وغیرو-)اللہ تعالیٰ اس سے پو چھے گاتونے اپنی ساری ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بر بے آرندول کا اظہار کردیا ہے؟وہ کیے گا" ہاں۔ چنانچہ ہوشی طاری ہو گئی تو ان کی بمن رونے کئی اور کہنے

، خاوند کی وفات پرعدت جار مہینے دس دن ہے۔ اور آگر عورت حامله ہو توعدت و صنع حمل (بیچے کی پیدائش )ہے آگرچہ خاوند کی وفات کے چند کمھے بعد ہی ولادت

2۔ اس طرح بدشگونی کینے کامعاملہ ہے 'اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے 'اس کیے کچھ دیکھ کردل میں اس قیم کاوسوسہ پیدا بھی ہو تواسے اہمیت دواور نہ اس کے مقتطیٰ ۔ برعمل کرد کیونکہ اس سے بیبداعتقادی بدا ہوتی ہے کہ فلال چیز کی وجہ سے کام خراب ہو گیا جب كه فاعل اور موثر حقيقي صرف الله كي ذات ب اس کیےبد شکونی لیناحرام اور تاجائز ہے۔ ا چھی بات س کرفال کینے کو جائز قرار دینے کا مطلب ہے کہ اس طرح ایک انیان اللہ تعالی سے حسن ظن قائم کرلیتا ہے جوایک مسحسن امرہے۔اس میں کویا اس امری بھی ترغیب ہے کہ انسان کواپنی زبان ے اچھی بات ہی نکالنی چاہیے اور اچھی بات ہی سننی چاہیے جس سے لوگ نیک قال اخذ کریں اور ایسی بات كرنے سے اجتناب كرناجا ہے جس سے ان كے ولول میں بدفالی کاخدشہ ہو۔ فائدہ : بہتری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدامين بدهكوني نه لى جائية تاجم الرول مين اس تسم کا وسوسہ پیدا ہو تو اس کے مستقیٰ ۔ پر عمل نہ کیا

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول الله مسلى الله عليه وسلم في فرمايا-وتتم میں سے اونی جنتی کالیہ مرتبہ ہو گاکہ اللہ تعالی اس ہے کے گا'' آرزو کر۔ چنانچہوہ آرزو کرے گا'پھر آرزوكرے كاركه ميرے نے فلال چزہو فلال چزہو وغيرو-)اللد تعالى اس سے يوجھے كاتونے اپنى سارى الله اس سے کے گائیرے لیے جو کھ تونے آرنوکی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING Section

رسول الله مسلى الله عليه وسلم في فرمايا:
"درب العالمين كے نزديك بيد مخص سب لوگول سے زيادہ بردى شهادت والا ہوگا۔" (مسلم - اور بخارى في بين مفهوم كى بعض روايات بيان كى بين -)

فوا ئدومسائل:

1- اس میں ایک مومن کی عزیمت واستفامت اور پھر شمادت کا ذکر ہے جس کا مظاہرواس کی طرف سے وجالی فتنے کے مقالبے میں ہوگا۔

2۔ اس میں اس کی گردن کے اس جھے کو تانیا بنا وینے کا جو ذکر ہے 'جس کو تلوار مار کر انسان کے جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے 'تو ہد حقیقتاً" بھی ہو سکتا ہے ' اللہ تعالیٰ کی قدرت کالمہ ہے کوئی بعید نہیں اور بعض لوگ اسے کنائے پر محمول کرتے ہیں کہ دجال اس کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہوسکے گا۔ حقیقت پر محمول

کرنازیادہ بہترہے۔ 3۔ اس طرح آخر میں دجال کی آگ کو جنت بتلایا گیا ہے۔ بیانوانجام کے اعتبارے ہے بیعنی اس آزائش کا نتیجہ جنت ہے۔ یا جنت بمعنی امن وسکون ہے کہ مومن کو اپنے ایمان کی پختگی کی وجہ سے آگ میں بھی امن و سکون محسوس ہوگا 'یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ آگ اس کے لیے گزار بن جائے گے۔اللہ ہم چزیر قادر ہے۔ گے۔اللہ ہم چزیر قادر ہے۔

سوال

حضرت مغیوبن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال کے فننے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے سوال میں نے کیے 'اشنے کسی نے نہیں کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہے فیلیا تنا ہ

سربیاسا: "ده نخصے نقصان نهیں پہنچاسکے گا۔" میں نے عرض کیا''لوگ کہتے ہیں:اس کے پاس روٹی کابپاڑاور پانی کی نہرہوگی؟" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:''اہل ایمان کو ''ہائے اے بہاڑا ہے ایسے اور ایسے!'' اسک ان کی خوبیاں شار کرتی تھی۔ چنانچہ جب انہیں ہوش آیا تو فرمایا۔ ''تو نے جو کچھ کما' تو مجھ سے پوچھاجا آتھا: تواس طرح ہی ہے؟''(بخاری)

اسے معلوم ہوا کہ بین کرنے پر گرفت ہو سکتی ہے۔خاص طور پر الی خوبیاں بیان کرناجو مرنے والے میں نہ ہوں تو الے میں نہ ہوں تو فرشتے اس پر اسے سرزنش کرتے ہیں کہ کیا تو واقعی ان خوبیوں کا حامل ہے 'در آل حالیہ کعدہ ان سے محروم ہو تا ہے۔ یہ اس کے لیے ملامت اور تو بچ کا باعث ہے۔
باعث ہے۔ محروم ہو تا ہے۔ یہ اس کے لیے ملامت اور تو بچ کا باعث ہے۔

حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے' موں نے فرمایا۔

"میں نے عرض کیا"اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی عمل بتاہیے جس پر میں قائم رہوں اور اسے کیا کروں "

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "کثرت سے سیدے کیا کر کیونکہ تو اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرے گا'اس کی وجہ سے اللہ تیرا ایک درجہ بلند کردے گااور تیری ایک غلطی معاف کروے گا۔" (طبرانی) فوائد و مسائل ہے 1 نماز کے تمام اعمال ہی اللہ کے قرب کا باعث ہیں گئین سجدے کو ایک خاص ایمیت حاصل ہے کیونکہ یہ اللہ کے سامنے عاجزی کا ایمیت حاصل ہے کیونکہ یہ اللہ کے سامنے عاجزی کا سب سے بردا مظہر ہے اور یہ مجزی عبادت کی روح سب سے بردا مظہر ہے اور یہ مجزی عبادت کی روح

م طوبل قیام کی فضیلت تلاوت قرآن کی وجہ سے اور سجر کے فضیلت بخزو نیاز کی وجہ سے 'اس کے طوبل سجرہ بھی آیک عظیم عمل ہے بھیے کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طوبل سجدوں کا بھی ذکر ہے۔

3 سجدے سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔

مَنْ حُولَيْن دُالْجَسْطُ 18 وَبَمْرُ 2015 عَدِ

READING

بچالینا اللہ کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔"
(بخاری وسلم)
فائدہ : مطلب یہ ہے کہ دجال کے ہاں آگرچہ
گمراہ کرنے کے بوے وسائل ہوں کے قیکن اہل
ایمان کو اس کے حشر سے بچانا اللہ کے لیے مشکل

الله حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے ،
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
د جو بھی نبی آیا 'اس نے اپنی امت کو کانے '
جھوٹے (دجال) سے ضرور ڈرایا۔ خبردار! وہ دجال کانا ہے اور تبہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان (ک ف ر) لکھا ہوا ہو گا۔ "
آنکھوں کے درمیان (ک ف ر) لکھا ہوا ہو گا۔ "
(بخاری ومسلم)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرالیا: '' اللہ تعالیٰ کاتا نہیں ہے۔ یاد رکھو! میج دجال' دائمیں آنکہ سے کاتا ہیں ہے۔ یاد رکھو! میج دجال'

اغور ہو۔ \* فوائدو مسائل :

1- دجال اوراس کی فتنہ انگیزی کی بابت جوحدیثیں بیان ہوئی ہیں 'یہ صحت اور درجہ استناد کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کی ہیں بیعنی صحح بخاری و صحح مسلم کی بجن کی صحت و قطعیت برعانے امت کا انفاق ہے 'اس لیے اس کی بابت کسی قسم کائٹ صحح نہیں ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان سے نزول بھی الیمی متواتر احادیث سے خابت ہے جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت کے قریب یہ علامات کبری یقینا '' ظہور سکتا۔ قیامت کے قریب یہ علامات کبری یقینا '' ظہور یہ نزیں ہوں گی جن برائیان رکھنا ضروری ہے۔

2۔ وجال میمودی الاصل مخص ہوگا۔ فتنہ پردازی میں متاز ہونے کی وجہ ہے اس کا نام ہی وجال ہے بهت وجل و فريب سے كام لينے والا - الله تعالی بھی الل ايمان كى أزمائش كے ليے آسے بعض خرق عادت امورير قدرت عطا فرمائے گا وہ الوہيت كا مرعى مو كا يهوديون كاليك بهت براكروه اس كے ساتھ مو گائاس كو مدیث میں مسیح الدجال بھی کما گیا ہے 'لیکن بید مسیح الضلالة ب جبكه عينى عليه السلام سيح المهدى ہیں۔ سیج کے معنی اور اس کے ساتھ اسے لقب كرف كي وجه ميس بهت اختلاف ٢٠ بعض كهت بي كه اس كي وجه اس كاممسوح العين موناب مبعض کتے ہیں کہ وہ مکہ و مدینہ کے علاوہ موے نظن بر عرب كا اس كياب ميح كماكياب اورعيسي عليه السلام کو بھی اس کیے سیج کما جاتا ہے۔ بعض کے زویک عینی علیہ السلام کو میج اس لیے کما جا آ ہے کہ وہ ال کے بیٹ سے جب نظے معے تو ان کے جتم پر تيل ملا موا تھا۔ يا اس كيے كه وہ جس بيار ير ہاتھ بھير دية تنے "صحيح موجايا تعا-وغيرو (فتح الباري محمل الصلاة عبالدعاء فيل السلام)

برکت کے ساتھ مالی نیادتی کے لیے ام سلیم رمنی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں کے کہا۔ "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!انس آپ کا خلوم

ے اس کے لیے اللہ سے دعا تیجیے۔" آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ "اے اللہ!اس کے مال و اولاد میں زیادتی کر اور جو مجھ تواسے دے اس میں برکت عطا فرما۔"



المن خوان دانج الله على من من 2015 وكان الله

## باک سوسانی الله کام کی پھیل Elister Stable

- UNUSUES

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



## اليك والجوك طأل علي كاساتم انشأجي

تھے۔ لیکن ڈاکٹرعالیہ امام کی مثال کود کھے کرہم نے تخصیل السنہ کا ارادہ ترک کردیا۔وہ وہاں کئی ماہ ہے ہیں 'پیکنگ ریڈیو پر کام کرتی ہیں۔ ایک روز تشریف لائیس تو ہم نے کما۔

آپ کے لیے جائے کا بندوبست کریں؟" فراآی کرد۔"ہم نے کہا۔ "مشکل میہ ہے کہ ہم اردو میں کرسکتے ہیں 'حدے حد اگریزی میں' بیرا ہم بلائے دیتے ہیں 'گفتگو آپ کیجیے گا۔"

بیرا آیا۔ بیکم عالیہ امام نے اپنے لکھنٹوی کیجے میں بہت کچھ کہا۔ اتنا یاد ہے کہ چ کے مرکبات تھے۔ بیرا کھڑا سر بلا تا رہااور ہم نے ازراہ تحسین عالیہ امام صاحبہ کود بکھا بلکہ کہا بھی کہ آپ نے ایسی قابل رشک مہارت کیے پیدا کہا بھی کہ آپ نے ایسی قابل رشک مہارت کیے پیدا کی ج

انہوں نے بتایا کہ ... "آدی ذہین ہوتو چینی زبان مشکل نہیں۔" چونکہ ہم یہ شرط پوری نہ کر کتے تھے۔ لہذا کچھ دل کیراور مایوس ہو گئے لیکن اتنے میں بیرا آگیا 'دیکھا کہ دو قد آدم گلاس دودھ کے ہیں۔

بیگم عالیہ بیرے پر بہت خفاہو ئیں کہ تم اتن چینی زبان بھی نہیں مجھتے کہ۔ ''میں کہوں چائے تو چائے لے آؤ۔'' لیکن وہ بس کھڑا ہاتھ ملتا رہا۔ دل میں ضرور شرمندہ ہوا ہو جع ''

اردد کے مشہور ادیب خاطر غرنوی بھی دہاں ہیں اور ان
کاکام می تحصیل زبان ہے باکہ واپس آکریماں چینی زبان
سکھا تکیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ٹیکسی والے کو سمجھا لیکے
ہیں کہ کدھ چلنا ہے۔ بولے دوؤھائی سولفظ سیکھ گیاہوں۔
پانچ ہزار لفظ سیکھ کرا خبار بڑھاجا سکتا ہے۔
ہم نے کھا۔ " کتے دن لگیں سے۔"
ہم نے کھا۔ " کتے دن لگیں سے۔"
ہم نے کھا۔ " خیریہ رہا اخبار کچھ تو پڑھو۔"
کافی دیر کوشش کے بعد انہوں نے کئی لفظوں پر انگلی
کافی دیر کوشش کے بعد انہوں نے کئی لفظوں پر انگلی

بہم چین گئے ہیں تو چینی زبان سے بالکل کورے

انسان ہمت کرے انسان تو کیا نہیں ہوسکتا۔ سترہ

عارہ دن بھی نہ گزرنے پائے تھے کیلا کہ لفظ تنمایت روانی

سے بولنے گئے۔ ایک نی ہاؤ (مزاج شریف) دو سراچائی چن

ایجن اچھا پھر ملیس کے) سومہمان کو بھی دو لفظ آنے چاہیں

باتی تفتگو کے لیے ترجمان موجود ہے۔ ہاں یاد آیا۔ ایک اور

لفظ بھی ہم برجستہ اور ہاموقع بول کرچینیوں کو جران کرتے

تھے وہ ہے شے شے (یعنی شکریہ) بعضوں نے پوچھا بھی

تھے وہ ہے شے شے (یعنی شکریہ) بعضوں نے پوچھا بھی

کہ آپ نے اتن جلدی آئی چینی زبان کیسے سکھی اس

چند دن بعد ہم جایان گئے تو جاپائی زبان میں بھی اس

طرح مہارت حاصل کرنے کا عرم کیا۔ کو تک ہم کو

چند دن بعد ہم جایان گئے تو جاپائی زبان میں بھی ای
طرح مہارت عاصل کرنے کا عزم کیا۔ کیونکہ ہم کو
سانیات ہے ہیشہ شغف رہا ہے۔ افسوس کہ وہاں ہمارا
قیام مخضرتھا بعنی کل آٹھ دن۔ اس کے باوجود ہم جاپائی
زبان میں شکریہ ادا کرنے پر قادر ہو گئے۔ یعنی " آری گاتو
رزائی مش "کالفظ اہل زبان کی طرح بولتے تھے۔ آگر کچھ
فرق تلفظ میں تھا بھی تو تھوڑا ساجھک کرسینے پرہاتھ رکھنے
منے والا جان لیتا تھا کہ ہم اظہار ممنونیت کررہے ہیں۔
ایسے بھی اعتراض کرنے والے موجود ہیں۔ جنہوں نے
ماکہ واہ ایک ہفتے میں ایک لفظ جان لیتا کیا کمال ہے۔
ماکہ واہ ایک ہفتے میں ایک لفظ جان لیتا کیا کمال ہے۔
مارے قار تین انصاف سے کمیں 'ان میں سے کتوں کو
معلوم تھا۔ آری گائو گزائی مش کا۔ ہمیں بھین ہے کہ ہم
معلوم تھا۔ آری گائو گزائی مش کا۔ ہمیں بھین ہے کہ ہم
جند ماہ اور وہاں رہتے توان بی کی زبان میں صاحب سما مت

ہاں تو چین میں ایسا بھی ہوا کہ ترجمان پاس نہ تھا پھر بھی ہم کو بھی چینیوں ہے مکالمت میں چھ ارشاد ہوتا تھا۔ ہم کتے تھے ادھرہے چینی زبان میں پچھ ارشاد ہوتا تھا۔ ہم شے شے 'شے شے کرتے جاتے حق کہ اس کی بات ختم ہو جاتی اور ہم چائی چن چائی چن کمہ کرد خصت ہوجاتے۔ جاتی اور ہم چائی چن چائی چن کمہ کرد خصت ہوجاتے۔ مکن ہے ہم چینی زبان میں مزید لیافت بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے بلکہ اب یاد آیا ہے کہ ہم کرم پانی بھی چینی زبان ہی میں طلب کرتے تھے اور کے سوائے کہتے

مَعْ خُولِينَ وَالْجُنْتُ 20 وَمِبْرِ وَالْآلِيَةِ



Click on http://www.paksociety.com for more...

ر ممی کدید آتے ہیں فی الحال۔ خبر قطرہ قطرہ بہم شود دریا۔

پھرایک روز ہم نے سوچا کہ دیمیں چینی لوگ اردد کیمیں چینی لوگ اردد کیمیں چینی لوگ اردد کیمیں چینی لوگ اردد کیمین تو کیسی کیمینی زبان کے مشکل آور دیجیدہ ہونے پر نازے تو ہم کو بھی ہے۔ خیرایک روز بندوبست ہوا اور ہم لوگ پیکنگ یونیورٹی کے شعبہ اردد میں جانگلے۔

کیلے تو ایک بیٹھک میں وائس جانسلر صاحب نے ہمیں شرف ملاقات بخشا۔ پھر تعارف کراتے کراتے کہا۔ "میہ بیں ادام شان یون میال اردو پڑھاتی ہیں۔"

ہم نے کما۔ "آئے بیم صاحبہ ہمارے پاس آجائے۔"وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر آگئیں اور پولیں۔ "آپ ابن انشاصاحب ہیں نا۔ آپ کی نظمیں ہم نے پڑھی ہیں۔ افکار ہمارے پاس آیا ہے' آپ کی کتاب ہماری لا تبریری میں ہے۔"

چائے وائے پینے کے بعد ہم نے وہ کتابیں نذر کیں جو ہم یہاں ہے کے ملئے تنے اور مادام شان یوں نے کہا و آئے آپ کوطالب علموں سے ملائمیں۔"

بیکٹ یونورٹی ایک و سیجے و عریض رتبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ راستے میں مختلف شعبوں کی عمارتیں تھیں۔ ہر مگد طالب علموں کے تشش تھے جو ہمیں دیکھ کردو ردیہ کفڑے ہو جاتے اور آلیوں سے استقبال کرتے۔ رہم یہ دنوں میں ہم کو ہر روزاتی آلیاں بجانا پڑتی تھیں کہ رات کو آگراتھ آگ ہر سینگتے تھے اور دکس کی الش کرتے تھے۔ آگر ہو تھے۔ اردو کے طالب علم ہمارے خیر مقدم کے لیے پہلے شعبہ اردو کے طالب علم ہمارے خیر مقدم کے لیے پہلے شعبہ اردو کے طالب علم ہمارے خیر مقدم کے لیے پہلے شعبہ اردو کے طالب علم ہمارے خیر مقدم کے لیے پہلے اگر کیاں۔ بوے تھے۔ ان میں آدھے لڑکے تھے 'آدھی لوگیاں۔ بوے تاک ہے علیک سلیک ہوئی۔ بعضے فرفر پولئے تھے بیعضے آئی اٹک کے۔ علیک سلیک ہوئی۔ بعضے فرفر پولئے تھے بیعضے آئی اٹک کے۔

بہت کہا۔ ''جلیے کا س دیمیں۔ لین طاب علم معرضے کہ پہلے ہم ان کی قیام گاہیں دیمیں۔'' وہاں دکھانے کی کوئی الی بات نہ تھی۔ بہت چھوتے چھوتے کے مورے میں ایک دو منزلہ چاریائی ایک کوئے میں ایک دو منزلہ چاریائی ایک کونے میں ایک میزاور کتابوں کے لیے ایک المباری ۔ ایک طالب علم نے کی چاریائی پرسو تا تعادہ سرااوپر شکتا تھا۔ ویسے زم کدے اور الجلی چادریں تھیں۔ ہم لوگ قریب ویسے زم کدے اور الجلی چادریں تھیں۔ ہم لوگ قریب ویسے درم کدے اور الجلی چادریں تھیں۔ ہم لوگ قریب ویسے درم کدے اور الجلی چادریں تھیں۔ ہم لوگ قریب ویسے۔ ویال

اتی کرسیاں کمال تھیں۔ بس چارہا ہوں پر اور میزر چڑھ بیضے۔ باقی ہاتیں تو فروعات تھیں۔ اردو کی محبت اور شوق اصل چیز تھی۔ اکثر لڑکے اور لڑکیاں فرفر ہولتے تھے اور سبب سے تعجب کی ہات ہو تھی کہ کس سے تذکیرہ آئیدہ کی کہ کس سے تذکیرہ آئیدہ کی خلف علاقوں کوئی غلطی نہ سی جیسی اندرون پاکستان ہم مختلف علاقوں کے لوگوں سے ضرور ہوتی ہے۔ دو سری بات ہے کہ خط پختہ تھے۔ بعضوں کے منشیانہ اور املامیں کوئی غلطی ہے کہ خط کی نہ تھی۔

ہم نے کما۔ "پڑھتے کیا ہیں آپ لوگ "معلوم ہوا اچھی خاصی لا بسریری اردو کتابوں کی ہے اور پھراخبار جنگ آ باہے۔اس میں سے مضامین اور ادار نے باخبریں لے کر سائیکلو اسٹا کل کرالی جاتی ہیں اور طالب علموں میں بانث دی جاتی ہیں۔ہم نے دیکھاتو پہلا ہی سبق صدر ابوب کے دورہ چین پر تھا۔

لا برری میں محے تو واقعی نے اوب کی بہت ہی انچھی کتابیں موجود تھیں۔ اور طالب علم ہمارے بعض ہم عصول کا ذکران کی کہانیوں کے حوالے سے کرتے تھے۔ عصول کا ذکران کی کہانیوں کے حوالے سے کرتے تھے۔ مادام نے کہا۔ "میں آپ کی نظم شنگھائی کا ترجمہ چینی میں کرری ہوں۔"

ہمارے وفد کے رکن جو اردد کے آدی تھے۔ ان کی سرشاری کا بیان کرنا مشکل ہے۔ اتنی دور ایک مختلف ترزیب کے ملک میں اردد کے پودے کو بھولتے پھلتے دیکھنا واقعی ایک جذباتی تجربہ تھا۔

ہم نے مادام ہے کما کہ۔ ''ان طالب علموں کو ہم چائے کی دعوت دیتے ہیں ان سب کولائے وہاں اور ہاتیں ہوں گی۔ہم ان کو کتابیں دیں گے۔اوروائیں پاکستان جاکر کتابوں کی لین ڈوری ہاندھ دیں مے'' یاد رہے کہ ایسے وعدے وفاتمیں ہواکرتے''

طالب علم تو پھر آئے اور ہمارے ساتھ چائے ہی۔ ان کو کتابیں بھی ہم نے دیں۔ لیکن مادام کی وجہ سے تشریف نہ لا سکیں ' ہمیں برس کی ہوں گی۔ بہت پندیدہ اطوار کی اور سنجیدہ 'ہم نے کما کہ ہماری ڈائری میں اپنے دستخط دے دیجیے۔ انہوں نے یہ ممیانی کی کہ دستخطوں کے علاوہ ایک عبارت بھی لکھ دی۔ ان کا خط کم از کم ہمارے خط سے تو بہتر ہے۔ اور بیگم فر بہتر ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ طالب علموں نے اتنی ممارت فقط دو سال بلکہ کم میں حاصل کی تھی۔ اور بیگم صاحب نے بھی اردوایک چینی سے پڑھی۔ اور بیگم صاحب نے بھی اردوایک چینی سے پڑھی۔ اور بیگم صاحب نے بھی اردوایک چینی سے پڑھی۔ اور بیگم صاحب نے بھی اردوایک چینی سے پڑھی۔ اور بیگم صاحب نے بھی اردوایک چینی سے پڑھی۔ اور بیگم صاحب نے بھی اردوایک چینی سے پڑھی۔ اور بیگم صاحب نے بھی اردوایک چینی سے پڑھی۔

# حرف ساده كوريًا اعجازي الناسب

3 آپ کی ایسی کون سی کمانی ہے جے لکھ کر اطمينان محسوس ہوا ہو۔

اب تک جو لکھا جتنا لکھا 'شدت سے لکھا ہے مگر

''اک جهال اور ہے حنا میں سلسلیہ وار چلنے والا ناول۔ جس سے میں سو مہیں تو بچاس اگر بچاس مہیں تو پیش فیصد ضرور مطمئن مول وی پندیمی ہاس کے علاوہ بریت محر کا شنرادہ اور ایک علامتی افسانہ رکی ہوئی صدی مجرسند حیاشاہ کے بارے میں لکھا ہوا ہر لفظ الفظ كاحرف ورف كانقطه اور تقطع كانشان دماغ سیں مل سے عزیز ہے معبت سے عزیز ہے (سندھیا شاہ سندھی اوب کی نامور مصنفہ اور میری پاری دوست حواب اس دنیامی شمیس رہیں)

سوال ہے چوتھا اور آخری اور وہ ہے اپنے علاوہ دو سری مصنفین کے بارے میں تو کمول کی ابني كهانيول ميس كل كرخرابه كيااور سيكما صرف ويكر مفین سے اور پرمھا پند کیا۔ سرفسرست مفتی جی کو ا جن كوير صف كے بعد صرف ان كو بى ير صفى كاول جابتا ہے ' پھران کے سحرے نکلو تو کھے اور بھی سوچو اور الشفاق احمه برطل عزيز بانو قدسيه المستنصر حسين تارز كے باركا يملا شرك جادو سے مظر السلام كى جنز منز جیسی کمورتی میار برساتی بفظی آنکھیوں کے اثر کے پانی کی طرح بہہ نکلو اور آپ پاپوار فکش کے پلیث

سالگرہ پر نجانے کیوں برے بو ڑھوں کی ایک رِانِي بات بِإِد آجاتی ہے کہ عمر کا ایک سال گھٹ جا تا ے' مجھے فکر اس لیے نہیں کہ میری سوچ اس ہے طعی الث 'یہ ہے کہ عمر کھنے کے بجائے بردھ جائے گی ایس کے ساتھ ایک اور اضافی خیال بیہ بھی کہ صرف لکھنے کے لیے کم از کم ایک لکھاری کی عمر ننانوے سأل ہوئی جاہیے عمر کا آخری سال جیسے جاہے گزار لو۔ میں توجا کر محتی صوفی کے مزار پر بیٹھ جاؤں کی اگر دیکے میں ایک سوسال کی عمر مل کئی تو۔۔۔ عمرے ہث کر للصفى طرف آتے ہیں۔توپسلاسوال بیہ کہ وولكفنه كاشوق وراشت ميس ملا يا صرف آر كوقدرت في صلاحيت عطاكى؟"

'' تو بھئ قدرت ہی تو صلاحیت عطا کرتی ہے تکریہ بھی کمنا سونیمدیج ثابت ہو گاکہ لکھنے کے جرافیم وراثت ميس طي-"

2 - "آپ کے کمروالے خاندان والے آپ کی کمانیاں پڑھتے ہیں ؟ ان کی آپ کی تحریروں کے بارے میں کیارائے ہے؟"

" میرے ممر والے اور خاندان والے قطعا" میری کمانیوں میں کوئی دلچیبی شیں رکھتے 'اور اس میں میری عافیت بھی ہے 'سوائے دوستوں کے جو برھتے بھی ہیں اور کمانی کے برے اختام کی صورت سکے سے

ں - میں کہتی ہوں 'برس بھی جا میں تو



ہے'ناچناہے'ر قص کر ناہےاور رہ جا باہے بس عشق صرف عشق'باقی ساری ہاتیں ہوا میں اڑجاتی ہیں' کیفیت رہ جاتی ہے آپ کے اندر۔ول کے اندر۔

### عنيقه محمر بيك ..... سيالكوث

 1- لکھنے کی صلاحیت اور شوق وراشت میں ملاہوا؟
 یا صرف آپ کو قدرت نے تخلیقی صلاحیت عطاکی گھر میں آپ کے علاوہ کسی اور بہن بھائی کو بھی لکھنے کا شوق تھا۔

جواب: کے لکھنے کی صلاحیت اور شوق وراثت ہے نہیں ملا۔ بیہ شوق جھی اک عجیب سی کمانی پر مشتمل ہے۔ بچھے بچین میں جانوریا لنے کا بے حد شوق تھا۔ چوزے 'خرگوش 'چڑیاں 'بلی 'کتا مجھے بے صربیارے تصداور انهيل يالنے كاب حد شوق تفااور من جو بالتو جانوریالتی ... اس کے ساتھ یوں باتیں کرتی جیسے وہ ميرى بأتيل مجھتے ہول۔ سنتے ہول اور ميرے بت المجھے دوست ہوں مراس کے برعلی میرے دوستوں کو جانوروں میں کوئی دلچینی نہیں تھی اور بھی کھار میں اپنی کالونی کے بچوں کو بلی یا سے پر پھر برساتے ديكهتى بينواس دن عجيب ساغصه مجھ پر سوار رہتا. اس كے علاوہ ميرى والدہ كے پاس كوئى اپناو كھ بيان كريا- أنسوبها ما \_ تومين سوچتى أيه أنسوكيابي-اور كيون آجات بي اور الله في ول اور أنسو كالميارشة بناكر ركها ہے۔ ميں اپني والده سے اس بات كا تذكره کرتی تو وہ مجھے بیشہ علمجھاتیں ۔ کہ میرے سوچنے ' مجھنے کی ملاحیت 'انداز دو سروں سے زیادہ حساس ہے۔ میں ان چیزوں کو بھی سوچتی ہوں۔ جن پر ایک

راحت بيس كى بُرجوش بيرو ئمن أور لفظوں كى بھول مھلموں ميں گھومتا عنهذہ سيد كاكوئى بھى كروار۔
اور بشرى سعيد كى رقص جنوں يا پھرسفال كركى بادگشت جو سنائى دہتى ہے اب تك زبن كى ساعتوں ميں لفظ تھركتے ہيں 'تاہتے ہيں 'تقس كرتے ہيں ' ماعتيں ردھم ميں آجاتی ہیں۔ يا پھر سمبراحميد كاجملہ المحات ہوا جملہ 'سائرہ رضاكى کمائی گو نجتی ہوئى کمائى ول موس كا ورا ہوا جملہ 'سائرہ رضاكى طرح بہتى ہوئى محبت داغى موس كا دوا يا پھررواں يانى كى طرح بہتى ہوئى محبت داغى موس كا دوا يا بھررواں يانى كى طرح بہتى ہوئى محبت داغى موس سورت ' تنزيلہ رياض كا عدم كا فسانہ ہے دنيا ' سورج

کب رکا ہے "مرگ برگ" یا پھر "حمدالت" کا رعب اور سب کی جان عمیرہ احمد کی "پیر کامل" ہے کے رحاصل 'ایمان امید اور کے کرحاصل 'ایمان امید اور محبت میں دیگر کئی پھر رفعت آیا رفعت ناهید سجاد کی کہائی کی نئے شربان 'منظر نگاری 'بیان کی پختگی ' مرجنگی اور علم 'علم کی جان۔ سعدیہ حمید کی "من لو"کا جادو سرچڑھ کرولتا ہے۔

آمنہ مفتی کامسافر پاڑلیتا ہے 'جگڑلیتا ہے 'جھوڑ آ نہیں 'تو بھی غزالہ نگار کے برانے افسانے اپی اور بلاتے ہیں کیا لے جاتے ہیں کمیں اور اور پھر ٹمینہ عظمت کے افسانے لگتے ہیں جھوٹے چھوٹے شاہکار' رواں اسلوب کے ساتھ سوچ کی پختگی اس پر لیجے کی شکفتگی اور شاکنتگی ساتھ یا تو پھر سندھ کے صوفیوں کی محبت جب تھینچ کرلے جاتی ہے ایک نام میری استاد' میری محن کنیز نبوی کے پاس جن کے نام کا بی اچھا فاصا رعب ہے مگر تحریر میں جھلتی ہے سندھ کی فاصا رعب ہے مگر تحریر میں جھلتی ہے سندھ کی فاصا رعب ہے مگر تحریر میں جھلتی ہے سندھ کی

وہ آوازجب بجنے لگے توساری آوازیں ایک ساتھ بجنے لگتی ہیں یا پھرچپ کی اوڑھنی اوڑھ کر بیٹھ جاتی ہیں اور بجنے لگتی ہے۔ بس ایک آواز بھٹائی کے شعر کی آواز۔ اور رہ جاتا ہے اس کالبحہ 'اس کی مٹھاس لے کرچلا جاتا ہے قلندر کی تحری کا بنا کر مسافر اور پھر عشق تھرکتا

مِنْ خُولِينَ دُالْجَبُ عُلْ 23 وَمِمْ 2015 عَيْدُ



Click on http://www.paksociety.com for more

بے چین رکھا۔ اور ابھی تک یہ کیل کیول۔ جاری
ہے۔ جی بچوں جی کھیلنے سے زیادہ کمانیاں پڑھتا پند
کرنے کی۔ اور پھراک دن جی نے کی قلم اٹھالیا۔
کمانی تو ندین کی۔ البتہ کاغذے اک رشتہ جڑ کیا۔
اور میٹرک کے بعد جی کمانیاں چینے گیس ۔ پھر
نظمیں کھیں۔ اور پھراک دن پودوں کو پانی دیے
نظمیں کھیں۔ اور پھراک دن پودوں کو پانی دیے
دیتے پوراافسانہ لکھ ڈالا۔ جب پرافسانہ "پودا" شائع
ہوا ۔ تو دوستوں کو جرت ہوئی کہ پودے بھی
رومینٹک ہوتے ہیں پھرامتل کو کاغذیر اپنی مجیب

نے میری سوچ کو کاغذی دنیا ہے جوڑ دیا اور اللہ کے فیض سے قار من نے بچھے اتن محبت عزت دی کہ کاغذی دنیا ہے جوٹر دیا اللہ کاکرم کاغذی دنیا ہے بچھے عشق ہوگیا ہیں سباللہ کاکرم ہے۔۔۔۔ اور اللہ اس طرح بچھ پر کرم کر آر ہے۔۔۔ فیملی میں لکھنے کا کسی کوشوق شیں۔۔ بس اک میں بی بجیب کیڑا ہوں۔۔
بی بجیب کیڑا ہوں۔۔

عجيب سوچ لكھ كر بعيجتى رى ... اوران كى خوصله افرائى

2 آپ کے گروالے 'خاندان والے آپ کی کرروں کے کمانیاں بڑھتے ہیں۔ان کی آپ کی تحریروں کے بارے میں کیارائے ہے۔

فیلی کو میرے افسانے بہت استھے لکتے ہیں۔ (سنھے منے جو ہوتے ہیں) کزنز کی رائے بھی اچھی ہوتی ہے۔ کیوں کہ میرے سارے کزنز جھے سے بڑے ہیں اور بڑے ہیشہ محبت ہی کرتے ہیں۔

3 آپ کی کوئی الی کمانی جے لکھ کر آپ کو اطمینان محسوس ہوا ہو۔ اب تک جو لکھا ہے۔ اپی کون می تحریر زیادہ پسند ہے۔

ایی ون می مریر زیادہ بہت ہے۔ ہرافسانہ لکھ کر مجھے اطمینان محسوس ہو ہاہے۔ جس طرح ال نو اہ کے بعد اپنی کو کھ سے بچے کو جنم دی ہے۔ اس طرح لکھاری بھی ذہن میں تحریر کویا لتے ہیں اور یہ تحریریں لکھاری کے بچوں جیسی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہاں بھی یہ فیصلہ میرے لیے ناعمکن ہے۔

که میراکون ساافسانه 'تحریر لکه کر مجھے زیادہ اطمیتان محسوس ہوا ۔۔۔ یا کون سامجھے پیند ہے ۔۔۔ البتہ را کٹرز اور ریڈرز کوجوافسانہ زیادہ اچھا لگتا ہے ۔۔۔ وہ میں فارغ وقت میں دوبارہ ضرور پڑھتی ہوں۔

4 اینے علاوہ کن مصنفین کی تحریب شوق سے پڑھتی ہیں۔

عمده احمد (آبی) جن کی تحریب بے مدشوق بے برحق ہوں اور ان سے میرارشتہ بہنوں جیسا ہے۔ اس کے علاوہ ماہا ملک 'گلمت عبداللہ ' رخ چوہدری 'عالیہ بخاری 'فرحت اشتیاق 'اقبال بانو 'راحت جبیں 'تاہید چوہدری ' سائرہ رضا '

رفافت جاوید 'ثمینہ عظمت اور سدرۃ المنتیٰ جو کہ
میری بہت بیاری دوست ہیں اور بیٹہ میرے حق میں
دعائیں کرتی ہیں۔ آخر میں خواتین 'شعاع' کرن کے
قار ثین اور امتل صاحبہ کا بے حد شکریہ ادا کرتی
ہوں۔ جنہوں نے میری حوصلہ افرائی کرتے کرتے
بچھے الکیڈا تک میڈیا کا بھی جھے دارہا دیا۔ آج کل اک
سوپ لکھے رہی ہوں۔ جو اللہ کے فعل سے شوٹ پر
ہوپ لکھے رہی ہوں۔ جو اللہ کے فعل سے شوٹ پر
والدین کے حق میں دعاکرتے رہیں۔
والدین کے حق میں دعاکرتے رہیں۔

پندیدہ شعر۔ لکوں کی مدکو توڑ کر داس پر آگرا اک آنسو میرے مبر کی توہین کر ممیا

### Downloaded From paksociety.com

| سرورق کی شخصیت                   |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| ۔۔ ایٹانور                       | اول                  |
| ۔ روز بیوٹی پارلر<br>۔۔ مویٰ رضا | ميك آپ<br>فوتو گرافی |

1 24 E 350 E

READING



مرينادكار الله المالقات المستعمل القات المستعمل المستعمل

شاين رشيد

كرداراداكياتها "کیے ہیں فہد؟" "جی اللہ کاشکرے "آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کے والد بھی۔ آپ تو بلاسٹک سرجن ہیں تو گھر میں کوئی مسئلہ ہو تا ہو گاتو ہا ہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہوگی؟" "جھٹی گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے۔ تو بس اپنا بھی کچھ کی حال ہے۔ویسے خاندان میں توسی مجھ

بمھی تبھی اپنی فیلڈ ہے وقت نکال کریا بور ہو کر انسان كاول جابتاً ہے كيه وہ كوئى اور كام بھى كرے كوئى ایا کام جس سے وہ ریلیکس ہوجائے۔میڈیسن ایک ختک فیلڈ ہے اور ہم نے دیکھاہے کہ اس فیلڈ سے وابسة افراد مين فنون الطيفه سے لگاؤ كوث كوث كر بھرا ہو تا ہے۔ پھریا تو وہ ایک اچھے شاعر 'گلو کاریا پھرادا کار ہوتے ہیں۔ عموما" آپ نے اسیس اداکاری کرتے ہوئے ہی دیکھا ہو گا۔ یہ لوگ اگرچہ کم نظر آتے ہیں مرزیادہ تراجھے کرداروں میں ہی تظرآتے ہیں۔تو آج لر ہوا تھا جس میں انہوں









"بات یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر حضرات زندگی کی برتن حقیقت سے روز آشنا ہورہ ہوتے ہیں۔ ہم روز ایسے مریض ویکھتے ہیں جو ایک سیڈنٹ میں اپنا بہت پچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ کھال جم سے 'ٹاگوں سے کشن چھٹ جاتی ہے 'ان کی سرجری کرنا ہوتی ہے۔ مریضوں کی چخ ویکار 'ان کی تکالیف کو ہم روز دیکھتے ہیں اور یہ سب تکلیف وہ عمل ہو تا ہے۔ کہ ان لوگوں کے ساتھ رہنا 'ان کا علاج کرنا اور اس حقیقت سے آشنا ماتھ رہنا کہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہوسکتا ہے۔ بم

حقیقت میں توابیا کھے نہیں ہے؟"

ہمین ہیں "وحان" کاجو کردار
قادہ میری شخصیت کے بہت قریب تھا۔ ایسا لگاتھا کہ
میں ہی " روحان" ہوں۔ کبھی آپ اسپتال آئیں تو
میرے سب مریض میری تعریف کریں گے "کیوں کہ
میں ان کے ساتھ ہنتا کھیلا اور شرار تیں کر نارہتا ہوں "
دیگر اسٹاف کے ساتھ بھی میرار ملیش ایساہی ہے۔ تو
آمنہ نواز کا اسکربٹ بہت اسٹرونگ تھا خاص طور پر
ڈانہ لاگ وغیرہ۔ اور اس میں قرآن و حدیث کی جو
ہاتیں تھیں تو میں خود بھی ایساہی تھا بلکہ ہوں "کیوں کہ
ہاتھ بھی قرآن کی تغیر رہ می ہوئی ہے۔ ترجمہ کے
ساتھ بھی قرآن کی تغیر رہ می ہوئی ہے۔ ترجمہ کے
ساتھ بھی قرآن کی تغیر رہ می ہوئی ہے۔ ترجمہ کے
ساتھ بھی قرآن کی تغیر رہ می ہوئی ہے۔ ترجمہ کے

اس میں آپ کو تھاب والی لڑکی بہت بہند آتی ہے جبکہ

اورڈراموں میں بھی توایک ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے اتنا ٹائم مل جا آپ آپ کو؟"

"دراصل بات یہ ہے کہ کمرشلز میں شوننگ ٹائم
بست ہی کم ہو آ ہے۔ میرانو سے فیصد ٹائم اسپتال میں
سرجری میں ہی گزر آ ہے۔ اتوار کی چھٹی لوگوں کی
ہوتی ہے 'مگر میں اسپتال میں کام کررہا ہو تا ہوں تو بھی
کھار جب اسپتال سے سات آٹھ ہے فارغ ہو تا
ہول تو شوٹ یہ چلا جا تا ہوں تو رات کے تین چار ہے
فارغ ہو تا ہوں۔"

"دو دائر مکٹر پرودیو سرزاتی رعایت دے دیتے ہیں ؟

دولی بالکل جولوگ مجھے بک کرتے ہیں ان سے ٹائم کے کیے پہلے ہی بات ہوجاتی ہے۔ توجور عایت ویتا ہے ای کے لیے کام کرتا ہوں اور اس لیے کم کام کرتا ہوں کہ ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ "

"آن کل کی کررہے ہیں۔ کرشلز کے علادہ ؟"

"دراماتو نہیں کررہائیوں کہ سرجری سے اتا ٹائم
میں ملتا کہ سیریل کرسکوں۔ آپ یقین کریں کہ
قرامہ سیریل "شناخت" کے علادہ تجھے ہیں بائیس
سیریلز کی آفرز تھیں "کین سوائے "شناخت" کے میں
میں بیریل کر اتفاد کردیا۔ کیوں کہ "شناخت" کا
میں میل میں آیک ہی سیریل کر رہا تفاتو رات کو اسپتال میں نائٹ
بیریس مال میں آیک ہی سیریل کر آبوں "کیوں کہ میں
ٹائم نہیں دے یا آبادر اب تو سال سے زیادہ ہو گیاہے
میں نے کوئی سیریل سائن نہیں کیا۔"
میں نے کوئی سیریل سائن نہیں کیا۔"
میں نے کوئی سیریل سمائن نہیں کیا۔"

المراب المساقام لرصير بن المراسر المرشاز مير المرشاز مير المرشاز مير المرشار مير المرشار مير المرشار مير المرشار مي المرشار من المرشاء الله بر كمرشل مي بهت التص لكتي بي آب المراس المرسال من بهت التص لكتي بي آب المراس المرسال من بهت التص المناون المرسال من المرسال المراس المونون المياس المياس

١٥٥٥ جر 26 عر 26 عر 26

Section .

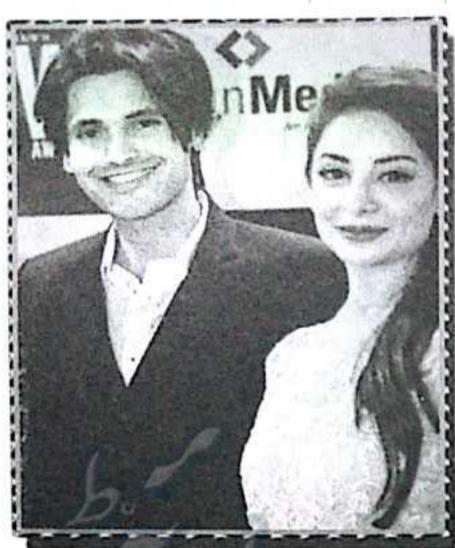

یوم آزادی کے دن ہوئی تومیرے خیال سے سب کویاد ہے۔ ''بالکل جی۔ بیہ بتا تئیں کہ ٹروت کہاں پیند آئی

" ٹردت اندس ویلی میں پڑھتی تھیں تو میرے دوست کا بھائی وہاں پڑھتا تھا تو دوست کے ساتھ وہاں حمیا تو ثروت ہے بھی ملاقات ہو گئی اور پہلی ملاقات مين بي بيديند آگئي مراظهار نهيل كيابلكه بات چيت کانی عرصہ چلتی رہی۔ بھرایک دن ہم نے پسندیدگی کا اظهار کیا اور این بارے میں ان سے یوچھا تو انہوں نے بھی پسندیدگی کا ظهمار کردیا تو دس سال ٹیلے ملا قات ہوئی مھی اور تین جار سال سے پندیدگی زیادہ ہوتی

ہی عمری محبت تھی؟ ظاہرہے کہ دس سال پہلے '' جی کجی عمر کی یکی محبت تھی اور محبت بھلا عمر کہاں ر میسی ہے 'بس وہ تو ہوجاتی ہے۔' ''پھر شوہز میں کیسے آئے؟'' «میں جب ڈاؤ میڈیکل میں پڑھتا تھا تو اس وقت

مسجد میں جاکر ''بیان''بھی دیے تو قرآن میری زندگی کا ایک بهت برط حصه ہے اور آج میں جو کام کر تا ہوں جو سوچتا ہوں اور جس طرح کی زندگی گزار تا ہوں 'اس میں قرآن کا بہت بڑا پارٹ ہے اور میں نے قرآن کو بہت قریب سے پڑھا ہے اور بہت سوچ سمجھ کر پڑھا

'بردی بات ہے کہ میڈیسن بھی پڑھنا' پر یکش بھی كرنا وي كو بھى ٹائم دينااور سب سے بردھ كر قرآن و حدیث کوفالو کرنا .... بہت کمال کی بات ہے۔ چلیں جناب اس فیلڈ میں کیسے آئے کے بارے

میں ہم بعد میں جانیں کے ایکے آپ این بارے میں بتائیں اور ہاں شادی کی مبارک تو ہم دے ہی چکے ہیں بیٹابھی مبارک ہو.... آپ کو....

وجى بهت شكرييد. جي ميرا بورا نام فهد زيير مرزا ہے۔ پیارے فید کتے ہیں ' 26 اریل کو کراچی میں پیدا ہوا 'اس لحاظ ہے میراستارہ ٹورس ہے۔ تین یہنوں کا اکلو تا اور لاڈلا بھائی ہوں۔ ایک بس بری ہے پھر میں اور پھردو چھوٹی بہنیں ہیں اور میری تعلیم کے بارے میں تو آپ جائتی ہی ہیں کہ میں نے ایم نی بی الیں کے بعد جزل سرجری میں ٹرینگ ممل کرنے کے بعد اب پلاٹک سرجری میں فیلو شب کررہا ہوں ... میرے والد صاحب بھی کراچی میں ہی پیدا موئے اور ہماری شناخت یا کستانی ہی ہے۔ والد صاحب سرجن ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ... میری بردی بهن دینشد بین اور امریکامین موتی بین اور چھوٹی بہنیں بھی امریکامیں پڑھ رہی ہیں۔'

"جي شادي 14 اگست2014ء کو ہوئي 'ماشاء الله سے ایک بیٹا ہے۔جس کانام"روحان"ہے اورب تام شناخت میں میرے کردار کا تھا'ای ہے متاثر ہو کر میں نے بیٹے کا نام "روحان" رکھا تو بیٹے کا بورا نام "روحان محر مرزا" ہے تو چو تکہ شادی 14 آگست

READING Section

Click on http://www.paksocietv.com for more

«جهال تک مشکل کی بات ہے تومیڈ سن بہت مشكل ہے۔ بهت محنت كرنى يوتى ہے بهت يوهمنا يو آ ہے جبکہ اواکاری بہت آسان ہے اس میں بیسہ بہت زیادہ ہے۔ شرت بہت زیادہ ہے ، مرد اکٹری کا کوئی تعم البدل شيس بي كى كالمكسيدن مواور مماس كا علاج كركي اس تعيك كردين توجو اطمينان اورخوشي حاصل ہوتی ہے وہ اور کی میں نہیں ہوتی۔ تواللہ کا بت شکر کہ اس نے مجھے ایسی فیلڈ کے لیے چناجس مين مين دو سرول كى خدمت كرسكتا مول-" "کام پہ تقید برداشت ہوتی ہے؟ جاہے وہ ميريسن من مويا فن اداكاري من موج ومحضرت عمر رضی الله تعالی کا قول ہے کہ میرے ليهوه انسان سبي عظيم بجو مجمع ميرى خاميال بتائے ہم این زندگی میں اسے مصوف ہوجاتے ہیں کہ ہم ای خامیوں کو بھی نظرانداز کیے جاتے ہیں یا برائيال كي جائے بي تواكر كوئي مارى خاميال بتادے تو مِن تو بالكلِّ بهي برا نبيس ماننا بلكه مِن توسيف اميروونث يدمجى زياده يقين ركمتا مول جيس صوفيانه يقين إانكان كال كاكر انسان بناتو يرفيكث تفاليكن جب الله تعالى في حضرت أوم عليه السلام كوجنت س نكال كرزمن يه بهيجاتونم اني برفيكشن سي بهت دور آگئے اوانسان کوچاہیے کہ دہ آپ آپ کوانسان کامل کی طرف لے کر جانے اور ایسات بی ہو آہے کہ جب ہم اے آب سے لؤکرانے چیلنے سے لؤکراور الي آپ کو بمتربناسكتے ہیں۔" ". "وسب چھرہناً بنایا ملایا تمجنت کرنار پری؟" " نہیں جی بنا بنایا کچھے نہیں ملا۔ میں نے اتا کھن وقت گزارا ہے کہ اس کو شیئر نہیں کرسکتا 'بہت ے چھے سیں ملا۔ انجی زندگی

ے مجھے اوا کاری اور ماؤلنگ کا شوق تھا اور ٹروت اعدس ویلی میں تھیں۔اِے فوٹو کرانی کابھی شوق تھاتو اس نے میری تصاور بتائیں ان دنوں جلیل اخر (مریند خان کے شوہر) ایک لیے کردہ سے محے ' روت نے ان ے ذکر کیا ہو گاتو انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے کما کہ الجمي تومس برمه ربابول- يج يو چيس تو مجھے شوق ضرور تفاجم بمحصاد لنك اوراداكاري كالمجمد نهيس تقى -خير انهوں نے بلایا تو میں گیا۔وہاں کا ماحول اور لوگ بوے اتھے گے اور میں اداکاری کے لیے تیار ہوگیا۔ بس دہاں ہے شروعات ہوئیں تو چونکہ ٹائم نہیں ہو یا تھا اس کیے زیادہ کام نہیں کیا اور اصل میری "مشاخت" مناخت بی ربی- اور مرشلز نے مطلب پیجان... منتے ہوئے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے بہلا كمرشل كياتفاتو بجصيدره بزار ردب مطيتصة جس طرح محبت کی عمرے کی اس طرح کمائی کا عمل بھی يكى عمرے بى شروع ہوگيا تھا ،بى شوق مجھے بہت تھا اور میں خود بھی جا یا تعالوگوں کے پاس۔ تواب مجھے جب لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی مرشل کواود تو میں کہتا ہوں کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہ جو منہ اٹھا کے آگیا اس کو تمرشل مل گیا'کل کو کھو کہ سرجری بھی کراود تو بھی ہید کام استے آسان میں ہوتے ایک سنم سے گزرما برا کے بہت خواری کرنی بردتی ہے 'محنت کرنی بردتی ہے اور اپنے آپ کو پرون کرنا پڑتاہے جب جاکر کئیں دال کلتی ہے۔'' "شويزيس آكركيا كيديكه يستين آب؟" واس فيلد مي وقت كى پائدي منيس ب وسيلن شیں ہے 'بالکل بھی شیں ہے 'ٹائم کی دیلیو شیں ہے

کمشمنٹ کی ویلیو نہیں ہے۔ کوئی چیز سالڈ نہیں ہے۔اب جھےاحساس ہے کہ جھےاس ٹائم یہ اسپتال جاتا ہے۔اس ٹائم پہ فلال کام کرتا ہے بھراس فیلڈ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔"

"پید کس میں ہے ڈاکٹری میں یا اواکاری میں؟ یا ا

خولين والجيث 28 ويمر 300 و



Click on http://www.pak



بات توبہ ہے کہ اس مسم کے انٹرویو بہت برسل ہوجاتے ہیں اور آپ و تواہیے ہی سب کھے ہارے

بارے میں معلوم ہے۔" "جی بالکل۔ آپ نے کہا شادی میں کیش دینا ع سے تو تروت کو بھی کیش دیا تھا؟"

والرے نہیں بیکم کو منہ دکھائی میں بیشہ تحفہ دینا چاہے ' اکدیادر ہا اور ہال سے جو میرے پاس برسول ے فون نمبرے اے میں نے بھی تبدیل شیس کیا كيونكه بيرجمح ثروت في كفث كياتها-"

وگر اُ"اوراس کے ساتھ ہی ہم نے فید مرزاے اجازت جای اس شکریے کے ساتھ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ دے کہ میں این ایک سیریل کروں جس میں میری او اسٹوری ہو۔ اور ایموشنز ۔ کے ساتھ وہ لو استوري مو-

" کوئی کردار جس کو کرنے سے انکار کیا ہو آپ نے؟ یا بہت ہوا ہو؟"

"ہاں بہت سے کردار تھے جن کو کرنے ہے انکار کیا۔ کیونکہ میرے پاس وقت ہی شیس تھا۔ بس "شناخت" كاكردار احجالگاتو كرليا اور اس طرح ايك سيربل بري آيا ہوا تھااس ميں بھي ميرا کردار بہت مقبول ہوا تھا۔اور کی بتاؤں کہ ڈراے کرکے مجھے احساس ہوا کہ ڈراموں میں اداکاری کرکے زیادہ مقبولیت ملتی ے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ اس میں پیے بھی کم ملتے ہن اور کیمرے بھی زیادہ اچھے نہیں ہوتے 'جبکہ کمرشکز میں کام کرنے کا یہ فائدہ ہو تاہے کہ مجھے میے بھی اتھے ملتے ہیں اور کیمرے بھی۔ مروراموں سے ملنے والی شہرت سے بیر اندازہ لگایا کہ اس شهرت کے آگے تو کمرشلز کی شهرت کچھ بھی نہیں۔ "مریض آپے کس بات کی فرمائش زیادہ کرتے

" مریضوں کی ایک ہی فرمائش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنا فون تمبردے دیں اور میں مروت میں آکر ا پنائمبردے دیتا ہوں۔ بس پھرمت ہو چیس کہ کیا ہو تا ہے' آدھی آدھی رات کو فون آجا آ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مميس بهت زياده زاله زكام موربا بي توجم كيا کریں۔ مت یو چھیں کہ اس وقت میری کیا کیفیت موتى ہے۔ بھئ آگر نزلہ زکام مورہا ہے توجوشاندہ لی او۔ بیناول CF کے لو۔ اور میں کوئی نزلہ زکام کا واکٹرنو سیں ہوں۔ مگر آپ یقین کریں کہ الی صور تحال میں بھی میں اپنامود فراب ہیں کر نابلکہ نمایت ہی خوش

تے کہ ٹروت کے ساتھ بھی آپ کا تمر ٹروت نے انکار کیا ہوگا۔ اصل میں بچ



Seeffon

Click on http://פיילינאאיייי p7 "جب نفيب ميں ہو گاہو جائے گی۔" 8۔ ''شوبزمیں آمد؟'' "ایٹےٹیلنٹے سے آئی ہوں۔" 9\_ "نىللاۋرامەروجەشىرت؟" "میکے کو دے دو سندلیں" اور یمی وجہ شہرت بھی 10۔ "بیے ملے تھے...؟کہاں خرچ کیے؟" "جی پیے ملے تھے اور آج تک خرچ نہیں کیے بلکہ ایناکاؤنٹ میں جمع کردیے۔" 11۔ بر''اس فیلڈ میں آگر کوئی پچھِتاوا؟" '' نہیں کوئی بچھتاوا نہیں 'کیوں کے میں اینے شوق ے آئی ہوں۔" 12- "آپ کاسورج کب طلوع ہو تاہے؟" "ساڑھے آٹھ نو بجے جب شوٹ پر جاتی ہوں۔ ورند توباره بج سورج طلوع مو تاب-"

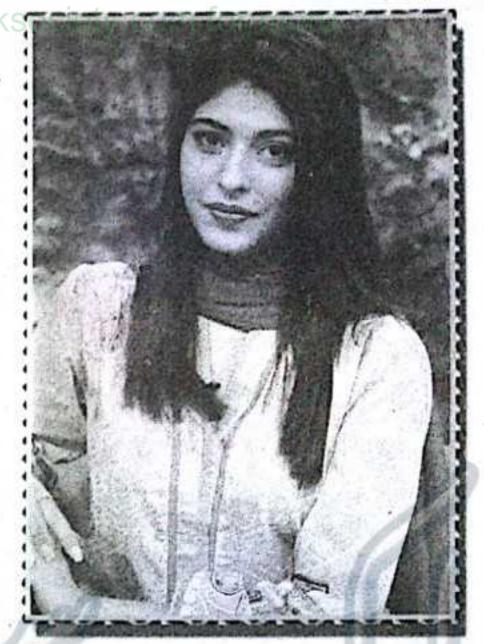

سونيامثال سياتي

13- "اوررات؟" " جیسے ہی رات کو دس گیارہ ہے آتی ہوں بستریر ہولی ہوں۔" 14- "صبحائه كريبلي خواهش؟" ''کہ اپنی آمال کو فون گروں۔ ان کی خیریت معلوم کروں۔'' '' بچین میں والدین کی کون سی بات بری معنا '' بچین میں میرے دانت بہت برے تھے تو امال' ابا

1- "اصلىنام؟" "سونيامشال-" 2\_ "پيار کانام؟" 3- "آريخپيدائش شر؟" "3نومبر 1991ء رقطر-" 4\_ "قدر ستاره؟" " 5 فك 9 الحجراكاريو-"

30 4 5

26- "ضدىيں؟" "بال...ضدى ... جوچا ہيے وہ چاہيے جے" " مرد حضرات میں کیا بات آچھی یری زندگی میں ابھی صرف میرے والد اور بے بھائی ہی آئے ہیں اس کیے مجھے ان کی ہریات " مرد بھی کھی "ان سیکور" ہوجاتے ہیں جب عورت کام کرنے لگتی ہے اور ایسانہیں ہونا جا ہیے۔ 32- "كياوقت سے پہلے ملا؟" 33- "آكاؤن اپنالپناموناچا سيے يامشتركه؟ آئے تھے تب کافی وقت کرانسس میں گزرا۔" 35۔ " شائیک کے لیے ضرور ما" جاتی ہیں

"ضرور تا"جاتی ہوں۔فالتو میں جاتا پیند نہیں۔" 36- "بيبه آساني سے خرچ كرلتي بين؟ بهت سوچتی ہوں اور پھر شکر آدا کرتی ہوں اس نے اس قابل بنایا کہ میں خرج

بهت اہتمام کے ساتھ مناتی ہوں۔ مجھے دونوں عیدیر بهت الحجی لگتی ہیں۔'' 17۔ ''انی جسمانی ساخت میں کیا کمی محسوس مرجبہ ں بول "کوئی بھی نہیں اللہ کابہت شکرہے" "بھوک میں کیفیت؟"، "بہت بری ہوتی ہے۔ مل چاہتا ہے کہ سب پھھ میرے سامنے آجائے اور جب سب چھ سامنے آیا ہے تو بھوک مرجاتی ہے۔" 19۔ "اینے ملک میں کون می تبدیلی ضروری " ہمارے ملک میں کسی کو ایکو کل (برابر) نہیں ا جاتا۔ امیراور غریب میں بہت فرق رکھا جاتا 20- "بإكستان مين اب كميانا قابل برداشت هو كميا "منگائی۔اف بہت زیادہ ہو گئی ہے۔" "کسون کا نظار رہتاہے؟" "جھٹی کا۔اور چھٹی اتوار کوئی ہوتی ہے۔"

" نهیں میں ایک پر پینو نہیں ہوں 'اور نہی میراا یک مسکلہ ہے الیکن کھر میں کوئی خوشی کی بات ہو تو پھر تو آسان سربرانھالیتی ہوں۔" 23۔ ''دزندگی میں چینج کب محسوس کرتی ہیں؟" اگر میں ہے تا "جب ملک سے باہر جاتی ہوں۔ تو ہر ملمح کا

Change محسوس كرتي مول-" 24\_ ''وماغ کامیٹر کب گھومتاہے؟' "مجمات آب ربت كندول براس كي مينم

"کیاچیزی جمع کرنے کاشق ہے؟" "لاہورلاہورے۔۔ 38۔ "بهترین تحفیہ آپ کی نظر میں؟" " يك اورسيبيال جب قطر ميس تفي نو كافي سيبيال "مِس جاہتی ہوں کہ ایسا تحفہ دوں جو استعمال میں ں ہے۔ 51۔ "نصیحت جو ہری لگتی ہے؟" " مجھے کوئی نصیحت بری نہیں لگتی۔وقتی طور پر لگتی 39۔ "كون ى بات مودا جماكردى ہے؟" "جبسب بیٹے ہوں اور سمی ایتھے ہے موضوع 52۔ "انسان کی زندگی کابھترین دور؟" ربات کردے ہوں۔" 40۔ "کیا آگھ محلتے ہی سرچھوڑدی ہیں؟" ودكر جباس كے کھے خواب يورے ہو گئے ہوں "منيسيديا في دس منك لتي مول المضي من " اورباق کے خواب کے کیےوہ جدوجمد کررہاہو۔" وو مخلص كون موتي بين اينيابرائي؟ 53 - "وتت كيابندي كي قائل بن؟" "أكرد يكهاجائة زياده تريرائ ي بوتي بي "بالكل بول يد أور كرتي بول-42\_ "جھٹی کاون کیال گزار مایند کرتی ہیں؟" 54۔ ''کن لوگوں پر بہت خرچ کرنے کوول چاہتا " كھركے اندر الل كے ساتھ اور اپني بليوں۔ ساتھ۔" 43۔" می کی تجی محبت دیکھنی ہوتو؟" 43۔ " می کی تجی محبت دیکھنی ""ايخ بهائيون يواي اليال ابايه-" 55۔ "ای کمائی سے اپنے کیے سب سے قیمتی " تو کوئی ایس بات کسی کہ وہ چونک جائے کا " 527 542 دیمیں اس کی تجی محبت۔" 44۔ "عورت خسین ہونی چاہیے یازین؟ "سيل فون خريد اتقا-" 56۔ "کھانے کے لیے پندیدہ جگہ ابنابیر وْا كُنْكُ نْعِيلِ مِا چِنْالَى؟" "ذبین تو ضروری موٹی جائے۔" 45 سے میں سکون ملتاہے؟" "اپنابیہ۔" 57۔ "جمری کانٹے کا استعال کرتی ہیں؟" ومحمرے اندر سکون می سکون ہو تاہے۔ 46- "قارع او قات كے مشاعل؟" "بهت كم بي حاول توياتھ سے بى كھاتى ہوں۔" " ۋرانىنىڭ كرنائىيوزك سنتائمودى دىكىنايا كچەر 58 "انفرنىك اورقيس بك سى دليسى؟" کی پڑھنا۔" 47۔ "کسی کو فون نمبردے کر پچھتا ئیں؟" "انٹرنید سے ہے عرفیں بک سے بالکل بھی 59 " اپنے آپ کو تبھی ساتویں آسان پہ محسوس کیا؟" "منیس تمبردین می بهت مختلط رسی مول-" 48۔ "آپ کے برس کی تلاشی کی جائے تو کیا میں مرنے کے بعد ہی سانویں آسان پہ جاؤں "والب سيل فون ميك اب برفيوم اور ضرورت مي "





FOR PAKISTAN



"صرف" ياستا" بهت اجهايكاليتي مول" 62- "عورت بهترين كك، موتى إمروج" "یاکستان میں عورت اور باہر کے ملک میں مرد\_" 63۔ "نزم کوشہ کس میں ہو تاہے 'مردیاعورت "عورت جناب" 64۔ " کس مخصیت کو اغوا کرنا چاہیں گی اور . ماوان میں کیاو صول کریں گی؟<sup>۰۰</sup> " قبقه ... مول ... كافي ثف سوال ہے... بھي سوچانسین اس بارے میں۔" 65۔ 'کیامحبت اندھی ہوتی ہے؟'' "جی بہت اِندھی ہوتی ہے۔ 66- "كن كيرول ت ور لكتاب؟" "سارے گیڑوں ہے۔" 67۔ "کس تشم کے رویے دکھ کا باعث بنتے " موید نہیں بلکہ وہ الفاظ جو لوگ غصے میں بول جاتے ہیں جو دراصل ان کے مل کی آواز ہوتی ہےوہ تُكليف كاباعث بنتي بي-" 68- "شادى كى رشمول ميں يسنديده رسم؟" "مهندی-" 69- "شادی میں تحفہ دینا چاہیے یا کیش؟" "جس کو آپ بہت قریب سے جاتنے ہیں ان کے لیے تخفہ اور دو سرول کے لیے کیش۔" 70- "ناشتااور کھاناکس کے ہاتھ کاپندہ؟" "ال كالحاكم" 71۔ " کن لوگوں سے ملنے کی بہت خواہش "بالى دودُ كے لوگوں ہے۔" "ابنابيكسە مىڈ فون 'والٹ وغيرو 73\_"ابنافون نمبر كتنى بار تبديل كيا؟"

85 " "شرت مسئله بني؟" " ال جب يلك مين جاوك تومسكله بنتي ب-خاص 'جی بالکل ہے۔ کیڑوں مکو ژوں کا فوبیا۔ جان نکلتی طور پرخواتین آر نمسٹوں کے کیے۔۔ 86 رستر کفتی نیند آجاتی ہیا۔۔؟" "نبیں بری مشکل ہے نیند آتی ہے۔" 87۔ "بیڈ کی سائیڈ نیبل پہ کیا کیا چیزیں رکھتی "آپعام لوگوں سے کتنی مختلف ہیں؟" "بالكل بعني مختلف نهيس مون عام لوكون في طرح ى جيتى مول- كھاتى پيتى مول سوتى جاڭتى مول-"این علطی کااعتراف کرکتی ہیں؟" وولوش مو تابيدادر موما كل وغيروس" 88۔ "کھانے کی تیبل پہ کیا چیزلازی چاہیے 77- "مال ناراض موجائية؟" جب تک سوری بول کرانهیں منانه لوں <u>مجھے</u> نیند 89 "منت بياملائ المست 78\_ "دل کی سنتی ہیں یا دماغ کی؟" "محنت سے بیبہ ملتا ہے اور اس میں تھوڑا ساہاتھ قسمت کابھی ہو تاہے۔" 79\_ "كونى اين الحيى عادت؟" 90 کوئی گھری نیندے اٹھادے تو؟" "سب كاخيال رنميتي مول- كوسب تهين "بورادن سرس دردربتاب-" سى كى چىغلى شىس كھاتى۔" 91 "جھوٹ كب بولتى بىن؟" 80\_ "اوربریعادت؟" " مجھے ہولا نہیں جاتا " ایکھیں بند کرلتی ہوں وميرے خيال ميں دو سرے لوگ زيادہ بهتر پتا سميس جھوٹ بو گتےوقت تو پھر پکڑی جاتی ہوں۔" کے کہ مجھ میں بری عادیت کون ک ہے۔ 92۔ "اپی مخصیت میں کیا تبدیلی لانا جاہتی 81۔ " بچپن کاکوئی کھلونا جو ابھی آپ کے پاس تھوڑی اور زیادہ پراعتاد ہوجاؤں۔ تھوڑا زیادہ "بالكل ب- ايك" يز"ب اورايك "وول بولنے بھی لگ جاؤں۔" 93۔ "اپنے آپ کو کب ترو مازہ محسوس کرتی 82 "جهي ڪھانے يہ غصه اترا؟" '' کھانے یہ غصہ نہیں اتر تا۔ البتہ میں نے غصے مِس كَى بار كھانا بينا چھو ژويا-" " آگر آپ کی شهرت کو زوال آجائے " کچھ نہیں لکا آبس آنگھیں بھٹ الفاظ نکلنا شروع ہوجاتے ہیں۔" "الله كى كوئى بىترى بى بوگى اور كوشش كرول گىك نوال كو پھرے عروج تك لاؤل -" 84۔ " مارنگ شو کے لیے آپ کے ₩ آثرات؟ "ا ایجے ہوتے ہیں۔ بشرطیکہ اس میں صحیح چیزیں و خوان داخت 34 Recifon Click on http://www.paksociety.com for more

المشى كوبياله

عقل سے پیدل ہے۔ "میڈم بید ایک مثالی اسٹوؤنٹ ہیں۔ "(میم ناکلہ) ڈائری دیے وقت "آپ کے لیے تو گئے۔ "(میم منور)" آپ میری بستا تھی اوبیڈ بنٹ اسٹوڈنٹ ہیں۔ "(میم عاصمه) "آپ کا امیج میرے ذہن میں بستا تھی اسٹوڈنٹ کا میم عاصمه کا آپ کا امیج میرے ذہن میں بست اچھی اسٹوڈنٹ کا ہے۔ "(میم عالمہ)" آپ کی لکھی ہوئی ہرچیزود سرول سے بست مختلف ہوتی ہے۔ "(میم عکیلہ) کائی سے بست مارا ہوگیا۔ ابوکی سنیھے۔ "(میم عکیلہ) کائی سے بست مارا ہوگیا۔ ابوکی سنیھے۔ "(میم عکیلہ) کائی سے بست مارا ہوگیا۔ ابوکی سنیھے۔ "(میم عکیلہ) کائی سے بست مارا ہوگیا۔ ابوکی سنیھے۔ "(میم عکیلہ) خامیاں توایک کھی کھی تو ہوتی ہیں 'گھر میں۔ "تممارے ہاتھ سے مہراتو نہیں ہو سکتے 'غصے کے ذرا تیز لیکن اب قابو سے مہراتو نہیں ہو سکتے 'غصے کے ذرا تیز لیکن اب قابو کی سنیس ہو با۔ غلوص کا جواب ڈیل خلوم بالیت ہیں۔ اور۔ اور آج کے لیے کی کائی میں۔ اور۔ اور آج کے لیے کی کائی سے ویتے ہیں۔ اور۔ اور آج کے لیے کی کائی

حناكل ربنول

2 - خوبیاں اور خامیاں؟ آپ منہ ہے آگر کہیں تو

کاغذ کورائی رہے گائم اپندراح اور نقاد توہیں لیکن
خاموش ۔ لیجیعے جی دو سرول کی گل افشانیاں
سنواتے ہیں۔ ''حتایہ آرائے ہارڈورکٹ اسٹوڈٹ''
(آصف) ''آپ جیسی دوست شاید دنیا میں کم ہے۔''
(ڈیبڑعالہ) ''میو آر لونگ اینڈ کیرنگ کرل ''(گڈ کرل)
''دل کی بہت صاف ہو۔''(لیلی)''آئی تھنی ہے یہ
اوکی توہہ۔'' (کمارہ ڈیبڑ) (با نہیں خوبی ہے یا خامی)
''انوبیدٹ حتا' یو آر کی اے تاکس اینڈ ڈریندٹ کرل''
(نوشی) اور میری بیاری دوست توہیہ کچھ کے گی نہیں
اور میری بیاری دوست توہیہ کچھ کے گی نہیں
انوبی کانی ہے۔ بٹ اصل ریمار کس تو اساتذہ کے
انوبی کانی ہے۔ بٹ اصل ریمار کس تو اساتذہ کے
انوبی کانی ہے۔ بٹ اصل ریمار کس تو اساتذہ کے
انوبی کانی ہے۔ بٹ اصل ریمار کس تو اساتذہ کے
انوبی کانی ہے۔ بٹ اصل ریمار کس تو اساتذہ کے
انوبی کانی ہے۔ بٹ اصل ریمار کس تو اساتذہ کے
انوبی کانی ہے۔ بٹ اصل ریمار کس تو اساتذہ کے
انوبی کانی ہے۔ بٹ اصل ریمار کس تو اساتذہ کے
انوبی جائے ''آئی آئی اللہ آپ کی عقل کو نظرنہ
انوبی جائے ''آئی آئی آئی آئی گھریس تو ہم سنتے ہیں'

مَعْ حَوْمِينَ وَالْجُنْتُ 36 وَبَرِ 200 وَكِيرُ

1 版 بہنوں کا اپناما ہنامہ دسمبر 2015 کاشمارہ شائع موگیا مے دمبر 2015 کے شارے کی ایک جھلک دوفاشرطے" فرح بناری کا عمل ناول، المد ومحبت من بهيكماموسم" ماعقه عاطف كالمل ناول، يه "خواب ،خوابش اورآرزو" فرح طابركا ناوك، 🖈 "وربت كے اس بار كھيں" عالب جان كالطيط وارناول، ☆ "ایک جماں اور ہے" سوانتی كاسلسل وارناول 🖈 عالى ناز، فمينزابد، شاند وكت، طيبيرتفنى، حيرانشين اور سمايت عامم كافساني، seles. یہا ر سے نہی تہیک کی پیا ری با تیں، انشاء نا مہ اور وه تمام مستقل سلسلي هو آپ پڑھنا ھاھن

جیسی ان کتابول نے آئے بردھ کرتھام لیا ہمی نہ پھلنے کے لیے اور ہمیں ان سے دوستی پہتاز ہے۔ کے لیے اور ہمیں ان سے دوستی پہتاز ہے۔ 5 ۔ پہندیدہ اقتباس۔ جب کشتی ہمچکو لے کھارہی ہو تو پہسمندر خداکی

رحمت کو پکارا جاتا ہے اور جب کشتی کنارے لگ جائے توانی قوت بازو کے قصیدے گائے جاتے ہیں' بہت کم لوگ ہوتے ہیں جواپنے حاصل کو رحمت فِدا بنت مجمعت بیں۔

وندی بھے ہیں۔ (واصف علی واصف)''دل دریا سمندر'' 6 ۔اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔''اسلام شروع میں اجنبی تھا'عنقریب یہ بھراجنبی ہوجائے گااور سلام ہو

ان اجنبوں پید "(جنت کے پینے) نمرہ احمد۔
7 ۔ شاعری جذبات اور احساسات کی ترجمان ہے ،
رغبت فطری بات ہے 'اکثر شعراء کو پڑھا ہے 'ابن انشاء' فیض احمد فیض' پروین شاکر' امجد اسلام امجد' غالب' میر' داغ' مومن' فراز نمایاں ہیں۔ پہندیدہ شعر تو کانی ہے زیادہ ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو ول کے تاروں کو چھو گیتے ہیں' ملاحظہ کیں جیسے۔

یں نے کب کہا ہیں حسین ہوں یا محبوں کا امین ہوں میری گفتگو میرا آئینہ 'میرا ذوق' میری مثال ہے میرا مغموم سرحدی کی تظم' دکرم کنارہے'' محبوں سے گندھے کس دلیس میں لے جاتی ہے'

پڑھیے ذرا۔۔ دور نیا اک دلیش بنائیں مل کر گیت وطن کے گائیں

آپس میں ہم بریت بردھائیں آو سعنی ضر سے جائیں

جھڑے وہندے چھوڑ کرسارے چلیے معجنی کرم کنارے روکے خدائے پامان کیمالگاہم سے مل کر بتایے ضور

على خوتن دُاخِت 37 ويم 200

Seeffon



آب حیات کی کمانی تاش کے تیرہ پتوں میں چھیں ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت ایفاق نے امامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالارنے امامہ کوار پر نگز دیے ہیں۔وہ بالکل ویسے ہی ہیں 'جیسے امامہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جواہے اس کے والدہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثمان نے اس شادی کو کھلے

ضرورت ہے جس کی بنیا دیروہ اس شخص پر ہاتھ ڈال رڈے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال سکے ی لڑکی کی تاریخ پیدائش کے حوالے ہے کوئی سرامل جاتا ہے۔





كرف آئى تھى كەاس فاس كى قىملى كوكيول ارۋالا-

6- اسبيلنگ لي كيانوے مقابلے كفائل من تيرو ساله اور نوساله دو الحج و وحوس ماؤند من بين- تيروساله مينسي نے نو حرفوں کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا۔ اس کے بعد نو سالہ ایک خود اعتاد یکے کیارہ حرفوں کے لفظ کی درست ا سپیلنگ بتادیں۔ایک اضافی لفظ کے درست ہے بتائے پروہ تقابلہ جیت مگنا تھا۔ کے غلط بتائے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔وہ اضافی لفظ من کراس خود متاہ مطلبین اور ذہیں گئے کے جرے پر مثانی پھیلی جے دیکھ کراس کے والدین اور ہال کے دیگر مہمان ہے چین ہو میخراس کی پیشیت دیکھ کراس کی سات بالہ بھن مسکرا دی۔ A- وہ جانتی تھی کہ وہ بددیا نتی کررہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے سلے باب میں تبدیل کردی اور تا می شدہ باب کایرنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7۔ وہ دونوں ایک ہوئل کے بار میں تھے۔ لڑی نے اسے ڈرنگ کی آفری مرمزے افکار کردیا اور سکرے ہے لگا۔ لاکی نے پھرڈانس کی آفری اس نے اس بار بھی انکار کردیا۔وہ لڑی اس مردے ستانہ ورسی تھی۔وہ اے را۔ ساتھ کوار نے كے بارے میں كہتى ہے۔اب كے وہ انكار سميں كريا۔

4۔ وہ اپنے شوہرے ناراض ہو کراہے جھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے کردیا ہے۔ آپ وہ خود اپنے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔ کردیا ہے۔ آپ وہ خود اپنے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔





المدني جيا الصخروار كياتحا "مجھے پروائس ہے اس کابھی کھے نہ کھ انظام کرلوں گامیں۔ فی الحال تومیں نے ان لیکل تیم ہے کہا ہے کہ دہ اس کے بارے میں مجھے ایڈوائس کریں۔ کورٹ کواپر دیج کیا جاسکتا ہے۔ اس بی کے لیے۔ گارڈین شپ بدلی جاعتی ہے۔ کوئی بمتررشتہ دار ڈھونڈا جاسکتا ہے اپھر کسی ویلفیئر ہوم کواس کی ذمہ داری سونی جاعتی ہے۔ وہ امامہ سے کمہ رہا تھا اور اس ساری گفتگو کے دور ان سالار سکندر نے ایک لیے کے بھی اس بچی کو گود لینے کے آپٹن پر سوچای نمیں تھا وہ صرف اس بی کی بمتر مگرداشت چاہتا تھااور اس کے لیے روپید خرج کرنے پر تیار تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ پاکستان میں قیام کے دوران ہی چنی کے لیے کوئی بہتر جگہ تلاش کرنے میں کامیاب سیخیال پہلیباراس کھرمیں حمین کو آیا تھاجودد سرےدن امامہ ہے چنی کانام پوچھنے کی جدوجہد کررہا تھا۔ ویچھال المجصيادي تمين رباتهار إبات اس كانام يوجيا-" المد کواس کے استفسار پریاد آیا۔ سالاراس وقت گھر نہیں تھا۔ چنی 'امامہ اور تینوں بچوں کے ساتھ لاؤنج میں تھی جمال وہ عنامیہ کے تھائے ہوئے کچھ کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں مصوف تھی۔اس کے سراور جسم پر موجود الرحی پر اب وہ کریم گلی ہوئی تھی جوامامہ تھوڑی دیر پہلے اسے ڈاکٹر کودکھاکر تشخیص کرانے کے بعد لے کر آئی تھی۔ و Can I name her (من اس كانام ركه دول؟)" حسن نال كابات كردواب من اس تجويز بيش كي -ونيس متم يه نميس كرسكة "اس سه مجه وفاصلي والك كتاب بردهة مو يروس ني جيدا سالكام والنه كي دروسة "کیوں؟" همدن نے اپنا پورا منہ اور آنکھیں بیک وقت پوری طرح کھول کر ۴ نہیں گول کرتے ہوئے تعجب انتہا سینچہ میں کا "كونكراس كالملي الك نام ب-"جريل في المعند اندازين اس كرسوال كاجواب اليه ديا جيه استحمين كي كم عقلي رافسوس مورمامو-"جہس اس کانام یا ہے؟" رواق سے اگلاسوال جریل کی طرف اچھالا گیا۔ "منين ... "جرل كزيرانا-" مجصاس كانام نسي بيا-ے ای انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ای ڈرامائی انداز میں کہا۔ "می اس کا نام نہیں جانتیں۔"دہ اب امامہ کی طرف متوجہ تھا۔ جو عزایہ کے لیے پچھے ڈرائنگ کرری تھی۔ "عزایہ کواس کا نام نہیں جا میں۔ ہا۔"اس نے اب اپنودونوں سے شعبے اتھوں کی ہتھیلیوں کو پھیلایا۔"اوہ! پوری دنیا میں کئی کو بھی اس کا نام وہ جےعدالت میں اس کاکیس اڑتے کے سردھڑی بازی لگارہاتھا۔ وه جیسے مدالت میں اس ویس رسیسے کہ اس کاکوئی نام ہو؟" "اور تم سد کیاتم نمیں چاہتے کہ اس کاکوئی نام ہو؟" اور تم میں استان میں ملامت تھی کہ ایک لویہ کوجیزیل کو بھی مدافعانہ اندازاختیار کرناپڑا۔وہ بری طرح گڑ پخسینے پراپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی موٹی موٹی سیاہ آٹکھیں کمل Section. WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

طور پر گول کرتے ہوئے اہم گواہ کارول اواکیا۔ جبل نے فوری طور پر اپنا چرہ کتاب کے پیچھے جھپانے میں عافیت سمجھی تھی۔وہ اس چھوٹے بھائی کو تو تب ہی چپ سی ارواسکا نفاجب اے بولنا نہیں آ یا تفااور اب چپ کروانا؟ "حمین!اس کے پیرنئس نے اس کا کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھا ہوگا۔وہ اتنی برس ہے۔" امامہ نے اس بار مداخلت کرنی ضروری مجھی۔ جیمین کواس کی بات پر جیسے کرنٹ ہی لیگ گیا۔ در منظم میں است " پیرنٹس!"اس کے جلق ہے بجیب ہی آواز نکلی تھی۔ جبریل کو کتاب مثاکراہے ویکھنا پڑ گیا۔"اوہ! مائی گاؤ" حمین کی آواز صدمہ زوہ تھی۔ پھر پہان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس نے اس صدے میں امامہ سے جیسے احتجاجا "کما تھا اور بیروہ سوال تھا جس کا جواب امامہ نہیں دے سکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سوال منے جواب میں چنی کے خاندان کے بارے میں اسے کیا بتا *گ* اس کی خامو جی نے حمین کو جیسے اور بے تاب کیا۔ ''کیااس کاکوئی بھائی یا بہن بھی نہیں ہے؟'' "نسيس!اس كاكوئى نهيس ہے۔"امامہ نے جواب دیا۔ حمین كاچرو كھل اٹھا۔ " تب تومیں اس کانام رکھ سکتا ہوں۔" گفتگو جہاں ہے شروع ہوئی تھی گھوم پھر کروہیں آگئی تھی۔ حسین اپنی کوئی بات شیس بھولتا تھا۔ یہ اس کے ماں باپ کی بدقتمتی تھی۔ "او کے۔ تم اس کانام رکھ لو۔"امامہ نے جیے ہاتھ جوڑنے والے انداز میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالے اور دوباره عنابه کی درا تنگ کی طرف متوجه مو گئی۔ "مى!كيايه مارك سائق رب كى؟" حمين في ايك اور سوال سے اسے مشكل ميں ڈالتا ضروري سمجھا۔ "نهیں..."امدےای طرح کام میں مصوف اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کما۔ "كون؟" حمين نے جيے چيخ تماانداز ميں سوال كيا-امام صرف كرى سانس كے كرره كئى تقى-اس كى دندگى كى سب سے برى خواہش يہ تھى كە حمين كے پاس سوال ختم ہوجائيں يا وقتى طور يركمي وقت رك جايا كريں۔ جب تمهار بابا آئیں گے توان ہی ہے یوچھنا۔ "اس نے بلاکوا پنے سرے ٹالنے کی کوشش کی۔ "مى إليا بم اس ك اوليك كريكتي بن-"امام كادماغ تحوم كيا تفااس سوال ير-«نهيں... بيه نهيں ہوسكتا۔ "كوئي دوسري صورت حال ہو تی تووہ اس سوال پر بنس پر تی لیکن محمد حسین سكندر نے ایناںباپ کی حس مزاح کو ختم کرویا تھا۔ان کی برداشت کے پیانے کے ساتھ ساتھ۔۔ "تمات اواب كيول كرنا جائة موج "جريل في جيه مول كركما تقا-''کیونکہ مجھے ایک بے لی چاہیے۔'' اس نے بے صد نرو تھے انداز میں کسی سے نظریں ملائے بغیراعلان کیا۔ جبریل جیسے غش کھا گیا تھا۔امامہ دم بخود اس نے بے صد نرو تھے انداز میں کسی سے نظریں ملائے بغیراعلان کیا۔ جبریل جیسے غش کھا گیا تھا۔امامہ دم بخود ا بين سا ره عن ساله بيني ك شكل ديكي كرره كن تقى جبكه لاؤرج مين آتے ہوئے سكندر عثان اپنى بنسى پر قابو تليس رِ کَهُ سَلَے تصدحمین نے سکندر عثمان کو اندر آتے اور ہنتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔وہ اپنی جگہ سے اٹھ کرجاکران کی کے تھا اتا ہی تر Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

''اتے کماں جاتا ہے؟'' حمین کو سکندر عثان کی بات پر ایک نیا جھٹکالگا۔وہ جیے ہکا بکا انداز میں چنی کودیکھنے لگا۔''اپی فیملی کے پاس۔'' سکندر عثان نے مختصرا ''کہا۔وہ اسے بیٹیم خانہ کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے تھے'نہ چنی کے حوالے سے مزید سوالوں کا پنڈورا باکس کھولنا چاہتے تھے لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا سوال اس صورتِ حال میں غلط ہوگیا تھا۔

''لیکن ممی نے تو کہا تھا اس کی کوئی فیملی نہیں ہے۔''

سکندر عثمان نے امامہ کو دیکھا۔ امامہ نے انہیں۔" آپ کے بابا اس کو کسی نر سری میں داخل کرانا چاہتے ہیں۔"امامہ نے اس کے لیے ایک جواب ڈھونڈا۔ ہیں۔"امامہ نے اس کے لیے ایک جواب ڈھونڈا۔

" بہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی۔ ہمارا گھراتنا بڑا ہے۔ "اس نے ہاتھ بھیلا کر" اتنا" پر زور دیا۔
سوال ہے ساختہ تھا اور جواب بھی اس میں تھا۔ بچے بغض دفعہ وہ حل چنکی بجاتے پیش کردیتے ہیں جن سے
بڑے آ تکھیں چراتے بھررہے ہوتے ہیں۔ حمین کایہ "حل "سالار سکندر نے بھی سناجواس دفت چند پیٹیم خانوں
کا معلوماتی میٹریل اٹھا کے لاوئے میں داخل ہورہا تھا لیکن اس دفت حمین کایہ حل ان سب کو حمین کی بچگانہ ضد
کا معلوماتی میٹریل اٹھا کے لاوئے میں داخل ہورہا تھا لیکن اس دفت حمین کایہ حل ان سب کو حمین کی بچگانہ ضد
اور فہ نشسی سے زیادہ بچھ نہیں لگا تھا۔ وہ ابھی دو ہفتے اور پاکستان میں تھا اور وہ ان دو ہفتوں میں چنی کے حوالے
سے کوئی فیصلہ کرلینا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے وہ اس کے رشتہ داروں سے کورٹ کے ذریعے چنی کی گارڈین شپ
لینے کے لیے الی معاملات طے کرنے میں مصورف تھا۔

"بيه ادا گھر نہيں ہے۔ يہ آپ کے دادا ابو کا گھرہے۔ "اندر آتے ہوئے سالارنے اس کے سوال کاجواب

حمين سوج مي يرا-

"آب کیا افتح کمدر ہے ہیں۔ "امد نے جیے اس کی فامو تی پر سکون کا سانس لیا۔ "ہمار ہے ہی ہی ہے۔ "حدین البحاء " یہ ہمارے ساتھ کنشا سامیں رہ سکتی ہے۔ "حدین کو کنشا سا والے گھر کا خیال آیا۔
'لیکن وہ بھی ہمارا گھر نہیں ہے۔ ہم اسے جلد چھوڑ ویں گے۔ زیادہ سے زیادہ ایک سال میں۔ "
سالار نے بے حد شجید گی ہے اس کے ساتھ یوں بات کرنا شروع کردی جیےوہ کی بردے آدی ہے بات کرد با
ہو۔ اس کے متنوں نے غیر معمولی فہانت کے مالک سے اور یہ ان کے جیئز میں ودیعت ہوئی تھی گریہ غیر معمولی
فہانت جو جرال اور عنایہ کی شکل میں آئیس نعت گئی تھی 'حدین کی شکل میں صعبت بن گئی تھی۔
دہانت جو جرال اور عنایہ کی شکل میں آئیس نعت گئی تھی' حدین کی شکل میں صعبت بن گئی تھی۔
دہانت جو جرال اور عنایہ کی شکل میں آئیس اور عنایہ کی میں تعاجمال اسے رکھا جا سکتا اور
امامہ کو گھر کے ذکر پر جسے اپنا گھریا و آگیا تھا۔ "ہمار سے پاس ہمارا اپنا گھر کیوں نہیں ہے؟"

"ب

المه چائے بناکر سالاراور سکندر عثان کو پیش کردہی تھی جوملازم چند کیے پہلے رکھ کر گیا تھا۔ ''اپ کیے منع کر ہاتھا میں کہ نضول خرچیاں مت کرد۔وفت براکیک گھر بنالو۔ جیسے تمہارے سارے بھا ئیوں نے بنا کیے۔''سکندر عثمان کواس موضوع گفتگو سے فہ پلاٹ اوروہ انگو تھی یاد آئی۔

خولين والخيث 43 ويمر 2015



"وه پلاٹ اس وقت ہو باتوجار پانچ کروڑ کا ہوچکا ہو تا۔ اس ریگ کی اس وقت کی ارکیٹ پر اکس سے ڈیل۔ كندر عنان نے روانی سے كما-ائے ليے جائے ڈالتي امامه أيك كمح كے ليے تھكى الجھي -ووس ریک کی جہس نے جیے جران ہو کر سکندر عثان سے پوچھا۔

"جورِنگ تم نے بہنی ہوئی ہے۔" سکندر عثان نے جائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سالار کو غلطی کا احساس ہوا۔اے سکندر کواس موضوع پر آنے ہے پہلے موضوع بدل دینا جاہیے تھی لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تفا-امامه نے بے بقینی ہے ہاتھ میں بہنی انگو تھی کودیکھا۔ پھرسالار کو پھرسکندر عثمان کو۔۔۔ "

"به پلاٹ پچ کر آئی ہے؟"

"إلى ايك كرور أي 37 لا كالكان ورايودوس كياره سال يسلوه بلاث نه بكتاتو آج وه اسلام آباد ميس جس جگہ پر ہے اس سے جاریا مج گنا قیمت ہو چکی ہوتی۔ رنگ تواتی قیمتی نہیں ہو سکتی وقت کے ساتھ۔ سكندر عثان ني نه أمامه ك ماثرات يرغوركيا تعيانه سالار كمب وه رواني مين جائي يتي موت بات كت حل مجئے تصدا مامہ ساکت اور دم بخود سالار کود مجھ رہی تھی جواس سے نظریں چرائے جائے بینے میں مصوف تھا۔وہ اس دفت میں کرسکتا تھا۔ کمرے میں یک دم اپنی بات کے اختیام پر چھانے والی خاموشی سے سکندر عثمان کولگا کچھ

جائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے وہ رکے 'انہوں نے ساکت ِ بیٹھی امامہ کودیکھا'جو سالار کو گھور رہی تھی اور بجر سيند كے ہزارويں جھے ميں انہيں اس خاموشي كي دجہ سمجھ ميں آئي۔

"اب ہمی نہیں بیا؟" انہوں نے بے بیٹنی ہے اپنے بیٹے ہے یو چھاجس نے بک سامنے بڑی ٹیبل پر

واب با جل كيا ہے۔" سكندر عثمان كى سمجھ ميں نہيں آيا وہ فوري طور پر اس انكشاف كے بعد كس روعمل

كااظهار كرتيجوا يكراز كوغيرارادي طور برافيثا كرفيران كي شرمندكي كوچمياليتا-المدين اين باته كى يشت كو پھيلاكراس انكونتى كود يكھا... پھرسكندر عثان كو... پھرسالار كو... وه أكر كهتا تھاكە وہ انمول تھی تو غلط نہیں کہتا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت سارے کہتے آئے تھے۔جب اس کا دل بس سالار کے كلے لگے جانے كوچاہا تھا۔ كسى لفظ كسى اور اظهار كے بغير احسان مندى اور تشكر كے ليے دنيا ميں موجود سارے افظ مجمى بمى اس جذب اوراحساس كوكسى دوسرے تك پنجانے كے ليے جھوٹے پڑجاتے ہیں جوانسان كے اندر ے کی دوسرے کے لیے کی چھنے کی طرح الدیا ہے۔ اس کاول بھی اس وقت سالارے صرف لیٹ جانے کو

جاباتھا۔ بچوں کی طرح بدوہ زندگی میں کتنی باراے اس طرح کو تکا کر تارہے گا۔ اس نے سامنے بیٹھے اس مخص کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا جو اس کی زندگی کی کتاب کاسب سے خوب صورت ترین باب تھا۔ یہ اس انکو تھی کی قیمت شیں تھی۔ جس نے امامہ ہاشم کی زبان یے لفظ چیمین لیے تھے۔ یہ دیے والے مخض کی بے لوث محبت تھی جس کے سامنے امامہ کھڑی نہیں ہوپارہی تھی۔وہ کیا کہتی ۔وہ سالار سکندر

"تم نے رنگ آباردی؟ اس رات سالارامامہ کے اتھ میں اس رنگ کونہ پاکر پوچھے بغیر نہیں روسکا تھا۔ "میں بے وقوف نہیں ہوں کہ اتن قیمتی رنگ ہروفت پہنے بھروں۔"امامہ نے اسے جوا با"کما۔وہ اپنے فون پر کچھ نیکسٹ میں جز چیک کرنے میں مصوف تھی۔ سالار ٹی وی پر کوئی نیوز چینل لگائے بیٹھا تھا 'جب چینل





سرفنی کرتے ہوئے اس کی نظرا مامے کے ہاتھ پر پڑی تھی جو اس کے قریب صوفے پر بیٹھی اپ فون میں گم تھی۔ "تهس محصةانا عليد يملى اب كي قيمت "اس في مالارت كها-"صرف ای خدیے سے تحت نہیں بتایا تھا تہیں۔۔ اور دیکھ لومیرا اندا نہ ٹھیک تھا۔ تم اے بھی اب لاکر سالار کچھناخوشِ ساددبار مانی وی کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک لحد کے لیے امامہ خاموش رہی مجراس نے کہا۔ ''تواور یہال رکھوں۔ ساتھ کے بھرنا بے وقونی ہے جم ہوجائے تو؟ مجھے پہلے بھی اس کے گم ہونے کا اتنا صدمہ ہوا تھااور اب تو۔ ہارٹ انیک ہی ہوجائے گا مجھے جوا یک کروڑ ہے بھی مہنگی انگو تھی میں گم کردوں۔'' "تعريبا"سوا دوكرو ژ-"سالارني وي ير نظرين جمائے بردبرطايا -امامه كي سمجھ ميں نهيس آيا-وای انداز میں اس کی موجودہ قیمت ... "وہ اس انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر پولا۔ والله الما كي المين المان المان المان المان المان الله المان الله المان الله المان الله المان ال وكيا؟"مالاراس إراس كي طرف متوجه موا وايك بلان المواقع من خريد تأ\_اوروه بهي اتن منتكى ... من تمهاري جگه موتى تو بهي نه خريد تي-" وج کے تم میری جگہ نہیں ہوا مامسہ"سالارنے جتانے والے انداز میں اے کما۔وہ نادم ہوئی تھی لیکن اس نے طاہر سیں کیا۔ "وہ پلاٹ ہو تاتو آج اے بھے کر گھرینا مجے ہوتے ہم ... "اس نے چند کھوں کی خاموثی کے بعد سالارے کما۔ "تمهارے خوابوں کا یکڑوں پر پھیلا ہوآ گھرچند کرو ڈیس بن جا تا؟" وهابات جراف واليا اندازيس كه يا دولار بانقاا ورامام كوايك جهماك كساته وه اسكرب بكساد آني جس میں اس نے اپنے مکنہ گھر کی ڈھیروں ڈرائنگذ بنار کھیں تھیں۔ گھرکے نقشے ہی نہیں کمروں کی کلراسکیم تك ... كھرك اندركى سجاوٹ كى تفصيلات تك ... اور وہ اسكري بك كھركے بہت سے دو سرے سامان كے بیاتھ سکندر عنان کے گھر کی اوپری منول کے دو کمروں میں اسٹور کیے ہوئے بیامان کے ساتھ کئیں رکھی ہوئی ئى وس سال پلے امریکہ شفٹ ہونے کے بعدوہ اسكرب بك اس كياں تھى ليكن وال سے كا تكوجانے سے بهلےوہ اپنا کچھے سایان پاکستان چھوڑ گئی تھی اور اس میں وہ اسکریپ بک بھی تھی اور شاید اس کی قسمت میں بچتا تھا۔ اس کے وہ نے گئی تھی ورنہ کا تکومیں بڑے اس کے باقی سامان کے ساتھ جل کر کرخاک ہو چکی ہوتی۔ "اجهاكيا مجمع اودلا ديا- مين توكل عي وه اسكريب بك نكالتي بول-مت بوكي ات ديم اوراس مي كجه المدكاذبن برق رفآري الحوشى مث كركهر بطاكيا تفااور بتانسين كيابوا بجرثي وي ويكصة ويكصة سالار كوامريكه من خريد اور بعن وي جان والاس كم كاخيال آيا تفا-جس كبار عن اس فالمدكو بنایا تک نهیں تھا۔ ۔ چیزد کھاؤں؟"سالارنے ریموٹ کامیوث کابٹن دباتے ہوئے ٹی وی کی آوازبند کی اور سامنے 📲 چندمنٹول کی جدوجہ دیے بعد اسکرین پر نمودار ہو گئی تھیں۔ Section

نے ایک کے بعد ایک اسکرین پر نمودار ہونے و الی ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے سالار کو "ايك كمردايب جميل اس كے كرد كھيلالان ب" وہ اس کی بات پر ہنسی۔ وہ تو بچھے نظر آرہا ہے۔ لیکن س کا گھرہے؟ اس نے سالارے بوچھا"اور بچھے کیوں دکھارہے ہو؟" "تمنے بھی پہلے یہ تصوریں دیکھی ہیں؟"سالارنے ایک لحد کے لیے ٹھٹھک کراس سے پوچھا۔ "" نہیں۔ کیوں؟" امامہ نے اس کے سوال پر کھے جیران ہو کر ہو چھا۔ "جب حمين پيدا ہوا تفااور ميں تهمارے پاس امريكہ سے آيا تفاتو تم نے جھے بتايا تفاكه اس رات تم نے خواب میں ایک گھردیکھا تھا جمیاوہ گھر آبیا تھا؟ تہمیں وہ خواب یا دہتا؟ "سالارنے اس سے پوچھا۔ "ہاں یا دے۔" وہ ایک لحد کے لیے ٹھٹھ کی "لیکن وہ گھر ایسانہیں تھا۔ وہ جھیل بھی الی نہیں تھی۔" الماست جيساني يا دداشت برنورديا "خواب بي شك برانا تقاليكن تخيل جمي برانا نهيس مو تا اورييه كه كراس نے جیسے سالار کے احساس جرم کے غبارے کی ہوا نکال ڈی تھی وہ ہے اختیار ایک گراسانس لے کررہ گیا۔ "كيوں تم كيوں ہوچھ رہے ہو ہيہ سب؟اور بير كس كا گھرہے؟" المدكواتِ البحق ہوئی۔ "تمہارے ليے خريد اتھا۔" سالارنے ايک بار پھران تصويروں كوسكرول كرنا شروع كرديا. المدكواس كىبات يرجي جه كالكاتفا- "كيامطلب؟ميري كيدي" " ہاں تمہارے کیے mortgage کیا تھا امریکہ میں۔ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا تمہاری برتھ ڈے پر گفٹ وہ اب ان تصویروں کوباری باری دیکھتے ہوئے بات کرتے کرتے آخری تصویر پرجا کرر کا۔ ''لیکن...؟''امامہ نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ "ليكن پھر ميں نے اے چھ ديا كا تكودد بارہ آنے ہے سلے"سالارنے تصويروں كے فولڈر كوبند كركے اسے و ملید کرتے ہوئے کہا۔ وسود ہے میں دنیا میں تو گھر لے سکتا تھا۔ جنت میں گھر تیں لے سکتا تھا۔ آس نے لیب ٹاپ اسکرین سے نظریں ہٹا کرا مامہ کود یکھااور عجیب انداز میں مسکرایا۔ شرمندگی 'ندامت 'ب عارگ ... سب جھے تھااس مسکراہث میں بیدیوں جیسے کس نے ہتھیار ڈالے ہوں۔ "تم لے بھی لیتے تو بھی میں اس گھر میں بھی نہ جاتی۔ صرف ایک گھربی کی تو فرمائش کی ہے تم سے پوری زندگ میں ...دہ بھی حرام کے بیے ہے بنا کردیے مجھے۔ "مامہ نے سنجیدگ ہے کما۔ "میں تہارے خوابوں کا گھرینا کردینا جاہتا تھا۔ ایکٹروں پر پھیلا۔ جھیل کے کنارے۔ سمرہاؤس اور گزیبووالا " سالارنے معندی سانس نی اور جلد بنانا جاہتا تھا۔ برمعائے تک پہنچنے پہلے "اس نے لیب ٹاپ بند کردیا۔ المدنے سرجھنکا "تمواقعی ہے و قوف ہو۔ میرے خوابوں کے گھر کی انٹیں حرام کے بیسے سے رحمی جائیں۔ echion. ONLINE LIBRARY

ے ہے۔ میں چاہتا تھا میں تمہاری یہ خواہش پوری کروں۔ تم نے صرف ایک چیزما تگی تھی مجھے۔ \*\* وہ اس سے کہتا جارہا تھا۔امامہ ہس پڑی۔ " تم خواب دیکھ رہے ہو سود سے پاک ایک اسلامی مالیاتی نظام کا جے دنیا میں رائج کر سکو۔۔ اور میں خواب دیکھتی ہوں ایک ایکٹروں پر تھلیے گھر کا۔۔ حلال کے پیسے سے ہوئے گھر کا۔۔ خواب تمہارا بھی اللہ ہی پورا کر سكتابٍ اور ميرا بھي ... اس كيے اے اللہ برى چھوڑد ہے ہيں۔ويے بھى ميں نے سوچا ہو وا تكو تھی چے كراس ے کوئی بلاٹ تو لے کرر کھ ہی علی ہوں میں۔" سالارنے بے صد خفگی ہے اس کی بات کائی۔ "تم اسے جودگی؟" وہ بنس بڑی مسیں۔ تم جھتے ہو میں اسے چھٹے ہول؟ "بال!"سالارنے ای زویے انداز میں کہا۔"وہ ایک بار پھرہنس پڑی" متہیں پتا ہے دنیا میں صرف ایک ہی مردے جومیرے کیے ایسی انگونھی خرید سکتاہے۔ "اب تم رو کر جھے جذباتی کروگ۔"سالارنے اس کی آنکھوں میں ابھرتی نمی کودیکھ کرحفاظتی بندیاندھنے کی شیعے میں میں میں " یہ انگو تھی invaluable (انمول) ہے ۔۔۔ تم invaluable (انمول) ہو۔"اس نے ٹھیک بھانیا تھا۔ کے سیکھ المدى أتلصين برسنے كلى '' پھرا یک بات مانو۔''سالارنے اس کا ہاتھ تھاما Downloaded From paksodetycom 'اےہاتھ میں بہن لو۔'' ''کم ہوجائے گ۔"وہ روتے ہوئے بولی۔ ودمس اور لےدوں گا۔ "اس نے امامہ کے آنسو ہو کے یں در سے دوں کا۔ اس سے ہامدے اسوپوہے۔ "تہمارے پاس اب بیجنے کے لیے کچھ ہے ہی شیں۔"کامدنے آنسوؤں کی بارش میں بھی ہوش مندی د کھائی ودتم بحصاب شيميك كروبي مو-اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کمتا با ہرراے میٹرس پر سویا ہوا حدین جاگ گیا تھا۔ وہ دونوں بیک وقت اس کی طرف متوجه بوئے وہ نیند میں پچھ بردیرہ ایا تھا۔ '''اب کیا کہ رہاہے؟''سالار جران ہوا۔اس نے پہلی باراسے نیند میں باتیں کرتے دیکھاتھا۔ ''شاید تسلی نہیں ہوئی اس کی۔ کوئی بات ہوگی کرنے والی جو اس وقت یاد آئی ہوگی 'کرنا۔''امامہ نے کمرا سانس نے کراٹھ کر حمین کی طرف جاتے کہا جومیٹرس پر جیٹھے آنکھیں بند کیے پچھاس طرح بول رہاتھا جیے کوئی ضروری بات کسے کردہا ہو۔ المدنے اے دوبارہ کٹاکر تھیکنا شروع کیا اور اس کے برابر میں انگوٹھا منہ میں ڈالے کیٹی ہوئی چنی کو دیکھاجو المدنے اے دوبارہ کٹاکر تھیکنا شروع کیا اور اس کے برابر میں انگوٹھا منہ میں ڈالے کیٹی ہوئی چنی کو دیکھاجو مری نیند میں تھی۔ اس کامیٹرس حمین کے میٹرس کے برابر میں تھا۔ اگر اسے ہونے والی من الرحی کی وجہ سے المد احتیاط نہ کر رہی ہوتی تووہ چنی کواپنے میٹرس پر ہی سلاچکا ہو تا کیونکہ وہ چنی کوان لوگوں کی تمام کوششوں کے اوجودائي" ليالك اولاد"مان چكاتها-و الدران كيار عن جو بھي طے كرتا ہے جلد كرو حدين جس طرح اس سے اليہ ہورہا ہے۔ جس خوتن دُ لِجُنْتُ 48 رَمِير 502 Region . ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

نسیں جاہتی کھ اورونت یہاں رہنے کے بعد یہ یہاں سے جائے تووہ اپ سیٹ ہو۔ ا مامد نے حصین کو تھیکتے ہوئے ہاتھ برمھاکر چنی پر بڑی چادر تھیک کرتے ہوئے سالارے کہا۔ "صبح مطے کرلوکہ اے کہاں چھوڑ کر آتا ہے تواہے چھوڑ آتے ہیں۔جودو چار ادارے بچھے متاسب لگ رہے ہیں ان کے بارے میں انفار میشن تولے آیا ہوں۔" سالارنے بیڈی طرف جاتے ہوئے جس کام کوبہت آسان سمجھتے ہوئے امامہ کوہدایات دی تھیں۔وہ کام اتنا آسان ثابت سیں ہوا تھا۔ ا محلے دن وہ اس بچی کو لے کران جاروں اداروں میں گئے تھے جہاں وہ اے رکھنا جائے تھے۔ دواداروں نے مناسب قانونی کارروائی کے بغیراس بی کو فوری طور برای تحویل میں لینے ہے انکار کردیا۔ جن دواداروں نے اس بجی کو وقتی طور پر کینے پر آمادگی ظاہر کی تھی 'وہاں بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کے انتظامات دیکھ کروہ دونوں خوش شام کووہ پھرچنی کے ساتھ واپس گھر پہنچ چکے تھے اور **حمین** کی باچھیں چنی کوایک بار پھرد کھے کر کھل گئی تھیر بمى حدين كاسامنا كرنے يراثرو ہى ہورہاتھاجو حدين پر ہواتھا۔

وہ میں بھی بزی مشکل سے بی چنی کورخصت کرنے پر تیار ہوا تھا اور اپ چنی کی واپس آمداس کھر میں اس کے لیے ا یک بگ نیوز تھی اور چنی بھی اے دیکھ کر کچھ ای طرح نمال ہوئی تھی۔ دودن منہ ہے کچھ بھی نیہ بولنے کے باوجوداس کی آنھوں کی چک اور چرے کی مسکراہ اور کھلکھلا ہدید عیاں کرتے کے لیے کافی تھی کہ اس پر

الطلے چند دن سالارنے چنی کی گارڈین شب کے حوالے سے قانونی کاروائی کرنے اور چنی کی پیدائش اور پیدائش سے متعلقہ باقی کاغذات یورے کرنے کی کوشش کی اور جیب دو تین دنوں میں دہ ان کاموں میں پھنسا رہا تو جمین نے چنی کے بارے میں ہے جمعی دریافت کر لیا تھا کہ وہ 'دمو تکی '' تھی کیونکہ وہ ان تین جار دنوں میں بالکل خاموش رہی تھی۔ صرف ضرور تا" زبان ہے آوا زیں نکالتی رہی تھی جو بہت محدود اور اوں آل تک محدود تھیں اوريه چنی کے بارے میں ایک بے حدی خوفناک انکشاف تھاجس نے امامہ اور سالا روونوں کو ہولا دیا تھا۔

"dumb(كوعى)..."المامه كويقين نبيل آيا Mummy! she is dumb" (مي!يه كوعى بي) dumb" حبمن نے اپی بات جاری رکھتے ہوئے کما۔" مجھے پور القین ہے۔'

ال المه کواس دن کی سب ہے "اہم"اطلاع دی جواس نے پچھلے چند دنوں میں چنی کی مسلسل خاموشی ہے اخذ

ي بن تور بي ہے ... "امامہ نے چنی ہے بات کرنے کی کوشش کے بعد نتیجہ نکالتے ہوئے کہا ...وہ ہر آوا ز

، نمی! بیرامپورنٹ نہیں ہے ... "حمین مال کے اطمینان پر خوش نہیں ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا اس کی اپنی is to talk and she can't talk\_\_\_\_ انتخیس محک اوراے بی وزنی سمجمتا جاتا جا ہے \_\_\_ The most important thing

(اہم بات بولنا ہے اور بیر بول نہیں عتی ) جمین نے اس کی معندری پر اظهار افسوس کرتے ہوئے اپنی أعمول من حى المقدور رنجيد كي اور افسوس شامل كيا-

The most important thing is to listen?

(سب سے اہم بات سنتا ہے) امار نے بوے غلط موقع پر اپنے بیٹے کو نفیحت کی کوشش کی۔وہ چند کیمے خاموش مہ کرجیسے ان کیات پر سوچتا رہا بھراس نے کہا۔





I dent think so... There are so many things which can listen but only few can talk...

(میں ایسا نہیں سمجھتا۔ یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سن سکتی ہیں تیکن چند ہی ایسی ہیں جو بول سکتی ہیں۔)

محمد حمین سکندر کی دانائی نے امامہ کو ہمیشر کی طرح جاروں شانے حیت گرایا تھا۔۔وہ ابلان میں موجودوہ ساری چیزیں مال کو گنوا رہا تھا جو ''سنتی'' تھیں لیکن بول نہیں سکتی تھیں۔۔۔اوران چیزوں میں اس نے چنی اور اس کے ہاتھ میں بکڑی گڑیا کو بھی گنا تھا۔امامہ نے ہاتھ جو ژکراس گنتی کو رو کا تھا۔۔وہ ایک چلتی پھرتی ٹاکنگ ڈیشنری تفاجو 'جولفظ سنتاجيے ريکاروُ کرليتا تھااور پھر ہراس چيز کانام دوبارہ دہرا سکتا تھاجودہ ايک بارس چکا ہو تاتھا۔ چنی کے بارے میں حمین کا ہیہ مشاہرہ اس وقت امامہ کو احتقانہ لگا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ بجی نے ماحول میں آنے کی وجہ سے ابھی ایڈ جیسٹ نہیں ہوئی اس کیے بول نہیں یا رہی ... بظا ہروہ وہاں بے حدیر سکون اور مظمئن نظر آتی۔ اس کی ناریخ پیدائش جان کینے کے بعد بیاننامشکل تفاکہ ڈیڑھ سال کی چنی نے کوئی لفظ ہی نہ پولا ہو۔۔ الميئة بچوں كاسات آٹھ ماہ كى عمر ميں توٹے بھوٹے لفظوں كوادا كرنے كى صلاحیت كامظا ہرہ دیکھا تھا۔ لیکن اے واقعی بیراندازه نمیں تھاجب آپکی کی نویں اور ان جای اولاد ہوں اور آپ کے گھر بھوک اور بھاری سے لے کر ہر وه مسئله موجود بوجو زمین بر کسی انسان کی زندگی جنم بناسکتا ہو۔اور پھر آپ رشتہ داروں پر انحصار کرتے ہوں جہاں آپ کی زندگی کا واحد مصروف ماہانہ آنے والی رقم ہو اور اس کے علاوہ کسی کو آپ نے کوئی توقع ہونہ آپ کی ضرورت 'تو یکھنااور بول یا تا بہت بری "جدوجہد "بن جا تا ہے اور یہ جدوجہد انسان بحین سے خود نہیں کر سکتا (کامیابی) یہ تھی کہ اس نے کسی کی طرف ہے انگلی پکو کر جلانے کی کوشش نه كرنے كے باوجودائے نجيف ونزار وجودكوائے قدموں ير كھڑاكرنا سيكه ليا تھا .... بول يانا أيك دوسرى جدوجمد تھى بواے اس گھریں کرتی تھی۔وہ کو تکی نہیں تھی لیکن اس گھریں آنے سے پہلے اس نے کوئی لفظ پوراادا نہیں کیا تھا۔۔۔ساڑھے تین سال کابچہ اپنے ایک ساتھی بچے کو کسی برے کی نسبت زیادہ آسانی سے بوجھ رہاتھا۔

چن کے نصیب میں کی اوارے میں پرورش بانا نہیں لکھا تھا اُس کے نصیب میں سالار سکندر کے گھر میں بی پانا پرھنا لکھا تھا۔ جب تک سالار قانونی معاملات کو پہنا کرچتی کے لیے ایک اوارے کا انتخاب کر تا بچنی کوشدید نمونیہ ہو گیا تھا۔ دودن کے بعد ان لوگوں کو واپس کا نکو جانا تھا۔ ان کی تین ہفتے کی چھٹی ختم ہوری تھی۔ فوری طور پر چاہنے کے باوجود وہ چنی کو کی ہا ہمیں لیا فوسٹر ہوم میں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکے ایک عجیب خدشہ ان دونوں کو لاحق ہوا تھا۔ اگر اس بچی کی انچھی تکمداشت نہ ہوتی اوروہ ان کے اس طرح چھوڑ جانے پر خدا نخوات مرجاتی تو وہ خود کو بھی معاف نہ کہا تھی تکمداشت نہ ہوتی اوروہ ان کے اس طرح چھوڑ جانے پر خدا نور سرے گی جب تک چی حالت سنجول نہیں جاتی ہمالار واپس چلا گیا تھا۔

المامہ دو ہفتے اور پاکستان رہی۔ چنی کی حالت سنجول کی تھی گر اب وہ بچوں کے ساتھ اور خاص طور پر حمین کے ساتھ اس طرح افرے ہوگی تھی کہ وہ ان سے الگ ہونے پر تیار ہی نہیں تھی۔ سالار ان لوگوں کو پاکستان سے رہیں لیے بارے وہ دونوں باراس کے علاوہ کی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ دونوں باراس کے ساتھ اس کے علاوہ کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ دونوں باراس کے علاوہ کی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ دونوں باراس کے علاوہ کی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ دونوں باراس کے ساتھ اس کے علاوہ کی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ دونوں باراس کے ساتھ اس کے علاوہ کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ دونوں باراس کے علاوہ کی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ دونوں باراس کے علاوہ کی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔





اے تھا کرہا ہر نکلتا اور اس کی چیخوں کی آوازین کر کسی عجیب کیفیت میں واپس چلا آیا۔وہ اس کی گودمیں آتے ہی يوں جي ہوجاتی جيے کھے ہوائي نہ ہو۔ جيسے وہ واقعی اپناپ کی کود میں ہو ...

وہ جبریل کو قرآن پاک خود حفظ کروا رہا تھا اور پاکستان سے چلے جانے کے بعید دو ہفتوں تک وہ روز اسکائپ پر جبريل كويرمها تا- پريجون اور امامه سے بات كر تا تو چنى بھي اسى ماحول كاحصه ہوتى يدوه سالار كواسكرين پر نمودار ہوتے دیکھ کراس طرح خوشی ہے چینیں مارتی۔اوں آل کرتی ۔۔ اور اس نے اپنی زندگی کا پہلا لفظ بھی سالار کے پاکستان آنے پراے دیکھ کریاتی بچوں کے ساتھ اس کی طرف بھا گتے ہوئے اداکیا تھا۔ "با۔ باوہ سالار کی طرف بھا تے ہوئے بولتی جارہی تھی اور اس بات کوسب سے پہلے **حمین** نے نوٹس کیا تھا۔۔۔

"Oh my God! she can talk"

(اوه خدا إيربول سكتي ب) سالار کی طرف بھا گئے ہوئے اس کے پیروں کو جیے بریک لگ گئے۔وہ اپنی موٹی آئکھیں گول کیے جنی کود مکھ رہا تھا 'جواب سالار کی ٹاعوں سے لیٹی ہوئی تھی۔سالاز عنایہ کواٹھائے ہوئے تھااوردہ اس کی ٹاعوں سے لیٹی ساب با ... بابولتی جارہی تھی ... منداویر کیے ہوئے ... چمکتی آنکھوں کے ساتھ۔الرجی کے مندل ہوتے ہوئے نشانات والاچرواور سررية نظتے موئے ساہ بالول كى بلكى ئىنداور صحت مندچرو سديدوہ بى نہيں تھى جے ايك مين يملحوه مرغيول كي كندكي كهات الفاكرلايا تعا...

اس كے ٹراؤزر كے كرنے كوائى معمول من بينيے وہ اب معمال كھول كرياند ہوا ميں امرار ہى تقى-سالار يكندرى طرف اساس طرح كدوه اب المع بعي الحوائد كاجيهاس في عنايد كوافعايا تفاسديد راند شفقت أكر كوني ير می توای وفت سالارنے چی کے لیےوی محوی کی اور کس رہتے ہے نیاس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔اس کی سمجھ میں بیبات بھی بھی نہیں آسکتی تھی کہ .... کھ رشتے خون کے نہیں ہوتے نصیب کے ہوتے ہیں ... سالار سکندر اوراس كاخاندان نصيب عيجني كوملا تفا

سالارنے عنابہ کونیچے اٹارا اور اپنے پیروی سے لیٹی چنی کو اٹھالیا ۔۔ وہ کھلکصلائی۔ اس نے عنابہ کی طرح بارى بارى سالارك كال جوے بھروہ سالار كى كردن كے كرد باتھ لپيث كراس كے ساتھ يوں جيك كى كراب سے ہیں ازے کی دو پہلا کچہ تعاجب مالار کواندانہ ہوا چنی ہے الگ ہونا دفت طلب کام ہے۔ وہ کیے ان کے کھر آور زندگیوں کا حصہ بن کئی تھی 'ان میں سے کسی کو احساس بھی نہیں ہوا تھا۔۔۔ سوائے معین کے۔۔۔جودان مِس تقريبا "تين سوبار بيراعلان كرياتها...

"That she finally has a sister."

(وہاباس کی بمن ہے) ری ہے۔ اسلینس میں یہ تبدیلی جرال کی کوششوں سے ممکن ہوئی تھی۔ جس نے کئی دن حمین کے ساتھ م كهپانے پراہے اس بات پر تیار کرلیا تھا كہ وہ چنى كوايد اپنے اولان النائے كى بجائے اسے اپنى بمن بناسكناً

سی اور اب معین کی اس بے بی سسٹر کو کسی دارالامان چھوڑنا سالار کے لیے مجیب جان جو کھوں کا کھیل بن گیا تھا۔ سالار سکندر کوئی بست زیادہ جذباتی انسان نہیں تھا تمراس ڈیڑھ سال کی بچی نے اسے مجیب دورا ہے پر لا کر کھڑا

وهواليس جانے يہلے امامہ كے ساتھ بيشے كرچنى كے ليے ہرامكان كوزير غورلا تارہا تقااور ہرامكان كوردكر تا ربایهان تک کدامامدے کمہ بی دیا۔





"تم اے ایر ایٹ کرنا جا ہے ہو؟"ان سارے امکانات میں بس بدلیک امکان تھاجس پر سالار بات نہیں کر

كالقااوراب إس امكان تح امامه كي زبان ير آفيروه خاموش شيس ره سكا-"ہاں۔ لیکن بیا کام تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایڈ آپٹ جو بھی کرے۔ پالناتو تمہیں ہے 'تم یال

" يهلے كون يال رہا ہے؟" كامرنے مجيب جواب وے كرجيے سالار كواس مشكل سے تكال ليا۔ "اگراس کے نصیب میں زندگی تھی تواس کی زندگی رہی۔ اس کے نصیب میں ہوارے کھر میں ہی پرورش پاتا

لکھا ہے تو ہم کیے روک کتے ہیں۔ شاید اس میں اس کی اور ہماری کوئی بہتری لکھی ہوگ۔ ا المدنے سالارے کما تھا جین جواس نے سالارے نہیں کما تھا 'وہ یہ تھا کہ وہ سالار کے لاشعور میں موجوداس احساس جرم کو ختم کرناچاہتی تھی جو چنی کی فیلی کے ساتھ ہونے والے حادثے سے پیدا ہوا تھا۔ آگر اس بچی کی الحجى تعليم وتربيت كوئي كفاره موسكتا تفاتوا مامه ماشم البيخ شو هرك ليے بيد كفايده اداكرنے كوتيار تھى۔

چنی کوایڈ ایٹ کرتے ہوئے سالار سکندر نے اس کواین ولدیت بھی دی تھی۔۔اس بچی کوایڈ ایٹ کرتے ہوئے سالار سکندر کوبیه اندازه نهیس تفاکه وه بچی کفاره نهیس تھی۔

رئیے۔ سالار 'ایپ نصیب میں اور اپنے سے منسلک ہر مخص کے نصیب میں خوش نصیبی کے علاوہ اور کچھ نمیں تھی۔۔وہ ہما تھی۔خوش نصیبی کاوہ پر ندہ جو جس کے بھی سرپر بیٹھتا 'اسے بادشاہ بنا دیتا اور اے ایک بادشاہ ى كى ملكە بنناتھا۔

كاتكوكا آخرى سال سالار سكندر كے ليے كئ حوالوں سے بے صدینگامہ جیزرہاتھا۔وہ ورلڈ بینک كے ساتھ اپنے آخري سال ميں اپنے سارے معاملات كووائنڈ اپ كررہا تھااور اس كى ذندگی کے آدھےون 'رات جماز پر سفر کے دوران گزر رہے تھے اور ان ہی روز و شب میں اس کی ملازمت کا دورائیے ختم ہونے ہے چند ہفتے پہلے اے وافتکنن بلایا گیاتھا۔ اور امر کی حکومت نے اسے ورلڈ بینک کے صدر کے عہدے کی پیش کش کی تھی۔۔وہ آفر جو بچھلے ایک ڈیڑھ سال سے اسے بلاواسطہ کی جاتی رہی تھی اوروہ اسے ایک سبزیاغ سمجھ کر نظرانداز کر تارہاتھا 'وہ ا یک ٹھویں حقیقت بن کراس کے سامنے آگئی تھی۔۔انکاراتنا آسان نہیں تھاجتنا سالار سیجھتا تھا۔ یہ بہت بردی ر غیب تھی کہ اس آفرر خور کر تا۔۔وہ جس پروجیٹ پر کام کررہا تھااے اناؤنس کرنے میں چھوفت باقی تھا۔ ورلد بینک کا پہلا ، تم عمر ترین مسلمان صدر ۔۔ 42سال کی عمر میں اس عبدے پر کام کرنے کے لیے کوئی بھی ا کچھ بھی کرنے کو تیار ہو سکتا تھا ہے وہ تاریخ کا حصہ بن سکتا تھا ۔۔۔ بے حد آسانی ہے صرف ایک عهدے کو قبول کر کینے ہے ۔۔۔ سالار سکندر نے زندگی کے اس مرحلے پر ایک بار پھریہ اعتراف کیا تھا کہ ترغیبات ہے بچتااتا آسان کام نہیں تھاجتناوہ اسے سمجھنے لگ گیا تھا۔

اس نے امریکہ میں ہونے والی میٹنگ اور اس آفر کے پارے میں سب سے پہلے کا تکووایس آنے پر امامہ کو بتایا تھا۔اس کے کہج میں ضرور کچھ ایسا تھاجس سے امامہ کھٹکی تھی۔

"توجیاج" سالارنے اس انداز میں کہا۔ ان دونوں نے ابھی کچھ دیریسلے کھانا کھایا تھااوروہ ڈیز ٹیبل پر ہی تھے۔۔ "توکیاج" سالار ات کئے واپس پنچاتھااور ہمیشہ کی طرح نینداس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سالار رات کئے واپس پنچاتھا اور ہمیشہ کی طرح نینداس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ "تمنے کیا کہا؟" امدے اسے یوجھا۔





مي نے سوچنے کے ليے ٹائم ليا ہے۔"اس نے ڈيزرث کے پيالے سے ایک چھ ليا۔الامداس کے جواب سے جیے بے حد ناخوش ہوتی۔ "سوچنے کے لیے ٹائم؟ تم انکار کر کے نہیں آئے؟"اس نے جیسے سالار کویا دولایا تھا۔ "انكاركياتھا\_ قبول تمين موا\_ جھے سوچنے كے ليے كما كيا ہے۔" سالارنے سویٹ ڈش کا ایک اور چھے لیا پھر پیالہ دور کھسکا دیا۔ "م كياسوچ رہے ہوسالار؟"امامے فيفقانيس كھايا تھا "اس كاپيالدويسے بى برار باتھا۔ سالارات ويجيف لگا ...دونوں بے حد خاموشی سے ایک دو سرے کا چرود مکھتے رہے۔ پھرامامہ کی ناخوشی اور خفکی جیسے کھواور بردھی تھی۔ اس نے سالار کے چرب پر جیے کھے پڑھا تھا جواسے پند نہیں آیا تھا۔ '' تم به آفر قبولِ کرنا جانبیج ہو؟''اس نے سالارے ڈائر یکٹ سوال کیا۔ ودكرني جايب كياج "سالارف جوابا" يوجها-« نہیں۔ "آینا تحتی اور دو ٹوک جواب آیا تھا کہ سالار بول ہی نہیں سکا۔ اے شاید پھردیے ہی جواب اور ردعمل کی توقع تھی جواس نے نائب صدارت آفرہونے پراس کے سوال پر دیا تھا۔ تہيں ياد نہيں الم كل مقصد كے ليے كام كرد ب بواور كياكرنا جائے ہو؟ "مامہ نے جيےا سے ياودلايا۔ '' پھرا بھن کس بات کی ہے؟''کامہ نے یو چھا۔ الجهن نهيل ہے۔ صرف بيہ سوچ رہا ہوں گہ ابھی تھوڑا ونت جا ہے جھے اپنے پروجيکٹ کوعملی شکل میں دنیا كے سامنے لائے كے ليے ... ورلا بينك كے صدر كے طور پر كام كرلوں كاتواس پر وجيك بي مجھے بہت مدد ملے كى ... میری اور اس پروجیک کی repute بهت برمه جائے گی۔ و طیروں کمپنیز اور انویسٹرز ہماری طرف آئیس کے ... بست ی جگهول پر مجھے تعارف کروانای نمیں پڑے گا۔" المدنے اے ٹوکا "بس صرف بیدوجہ ہے؟" وہ اسے دیکھنے لگا۔وہ پھر حتی انداز میں اس کاچرود مکھ رہی تھی۔وہ دنیا میں ان چند انسانوں میں ہے بھی جن کے سامنے وہ جھوٹ پول نہیں یا تا۔ کوشش کرنے کے باوجود۔ کیونکہ وه اس كاجموث بكرلتي محى سيها نهيس بيد بيويون كي خصوميت تحى يا صرف المداعم كي-"ورلد بینک کے صدر کے طور پر آیک مسلمان کی تعیناتی ایک اعزاز بھی تو ہے۔" سالار نے اس بار بے صد مدهم آوازمين وه ترغيب بھي ساھنے رکھي۔ وورلد بيك كياب سالار بن بسب بواب كياب؟ كه بعي نيس ووكاكام كرفوالي قومول كاليك اجماع اوركيا ہے۔ كيا عزازوالى بات ہاس من كرسودكاكام كرفوالى ان قوموں كى سرراى ايك مسلمان تے پاس ہو۔۔۔۔۔ اعراز نہیں ،شرم سے دوب مرنے والی بات ہے کئی مسلمان کے لیے۔ المدتي جيئات أنينه تليس جو تادكها ويأتفابوه خفائقي ياخوش تقى اوربرك آرام سيد وكميري تقى كدبير "ترغیب" محلی جواس کے شو ہر کے قدموں کی زبیرون رہی تھی۔ «جس پروجیکٹ پرنم کام کررہے ہواس میں کامیابی حمہیں اللہ تعالیٰ Section ONLINE LIBRARY

مكندا نقلاب كاحصه بنائح بينضيهو

وه كيت موئ نيبل سے الحد مى اور برتن سمينے كى۔

" تہیں پتا ہے امامہ! میری زندگی کا سب سے بمترین asset (اٹانٹر) کیاہے؟" سالار سکندرنے یک دم اس سے کما۔امامہ ای طرح اپنے کام میں مصوف رہی۔اس نے سالار سکندر کے کسی مکندا تکشاف میں دلچیلی تہیں لى تقى وه اس وقت اتى بى بدول تھى۔

"تہماری یہ ظالمانہ صاف کوئی ۔۔ جو مجھے میری او قات میں لے آتی ہے۔۔ تم مجھ سے امپریس کیوں نہیں ہو

سالارکے انداز میں اعترافی ہے بس خراج محسین 'شرمندگی اور معصومیت بیک وفت تھا۔امامہ اس بار

"میں الجھاتھا ۔۔ temptہوا تھا۔ لیکن گمراہ نہیں۔۔ تم ٹھیک کمہ رہی ہو 'وفت گزر تا جا رہا ہے۔۔ چیزیں سوچ مجھ كرمبرے كرنى جائيس كيكن تاخيرے نہيں۔

وه إب اینااعترافی بیان وے رہاتھا۔ امامہ کاچرو کھل اٹھا تھا۔

"مجھے تم ہے متاثر ہونے 'تنہارے کن گائے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا سالار۔!اس کے لیے دنیا ہے۔ مجھے تنہیں چیلنج کرکے تنہیں آگے بردھیانے کے لیے تنہارا ساتھی بنایا گیا ہے۔ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکنا۔"وہ اور مسکل تدہر زیاد سے سے معلقہ سے معلقہ کے لیے تنہارا ساتھی بنایا گیا ہے۔ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکنا۔"وہ اب مراتے ہوئے اس سے کمدری تھی۔

ب مراحہ وسے اور میں اس کی تدریجی کر تا ہوں۔ "وہ پھراعتراف کر رہاتھا۔وہ نیصلہ جواس کے لیے مشکل بن رہا تھاوہ اس کی بیوی نے بے صد آسان کر دیا تھا۔وہ آسانی چاہتا تھا۔۔وہ مشکل کی طلب گار تھی۔۔ کیونکہ ہر مشکل میں آسانی سی۔

وہ آفرِمیڈیا کے ذریعے سے منظرعام پر آئی تھی اورورلٹربینک کے ایکے مکنہ صدر کے طور پر سالار سکندر کا نام بیت ی جگہوں پر اچھالا جانے لگا تھا۔ اس کے خاندان اور حلقہ احباب کے لیے یہ بے حد فخر کا باعث بنے والی خبر تقی اور سالار سکندر کے اٹکار کرنے کے باوجود کہ اس نے بید عمدہ فی الحال قبول نہیں کیا کوئی بھی بیرمانے کو تیار نیں تفاکہ وہ اس آفر کو قبول کرنے ہے اٹکار کر سکتا تھا ہا اے اٹکار کرنا جا ہیے۔ سکندر عثمان خاص طور پر اس کے اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں ہوئے تھے کہ وہ اس آفر کو قبول کرنے كى بجائے كرا ہے كيريركى أس اليج يرورلله بينك ہے عليحد كى اختيار كركے كچھ اور كرے كا ... انہوں نے سالار سكندر في اوري تنصيلات جاني مي محى زره برابرد لي مي نبيل لي محى- ان كانوس صرف اس بات ير تفاكه وه ورلا بينك كاصدر كيول نهيس بناج ابتا تيا- أيك عام باب كي طرح وه بعى الى اولادك كيدونياوي كاميابي عاسة تص اورده دنیاوی کامیابی سامنے موجود تھی۔بس ہاتھ بردها کر تھام لینے تک دور۔

انہوں نے سالار کے ساتھ اپی شدید خفکی کا ظہار میڈیا میں اس کے آفس کی طرف سے آنے والی اس خرکے بعد کرتے ہوئے کا عمدہ بعد کرتے ہوئے کہا تھا۔ جس میں اس کے آفس نے بید بیان ریلیز کردیا تھا کہ وہ ورلڈ بینک کی صدارت کا عمدہ لنے میں اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر انٹرسٹر نہیں اور صرف نائب صدر کے طور پر افریقہ میں اپنی ژم کو کمل کرنا



سالار چندون کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا اور سکندر عثان نے ضروری سمجھا تھا کیے وہ ایک بارا ہے سمجھانے کی كوشش مردر كرت اوراس كوشش كدوران سالار كى بتالي بيونى وجد برده تخيا بو كئ تصدان كىده اولاد سارى مرجیب وغریب این اور کارناے کرنے کے لیے بی پیدا ہوئی تھی۔

" تم ورلد بیک کاصدر نهیں بنتاجا ہے ۔۔۔ وہ عمدہ جو پلیٹ میں رکھ کر تنہیں پیش کیا جارہا ہے۔ " وہ استہزائیہ اندازمن اس سے کمدرب تصح جوان کے سامنے والے صوبے پر بیٹھا بے حد خاموتی سے باپ کی لعنت ملامک

"تم سووے پاک ایک اسلام مالیاتی نظام بنانے کا خیالی بلاؤیکاتے اور کھاتے رستا چاہے ہو۔"وہ اتنا تلخ ہونا نمیں چاہ رہے تھے جتنا تکم ہو گئے تھے۔ تمہاری طرح ڈھیروں لوگ یہ خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں ساری دنیا میں اور بنائے بی جلے جارہے ہیں۔ نہ پہلے کوئی کچھ کرسکا تھا۔ نہ بی آئندہ کچھ ہونے والا ہے۔ "وہ سالار سکندر کو جیسے آئینے میں وہ علیں دکھانے کی کوشش کررہے تصربوان کے خیال میں اسے کوئی دکھا نہیں پارہا تھا۔ "اور مجھے یقین ہے کہ تمهارے اس ذہنی فتور کے پیچھے امامہ کا ہاتھ ہو گا ۔۔۔ اس سے مشورہ تو کیا ہو گانا تم نے "

ووسيني كارك رك كوجائية يتصاوراس وقت انهيس سالارك ساتھ ساتھ إمامه يربحي غصه آرما تفا۔ مېرنسل اے خيالي بلاؤ سمجھے گاتو بھريه صديوں تك خيالى پلاؤى رے كا... كى ايك نسل سے كى ايك فردكو اٹھ کراس کے لیے چھے کرنا ہو گا۔ مرف حرام کر کرنو ہم اس سودی نظام کے اندر نہیں جی عظے۔ "سالار سكندر كوا بيناب كياتي كروائج لكي تهي ليكن وه النيس تكف كي تيار سيل تعا-"تم جانتے ہو سالار! بیرجو موجودہ نظام ہے۔ اے ہٹاتا کیوں مشکل ہے؟" سکندر عثمان نے بے عد سنجیدگی ے کما۔ ''کونکہ یہ افراد کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے۔ ریاستوں کا بنایا ہوا نظام ہے ۔ فلاحی ریاستوں کا ۔ وہ بے شک اسلامی نہ ہوں لیکن وہ اپنے اندر اس نظام کو چلا کرتم از کم اپنے معاشرے میں لوگوں کو ایک فلاحی سٹم ہے ہوئے ہیں۔ تم افراد کو چیلنج کر بچتے ہو ہم ریاستوں کو چیلیج نہیں کر بھتے جب تک مسلم ممالک خود ایک مضبوط ا تنصادی نظام بنانے کی کو مشش نہیں کرتے 'جب تک اسلامی فلاحی ریاستوں کی شکل میں سامنے نہیں آتے ا مجمد مس بدلے گا۔ کس بھی۔دنیاالی می رہے گی جیسی ہے۔۔۔ ا قضادی نظام کیا' ہرنظام صرف طافت در کا چلے گا۔ یمزور کی "عقل "میں کسی کو دلیسی نہیں ہوتی۔ سکہ طاقتور كاچلاك \_ يوركى جنگ نيس كسية قومول كى جنگ ك مسلمان بي - تحقيداور ماالل بير - قوم كے ليے سي اپنے ليے جيتے ہیں۔

اس دنت اس کے ارکھارے ہیں اور کھاتے رہیں مے جب تک ایسے ہی رہیں مے ۔۔ وہ بیودونعاریٰ ہیں۔ يدان كي عودج كى صدى ب وه باعلم اور باعمل ہيں۔ اپنى زند كيال اپنى قوموں سے ليے قربان كرتے كاعر م اور حوصلہ رکھتے ہیں 'اس کیے دوراج کررہے ہیں اور راج کرتے رہیں گے جب تک ان کے اندریہ جذبہ موجودے ... ہم بدوعائیں دے دے کر کسی قوم کو زوال نمیں دلا گئے ... ہم دہشت گردین کر بھی کسی قوم کے تجھ لوگ ار سکتے ہیں ' کچھ عمار تیں جاہ کر سکتے ہیں۔ خوف کھیلا سکتے ہیں ... لیکن دنیا پر اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہمیں مغملی اقوام سے بردھ کریا عمل ہونا پڑے گا۔.. اور یہ مقابلہ بہت مشکل ہے آور یہ مقابلہ افراد نہیں کرتے 'اقوام

میندر عنان نے جو بھی کما تھا تھیک کما تھا۔ سالار سکندر بھی کچھ سال پہلے تک ایسے ہی سوچنا تھا اور اس کی سوج آج بھی وی ہوتی تووہ باپ کی بال میں بال لا تا۔





"آب فیک کتے ہیں۔ جب تک کی قوم کے افراد صرف اپنے لیے جنیں اور مریں گے جب تک پچھ نہیں بدلے گا۔ جب لوگ قوم کے لیے سوچنا شروع کردیں گے سب پچھ بدل جائے گا۔" اس نے سکندر عثمان سے کہا۔

"جن معاشروں اور اقوام کی مثالیں آپ دے رہے ہیں ان کے ڈھیوں افراد نے ای زندگیاں لیمارٹریز'
لا تبریز اور اسے اسٹڈی ٹیبلذ پر صرف اس خواب اور عزم کے ساتھ گزاری تھیں کہ جو گام وہ فرد کے طور پر کر
رہا اور اسے اسٹڈی ٹیبلذ پر صرف اس خواب اور عزم کے ساتھ گزاری تھیں کہ جو گام وہ فرد کے طور پر کر
رہا تھا'نہ وہ بانی اور موجد کے طور پر کوئی پھیان بناکر تاریخ کا حصہ بنتا جائے تھے۔۔۔وہ بس اسٹیٹس کوتو ژنا چاہتے تھے۔۔
این قوم کے "کل "کواپے آج ہے بہتر چاہتے تھے۔۔۔اور بھی خواہش میری بھی ہے۔۔ایک کوشش اپنی قوم کے
لیے بچھے بھی کر لینے دیں۔۔ مقالے اور کہا ہیں لکھ لکھ کرا بنا بردھایا ہیں نہیں گزار نا چاہتا پایا۔ "
سکندر عثمان بہت دیر تک بول ہی نہیں سکے تھے۔ اس نے ان ہی کی باتوں کا حوالہ دے کران ہے بحث کی تھی

اور بیشه کی طرح وہ بحث جمیت گیا تھا۔ اور بیشه کی طرح وہ بحث جمیت گیا تھا۔

"ورلڈ مینک کے کتنے صدر گزرے ہیں جھ سے پہلے ۔۔۔ کسی کو نام بھی یاد نہیں ہوگا ۔۔۔ انہوں نے ورلڈ مینک کے طور پر کیا کارنامے کیے ہوں گے 'یہ بھی کسی کو یاد نہیں ۔۔۔ یا واگر کسی کو ہے تو ورلڈ مینک کا نام یاد ہے ۔۔۔ کسی ہر کارے اور پر زے کے طور پر آن کا کا قصہ بنتا ہم کارے اور پر زے کے طور پر آن کی کا قصہ بنتا نہیں جا ہتا ہے گئی ہر کارے اور پر ان کی کا قصہ بنتا نہیں جا ہتا ہے گئی ہر کارے اور کا میں ہو جاؤں اور ناکام بھی رہاتو بھی کوئی احساس جرم تو نہیں ہو گا۔۔۔۔ احساس تو نہیں رہے گا کہ میں سود کھانے اور کھلانے والوں کے ساتھ ذندگی گزار کر موا۔ " نہیں ہوگا۔۔۔۔ احساس تو نہیں رہے گا کہ میں سود کھانے اور کھلانے والوں کے ساتھ ذندگی گزار کر موا۔ " سکندر عثمان سالار سکندر کی دلیلوں کا جواب بھی بھی نہیں دے سکے تھے تب بھی نہیں جب وہ آیک ٹین ایج تھا۔۔ اور اب بھی نہیں۔ اب اس کے ہیں جو دلیل تھی 'وہ ہے حدو زنی ہوگئی تھی۔۔

انہوں نے بے حد مایوی ہے کہا۔ "تم نے پہلے بھی میری بات نہیں مانی تواب کیے مانو گے ۔۔ مجھے بس افسوس یہ رہے گاکہ تم بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے تھے 'اس سے کئی گنا زیادہ ترقی حاصل کر سکتے تھے لیکن تمہارے ذہنی فتور نے بیشہ تمہاری ٹانگ تھینچی اور یہ صرف تمہارا مسئلہ نہیں 'ضرورت سے زیادہ ذہبین ہر مسلمان کامسئلہ ہے۔۔ تم لوگ پیشہ دوا نتماؤں کے در میان جھو لتے رہتے ہو۔۔ نہ خود چین سے رہتے ہونہ اپنے سے وابستہ لوگوں کو رہنے دیتے ہو۔"

وہ طنز کرنے کے بعد اب ایک روائی باپ کی طرح اسے مطعون کررہے تھے۔ سالار مسکراویا۔وہ باپ کی ایوسی کو سمجھ سکتا تھا۔وہ ان کاخواب تو ژرہا تھا۔

"مجھے یقین ہے لیا ایس جو بھی کرنے جارہا ہوں وہ صحیح ہوگا۔اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔"اس نے سکندر کو

سی دی۔ "اوریہ بقین تہیں کیو<sup>ں</sup>ے؟" سکندراس کی تسلی کے باوجود طنز کے بغیر نہیں روسکے تھے۔ "کیوں کہ آپ نے زندگی میں جب جسے جس بھی فیصلے سے روکا ہے 'وہ میرے لیے بہت اچھا ٹابت ہوا ہے۔ آپ کی ممانعت گذلک چارم ہے میرے لیے۔" سکندر عنمان ٹھیک کہتے تھے 'وہ واقعی ڈھیٹ تھا تحراس نے سینس آف ہیومرا پنے باپ سے ہی لیا تھا۔ جن کا یارہ لیے میں چڑھا اور اتر ااوروہ نس پڑے۔





"اوريه فلوكِب على رہائ تهمارا؟" فرقان نے سالارے بوچھاتھا۔وہ تقریبا" آٹھ مہينے كے بعد مل رہے تصاور سالار ڈاکٹر سبط علی سے ملاقات کے بعد فرقان کی طرف آیا تھا۔دودن بعید اس کی واپسی کی فلائٹ تھی اور فرقان نےبالکل ڈاکٹروں والے اندازمیں اس کے فلو کے بارے میں پوچھنا شروع کردیا تھا۔ "بياتواب ايك دُيرُه ماه بي كچھ مستقل بي ہو گيا ہے "آناجا آن رہتا ہے۔ سردرد كے ساتھ شايد كى چيز ہے الرجي ہے۔"سالار نےلايروائي سے كها۔

"ئم کوئی میڈیسنے لے رہے ہو؟"فرقان نے پوچھا۔ "ہاں وہی اینٹی با نیو مکی کیکن بھی اثر ہوجا باہے۔ بھی نہیں۔"سالارنے بتایا۔

"نوتم بلد نيست وغيره كروالو مكيس كوئي اور مسكله نه مو-" فرقان اس وقت مركم بهي بين سوچ سكتا تفاكه وه مسكداتنا برطام وسكتا تغايدوه كسي معمولى بيارى كودريافت كرناجا بتا تفااوربداس كىبد فسمتى تفي كدا مطحدون لامور میں اس کے کہنے پر سالار کے کروائے جانے والے ٹیسٹیس نے فرقان کے پیروں کے بیچے سے زمین نکال دی من الصيديقين في نميس آيا تفاكيه بدر بورش سالاري موسكتي جي-

"كول مزيد المسسس كول؟ كوئى ايباسيريس مسئله تونهيس بمجمع فلوب الميلے بھى ہو تارہا ہے عليك ہو جائے گا۔" یوسرے دن مزید نیسٹ کا کئے پر سالارنے ایک بار پھرلاپروائی سے اُس کی بات ہوا میں اڑانے کی كوشش كى تقى-ائے لاہوريس اس دن كاموں كا كيد وير خيانا تقااور اس ويوريس كى إسهال بي جاكر كھ مزيد فيسك كروانااس كي ليے بے حدمشكل كام تفاف فرقان خودين اتنى مت بيدائيس كرسكاكدودات بتايا باكداس كے ابتدائی نيست كس چزكى جانب اشارہ كرد ہے تے

"يه ضروري بسالار إكام موت ريس مع كام موجات بي لين صحت ير كمهد وائز نبيل كياجا سكتا-"

فرقان نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ "صحت بالكل فعيك ہے يار!صحت كوكيا ہوا ہے... ايك معمولى فلو ہونے پرتم نے ڈاكٹروں كى طرح مجھے بھى باسمٹلزے چکروں پرنگادیا۔"سالارنے ای اندازیس کما تھا۔

"اورویے بھی اسکے مینے مجھے امریکہ جانا ہے وہاں میڈیکل چیک اب کروانا ہے مجھے اپنا۔ تم فکرنہ کرو

وواب اے تالنے کی کوشش کررہاتھا اور فون پر اے کمہ رہاتھا کہ اے کس سے ملناتھا اسکے بندرہ منٹ تک۔ "سب تھیک نہیں ہے سالار!" فرقان کوبالا خراہے ٹوکنابرا۔

و حميا مطلب؟ "سالاراس كى بات ير تفتكا-

"مي تهاريباس بينج ربامول أد مع كفير من "فرقان نے فون يوزيد كھ كے بغيرفون ركاديا تھا۔ رف ایک ڈاکٹر کاروفیشنلزم سمجھاتھا جواسے ای صحت

و فرقان وافعی نه صرف آدھے تھنے میں اس کیاں پہنچ کیا تھا بلکہ اس نے سالار کوائی سیث کینسل کروانے

خطين داخت 58

کے لیے بھی کمہ دیا تھا۔

"کیامسکہ ہے فرقان! تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتادیتے ۔۔۔ ؟کیاچھپارہے ہوتم ؟کیوں ضرورت ہے مجھے اتنے لیے چوڑے نہیں نسس کی؟"

سالاراب ٹپلی بار داقعی کھٹکا تھا فرقان کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ اسے پچھ بتائے بغیر ٹیسٹ پر آمادہ نہیں کرسکتا ا۔

"میں صرف یہ کنفرم کرناچاہتا ہوں کہ یہ کوئی ٹیومر نہیں ہے۔" وہ دنیا کا مشکل ترین جملہ تھا جے اوا کرنے کے لیے فرقان نے وہ سیارے لفظ انتھے کیے تھے 'یوں جیسے سالار سے زیادہ وہ اپنے آپ کویہ تسلی دینا چاہتا تھا کہ جووہ رپورٹس اور اس کا طبی علم اسے بتارہا تھاوہ غلط ثابت ہوجائے وہ ہرقیمت پر غلط ثابت ہوجائیے۔

"فيومرج" سالارنے بيقينى سے كها۔

"برین نُیومر-" فرقان نے آگلے دولفظ جس دفت ہے ہے۔۔۔ سالار اس دفت ہے بھی انہیں بول نہیں سکا' اس کے کان جیسے سائیں سائیں کرنے لگے تھے حواس اور دماغ ایک سائقہ ماؤف ہوئے تھے 'کئی کھے وہ بے بھٹنی سے فرقان کودیکھتارہا پھراس نے کہا۔

''یہ ٹیسٹس جو تم نے کروائے ہیں یہ ایڈی کیٹ کررہے ہیں کہ…'' وہ خود بھی وہ جملہ پورانہیں کرپایا ۔۔۔ زندگی کاخوفتاک ترین کمحہ تھاوہ۔۔۔ اور خوفتاک ہی لگ رہاتھا سالا رکو۔۔۔وہ پاکستان کے بہترین او نکالوجسٹ میں ہے ایک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور فرقان کو آگر ایس کچھ علامات نظر آئی تھیں تووہ اندازے کی غلطی نہیں ہو سکتی تھی۔۔

\* \* \*

"اوہ ائی گاڑے" حمین نے امامہ کے ساتھ اسکول کوریڈور میں چلتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں تلقاری مارتے ہوئے اپی خوشی کا ظمار کیا (Mummy! I have made you soo famous " (می میری وجہ سے آب بہت مضہور ہوگئی ہیں۔) ..

الما ہیرت نیجرمینگ المینڈ کرنے اسکول آئی تھی اور حمین کو پڑھانے والا ہر نیچر حمین کی می سے ملنے کا خواہش مند تھا۔ اور دہاں اسکول میں جس ہے ہی امامہ کی ملا قات ہوئی تھی اس نے امامہ کو حمین کی می کے طور پر ہی شاخت کیا تھا' حالا تکہ اس اسکول میں جرال بھی قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرنے تک پڑھتا رہا تھا۔ عنایہ بھی پڑھ رہی خواج بھی اسکول کی تر سری میں چھ عرصے پہلے جانا شروع کیا تھا لیکن ایسی شہرت مالمہ اور سالار کو ان کے بڑے وہ نول بچول نے نہیں دلائی تھی 'جیسی حمین نے دنوں اور ہفتوں میں دلواوی تھی۔ امامہ اور سالار کو ان کے بڑے وہ نول اسکول میں جو اتھا اور اسکول میں اس نے عالیہ شہرت حاصل کرلی تھی 'کیونکہ اس اسکول میں ہر فیصند نامی کا بچہ تھے اور دو سالوں میں اس اسکول میں مجمد حمین سکندر کو ہرا کہ جاتا اور کہ بنیا تھا 'جو اس شرف سے محروم تھا اس نے کم از کم حمین کیار سے میں سن ضرور رکھا تھا۔ بہانتا ور اسکول میں ہونے والی وہ پیرٹ نیچر نمیٹنگر جو بھی سالار اور امامہ کے لیے جریل اور عنایہ کی وجہ سے فخر کا اور اسکول میں ہونے والی وہ پیرٹ نیچر نمیٹنگر جو بھی سالار اور امامہ کے لیے جریل اور عنایہ کی وجہ سے فخر کا ایک اعمال تامہ تھا جو وہ امامہ کو دکھانا جا بتا تھا۔ اس کو کی چارہ نہیں تھا اور آئی ہوا تھا اور اسکول میں ہونے والی وہ پیرٹ نیچر نمیٹنگر جو بھی سالار اور امامہ کے لیے جریل اور عنایہ کی وجہ سے فخر کا آئی ہوا تھا تھا ہوں تھا ہوا ہوا تھا جا ہوا تھا۔ تک ہو تھا ہوا تھا ہوا بتا تھا۔ اس کو کی چارہ نہیں تھا اور آئی ہوا تھا تھا ہوا بتا تھا۔ آئی ہوا تھا ہوا بتا تھا۔







"I am so disappointed" (پیس بهتایوس بوئی بول) المدنے اپنسائھ چلتی بوئی رئیسہ کواپنے دائیں طرف سے بائیں طرف کرتے ہوئے معین کو سرزنش کی ا جواس بات پر بے عد فخرمحسوس کر رہاتھا کہ اس کی وجہ ہے اس کی ممی ہر جگہ جانی جاری تھی۔

I am also disappointed. It's time you change my school"

"That's so right Mummy!

"بالکل ٹھیک تمی ایس بھی بہت ایوس ہوا ہوں اور یمی وفت ہے میرا اسکول تبدیل کردیا جائے۔"اس نے بڑے اطمینان سے فلابازی کھائی تھی اور پھر سنجیدگی کا چولا او ژھتے ہوئے ماں کے سامنے ایک مکنہ حل پیش کیاوہ اس کی شکل دیکھ کررہ گئی۔

"\_I don't think so"

that she can't speak well-"حمین نے ال کی بات ہے متاثر ہوئے بغیر کمنا شروع کیا"۔Every teacher said

( ہر نیچر کا کمنا ہے کہ وہ صحیح سے بول نہیں سکتی)اس سے پہلے کہ وہ پھر شروع ہو جاتا۔امامہ نے اے روکنا روری سمجھا۔

"وه سيكه لے كى ابھى بهت جھونى ہے۔" المدني رئيسه كادفاع كرنا ضروري سمجماليكن جوجيهين كهدر بإقفاوه غلط نهيس تغاييه رئيسه كوبولتي ميس برابلم تھی۔وہ امامہے کے بچوں کی طرح جلد سکھنے والی نہیں تھی۔ اے کوئی برط مسئلہ نہیں تھا اور بہت سارے چھوٹی چھوٹی کمیاں تھیں اور اے ایڈ ایٹ کرنے کے کھ عرصے کے بعد ہی وہ ساری چیزیں پتا چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ رئيسه كوايدايث كرت ہوئے امامہ نے مجھی نہيں سوجا تھا كہ اس بچی كی پرورش سے برا چینج اے لکھنا پڑھنا عکھانا تھا۔...اے یہ مسئلہ این بچوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا 'وہ پیدائشی ذبین تھے...مال باپ دونوں طرف سے اوران کے لیے کوئی بھی چز سکھناکیک واک تھی۔ رئیسہ کے ساتھ معالمہ مختلف تھا۔وہ چزوں کو مشکل ہے پیجان یاتی اور انسیں یاد رکھنے کی دفت کا شکار رہتی۔ یہ اللہ کا شکر تھا کہ وہ autistir نہیں تھی نہیں اے کوئی آور mental disability (قائى بسماندگى) تھى- مروه امام كے ليے ايك مبر آناكام ضرور تھى اور رئيسہ كاكم ذہن ہونااس کے بچوں سے بھی چھیا ہوا نہیں تھا۔وہ آہستہ آہستہ رئیسہ سے بے حدمانوس ہونے کے باوجودیہ مجھنے لگے تھے کہ وہ ان تینوں سے different (مختلف کھی۔وہ ان کی رفتار اور accuracy) کے ساتھ انگاش توکیا اردو پنجالی کوئی بھی زبان نہیں بول یاتی تھی۔اے سوچتار کا تھا۔ ہرا گلالفظ زبان سے اوا کرنے کے لیے۔وہ ان کے ساتھ ایک سال گزار لینے کے باوجود کچھ بھی سکھنے کے لیے بہت وقت کی تھی۔اس کوسب كهاربار لكمواناي أتفا-باربار سنواناي أتفا بإربار يولناي أتفا وربيب مدمر آناكام في إراب ردهان يا يجه ياد كردان كوشش كرت موسة المدكوخيال آلكه اس كاليرايش كافيمله ايك غلط اورجذياتي جے کی تھی آگروہ جی دافعی اس کی ای اولاد ہوتی توکیاوہ اس کے بارے میں اس طرح سوچتی رئیسہ کی طرف اس کی توجہ میں کھے اور اضافہ کردی اور رئیسہ Slow learner اکتر ذبن) ہونا سالارے بھی چھیا ہوا نہیں تھااے اس مشقت کا بھی اندازہ تھا جوابامہ کورئیسہ کو پڑھانے میں پیش





آنےوالی تھیں۔ مروہ عملی طور پر کھ کر تہیں سکتا تھا چاہتے ہوئے بھی۔ اس کی اپی پروفیشل مصوفیات میں اگروہ کی ایک چیز کے لیے ہرصورت وقت نکالتا تھا تووہ جریل کو قیر آن یاک حفظ کروانا تھاجووہ خود کروا رہاتھا' یہ جیسے قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی اس کیلاشعوری کوشش بھی تھی۔ رئیسہ کے لیے الگ ہے وقت نکال کر کچھ کریانا سالار کے لیے ممکن نہیں تھااور نہ ہی امایہ نے اے بھی یہ جمایا تھاؤہ ذمہ داری جو اس کے شوہرنے لی تھی 'وہ نبھا رہی تھی اور برسی تن دہی ہے نبھا رہی تھی اور آکر کوئی اس کے اس کام مس اس کے ساتھ بھربور مدد کررہے تھے تووہ اس کے بچے تھے خاص طور پر حمین۔۔۔ دہ رئیسہ کو بچھ سکھانے کے لیے مال جیسی ہی برداشت اور عمل کامظا ہرہ کرتے تھے ، صرف حمین تھاجو جریل

اور عنابہ کے برعکس رئیسہ کو کچھ سکھاتے ہوئے اس کی کندہ بنی کو محسوس کر تاتھااور جبنجملا کریہ بات جمانے سے بھی نہیں چو کتا تھااور جوایا "جبریل یا امامہ ہمیشہ اے ایک تقیحت آموز لیکچردیتے تھے 'جس کالب لباب بیہ ہو تاتھا كەرئىسەكى جگەدە بھى ہوسكتا تقابو پھراسے كىسالگتا...

حمين كالقمير عيا أيك بار بحرجاك جاتا

"Ok! one more try

(فيك باليك اوركوشش)

وہ دوبارہ رکیسے کو سکھانے بیٹھتا۔ اور رکیسے ساتھ سب زیادہ وقت گزارنے کی بدایک وجہ بھی بن گیا تفااوراب ماں کے اس روٹین کے موازنے کو وہ کسی خاطر میں ہی نہیں لا رہاتھا کیونکہ اس کا خیال تھاوہ موازنہ

"اسبار تمهارے بابا آئیں گے تو میں انہیں وہ ساری باتیں بتادوں گی جو تمهاری فیچرزنے تمهارے بارے میں كى يں-"كامدنے اس كے ساتھ چلتے ہوئے اے دھمكايا تھا۔





READING Seeffon

My teachers back bite why do you want to pick a bad habit

(میری میچرزنے چفل خوری کی ہے "آب ان سے یہ گندی عادت کیول لینا چاہتی ہیں۔)

اس نے جیسے ال کو سمجھانے کی کو معش کی۔ ''اوک و کی جو پھر پھر سے اسے دھمکایا اور فون پر سالار کو کال ملائی۔ چند مرتبہ بتل جانے کے بعد فون اٹھالیا گیا' لیکن اٹھانے والا فرقان تھا' امامہ حیران ہو گئی۔ سالار لاہور میں تھااور اس نے پچھے مصوفیات کی وجہ سے اپنی سیٹ آگے کروالی تھی۔ فرقان سے وہ جس دن پہلی پار لاہور آکر ملا تھا۔ اس نے امامہ کو بتایا تھا۔ اس نے اسے بیہ بھی بتایا تھا کہ فرقان اس کے بار بار ہونے والے فلو کی وجہ سے اسے بلڈ ٹیسٹ کروانے کا کمہ رہا تھا اور امامہ نے اسے کہا تھا کہ اسے فرقان کی ماہ ہماں لین سے اسے

اس ہے کہاتھا کہ اسے فرقان کی بات مان کینی جاہیے۔ " پتانہیں مجھ سے کمہ رہاتھا میرے چرے کے ایک جھے پر سوجن نظر آرہی ہے۔ میں نے کہا فلو بیشہ ناک کے اس جھے سے ہو یا رہتا ہے اب بھی ہے شاید اس وجہ سے 'لیکن ساتھ می ٹی اسکین کا بھی کمہ رہا ہے۔ کروالوں گا باکہ اسے تسلی ہوجائے ڈاکٹر آدھے اگل ہوتے ہیں۔"

اس نے تب امامہ سے کما تھا 'کین سالار نے آسے اسکلے دن پر بھی بتادیا تھا کہ وہ ٹیسٹ کروا آیا تھا 'کین اس کے بعد امامہ اور سالار کی ان ٹیسٹ کی رپورٹس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔اس نے خود بی پر سمجھ لیا تھا کہ چونکہ سالار نے ٹیسٹ کے حوالے سے اسے پچھ بتایا نہیں تو اس کا مطلب بھی تھا کہ ٹیسٹ ٹھیک ہی رہے ہوں گے۔

''ہاں وہ انبیتال میں آئے ہوئے تنے اور سالار کو مجھ سے کچھ کام تھا ای لیے وہ یہاں ملنے آیا مجھے۔۔۔ ذراواش روم تک کیا ہے توفون پہیں چھوڑ کیا۔''





موتے والے تقصد اور ان سب سے برط سوال ہو تھا کہ اس کی قبلی پر اس کی اس بیاری کے انکشاف کا کیاا ثر مونے والا تھا۔ وہ بتائے انہ بتائے۔ وہ چھیائے تو کس طرح۔؟ اوروه بهلاموقع تفاجب سالار سكندرن بهلي باربيني كراتني زندكي كيبياليس سالول كياري من سوجا تفا-كزرجاف والياليس سالول كيارك ميس أورباقي كى رەجانے والىدت يكبارك ميں جويك وم اى دواك سے سمٹ کرسالوں ملمینوں مہفتوں یا ونوں میں سے کسی کاروپ وھارنے والی تھی۔ مهلت کاوہ اصول جو قرآن ماک کی بنیاد تھا۔وہ سالار سکندر کی سمجھ میں آیا تھا، لیکن یہ بقین کرنامشکل ہورہا تھا کہ وہ قانون اب اس کی اپنی زندگی پرلا کو ہونے جارہا تھا۔ اپنی زندگی کے خاتمے کاسوچنا'روز قیامت پر بقین رکھنے كباوجوداس كرونك كمرك كررماتها-"میڈیکل سائنس بہت ترقی کرگئی ہے۔ ہرچیز کاعلاج ممکن ہوچکا ہے۔ ٹیسٹ میڈیسنز آرہی ہیں۔کوئی بھی بارى ابنا قابل علاج توربى بى سير اس کے ٹیومرکےmoligmant مملک) ہونے کی تقدیق ای دن ہوئی تھی اور اس کی تقدیق ہوجانے پر فرقان اس سے کم اب سیٹ نہیں ہوا تھا 'لیکن اس کے باوجود اس نے کم صم بیٹھے سالار کو تسلی دیتا شروع کی تھی۔ مناز جہاں کے سند نظر کے سند نہیں ہوا تھا 'لیکن اس کے باوجود اس نے کم صم بیٹھے سالار کو تسلی دیتا شروع کی تھی۔ ا ہے جملوں کی بے ربطی کے باوجود ۔۔۔ ''تم ابھی صرف بیسوچو کہ سب کچھ ٹھیک ہوجائے گا۔''سالارنے سراٹھاکر پہلی باراے دیکھااور پھرکھا۔ ''تم ڈاکٹر ہوکر مجھے سے بیر بات کمہ رہے ہو۔'' فرقان بول نہیں پایا۔وہ دونوں بہت دیر تک وہاں چپ بیٹھے وری طور پر امریکا چلے جاؤ بلکہ میں تمہارے ساتھ چلٹا ہوں۔ وہاں بہترین ڈاکٹرزاور اسپتال ہیں۔ ہوسکتا ہے وہاں اس کاعلاج ہوجائے یا ہوسکتا ہے کوئی اور حل ہو۔ "وہ اب ڈاکٹربن کر تبیس اس کا ایک عزیزدوست بن و المدے کیا کموں؟ اس نے فرقان سے عجیب سوال کیا۔ وج بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔۔ ایک بار امریکا سے نیسٹ ہونے دول۔۔ دیکھودہاں کے ڈاکٹر کیا کہتے یں ' برباں کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟''فرقان اس کے اس سوال کو نظراندا ذکر کیا تھا۔وہ اسے دہ سبتانے کی ہمت نہیں کرپارہا تھا جودہ اپنے چند ساتھی ڈاکٹر سے سالار کی رپورٹ پر مشاورت کے بعد من چکا تھا۔ ''پاکستان میں برین نیو مرز کاعلاج اور نیورو سرجری آئی ایڈوانسنڈ نہیں ہے جتنا امریکا میں۔ اس لیے یمال ك واكرزى رائے ميرے زويك زياده الميت ميں ركھتى-وه نظرين جوائے كتاكيا تھا عمالار مرف اس كاچرود كليا وكيا-اے فرقان كى بے بى برائے سے زيادہ ترس آیا 'وہ اس سے کھے چھپانا بھی نہیں چاہتا تھا اور کچھ بتانا بھی نہیں۔ "نبیں کوئی الی بات نبیں ہے۔۔فلو کی وجہ سے ہی کیا تھا دوبارہ۔ بس کپ شپ کرتے ہوئے فون نمیل م ر کمااور پھراٹھانایا دہی نہیں رہا۔" سالارنے اس رات فون پر امامہ سے بات کرتے ہوئے کما۔وہ مطمئن ہوگی۔ "اور فلو۔۔۔؟اس کا کیا ہوا؟" 63 Section ONLINE LIBRARY

"ہاں سب ٹھیک ہے بس وائل انفیکش ہے "اس نے کچھ میڈ مسنو دی ہیں ٹھیک ہوجائے گا۔" "میں تو پریشان ہی ہوگئی تھی۔ میں نے سوچا پتا نہیں کیا مسئلہ ہے۔ کیوں دوبارہ اسپتال میں قر زائے ساتھ میٹھے۔" ہوں وہ خاموشی سے اس کی تفتگو سنتا رہا۔ فرقان نے ٹھیک مشورہ دیا تھا۔اسے ابھی امامہ کو پچھے بھی نہیں بتاتا چاہیے تھا'لیکن اس کے لہجے میں جھلکنے والے اطمینان نے اسے عجیب طریقے سے گھا کل کیا تھا۔۔وہ اسے دھو کا دے رہا تھا۔ وہ آب اسے بچوں کے بارے میں بتارہی تھی۔ بچوں سے باری باری بات کروا رہی تھی۔وہ بچھلے تین دن سے جريل كو قرآن باك تهيس بردها پايا تقيا-امامدنےاسے يا دولايا-"تم ير هادو-"سالارنے جوايا "كما-"میں تو پچھلے تین دن سے پردها بی ربی مول۔ revision (دہراق)کردا ربی مول-نیا سبق تو تم بی ووے۔"وہاسے کمدری می۔ وكتفيارب ره كئي؟"سالارناس كى بات يرعجيب عائب وافى سى يوچھا-امامہ نے نوٹس کیا۔" آخری وس۔' "جلدی ہوجا تیں گے۔"وہ بربیرایا۔ "ہاں ان شاء اللہ ۔۔ وہ ماشاء اللہ ذہین بھی تو بہت ہے۔ وس سال کا ہونے سے پہلے ہی قرآن پاک مکمل مرد مرد مرد من ہوجائے ہاں الدرکے لیجے پر غور کے بغیر کہتی گئی۔وہ چاہتے تھے جبریل اس سے بھی کم عمری میں قرآن پاک حفظ کر اس بار کرلیتا کیونکہ وہ بلا کا ذہین تھا اور اس کی زبان بے حد صاف تھی 'لیکن سالارنے اس عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے پر نگایا تھا جب وہ بھی باشعور ہوکراس کے معنی و مغموم کے ساتھ ساتھ اس فریضے کی اہمیت سے بھی واقف کرنے پر نگایا تھا جب وہ بھی باشعور ہوکراس کے معنی و مغموم کے ساتھ ساتھ اس فریضے کی اہمیت سے بھی واقف ا کائپ کی اسکرین پر اب باری باری اس کے بچے دکھنے لکے تھے۔ وہ اب لیپ ٹاپ آن کیے ہوئے بیشاان ى شرارتوں كو ديكيم رَبا تقا۔ وہ اِليك بھيانك حقيقت كے اُندر بيٹا ایک خوب صورت خواب ديكھ رہا تھا۔ وہ ہاري باری ای طرف کے کمپیوٹر کے کیمرے کے سامنے منہ کر کرکے باپ کوہیلو کمہ رہے تھے۔ "بابا آج میں نے ککی بنائی ہے۔ "عنایہ اسے اسکرین پر ایک بوے سائز کابسکٹ وکھارہی تھی۔ "واهيه توبهت يي د تھتي ہيں۔"سالارنے اپنے اندر کے فشار کوچھياتے ہوئے بيٹي کوداودي۔وه سب کچھوه اس طرح دیکھ رہاتھا جیسے زندگی میں پہلی باردیکھ رہاتھا۔ کیونکہ دہ سب کچھ ختم ہوجانے والا تھا۔ المامة ان سب كودبال سے ہٹا كر لے گئى تھي كيونكه اب جبريل كونياسنيق پڑھنا تھا۔وہ اور اس كانوساليہ بيٹا آھنے ندھے آنکھیں بند کیے خوش الحان آواز میں۔۔

آ تکھیں کھول کرایے ہاتھ سینے ہٹا کر سامنے رکھے قرآن پاک کودیکھا پھراسکرین پرباپ کے نظر آنے والے چرے کوجو کسی بیت کی طرح ہے حس حرکت تھا۔ "بابا!"جول وایک لحد کے لیے لگا شاید نیٹ کا کنکشن ختم ہو گیا تھایا سکنازی وجہ سے streaming سالارجونكا ودانيا كلاصاف كرتي موئ اس في جريل كوايك بار بحريج بعلا سبق سنانے كوكها وہ جران مواقعا۔ ميں سيں سن ڪاايڪ ريم سناؤ. وہ سلاموقع تھاجب جبرا نے باپ کے چرے کو بے حد غورے دیکھاتھا کچھ مسئلہ تھااس دن باپ کو۔۔ اِپ ا خازہ ہو گیا تھا'لیکن کوئی سوال کے بغیراس نے ایک بار پھر پچھلا سبق سنانا شروع کردیا۔اس بار سالار پہلے کی ح کسی اور می نمیں ہوا تھا۔ اس نے بیٹے کونیا میں پڑھا کراور چندبار دہرانے کے بعد اسکائپ بند کردیا تھا۔ Is baba ok "(کیابا کھک بین؟)جرال نے اسکائٹ پر سالارے بات کرنے کے بعد مال ال وہ تھیک ہیں ملوے اس کے بچھ طبعت خراب ہان کی۔"امامہ نے اس کے سوال پر زیادہ غور "?نوراس المان " When is he returning جرل نے اگلاسوال کیا۔ والمجمى توامريكا جارہے ہيں وہ بنتے كے لياكستان ہے۔ كر رہے تھے كھے ميٹنگزيں كھرامريكا ہے آئيں المدنے سالارے فون پر ہونے والی گفتگواہے بتائی۔ وہ ود ہفتے بعد امریکا سے کنشاما آگیا تھا۔ اور وہ کھے بدلا ہوا تھا' یہ صرف امام نے ہی نمیں بجوں نے بھی محسوس كيأ تفاء كيكن ان ميس ہے كسى كے استفسار بر بھى سالارنے ايساكوئى جواب نسين ديا تعابيس بران كو تشويش ہوتی۔امامہ کاخیال تعااس کاورلڈ جینک کے ساتھ کام کادورات بوراہورہاتھا۔بدادای اس کاباعث تھی کیکن وہ اور بے خود بے حد خوش منے کیونکہ ان کی پاکستان والیسی میں چند ہفتے مو کئے منے اور جب تک ان کی اگلی منزل متعین نہ ہوجاتی انہیں پاکستان ہی میں رہنا تھا الیکن اس سے پہلے ہی ان کی زندگی میں وہ طوفان آگیا تھا جس نے المدسميت ان سب كي زند كيول كوبلا كرد كاديا تعا-

ورلڈ بینک کی نائب صدارت چھوڑنے ہے صرف دو ہفتے پہلے جب سالار کا گوی الوداعی ملاقاتیں اور فیرویل ڈنرزلینے میں معہوف تھا۔ وال اسٹرٹ جرتل نے ورلڈ بینک کی صدارت ہے انکار کی وجہ ڈھونڈ نکا لتے ہوئے سالار سکندر کو ہونے والے برین ٹیومر کی نیوز بریک کی تھی اور پھریہ خبرصرف اس اخبار ہی نے نہیں ڈھیروں و سرے اخبارات نے بھی لگائی تھی۔ سالار سکندر کے برین ٹیومر کی بریکنٹ نیوزی مغرب کو دلچی نہیں تھی نہ ہی میڈیا کو۔۔ دلچی آگر تھی تو ہی آئی اے کو۔۔ اس اسٹیج پر سالار کی مملک بھاری کی خبر بریک کرنے کا مطلب

جانئے تھے سالار درلڈ بینک ہے الگ ہونے کے بعد کیا کرنے جارہا تھا اور انہیں بھین تھا 'جووہ کرنے کے خواب و مکید رہا تھا 'وہ ناممکینات میں سے تھا۔ اس کے باوجود حفاظتی اقدامات ضروری تھے اور سب سے بمترین دفاعی عكمت عملي دي تھى جو انہوں نے اختيار كى تھى۔ دہ سالار سكندركى بيارى كو مشتير كرنے كے بعد آب اس یروجیکٹ کے مکنہ سموایہ کاروں کے پیچھے ہٹ جانے کا انظار کررہے تھے۔وہ شطریج تھی۔سالارایے مرے سجا کر پہلی جال چلنے کی تیاری کررہا تھا۔"وہ" پہلے ہے تیار بیٹھے تھے۔"انہوں"نے پہلی جال چل دی تھی اور پہلی چال میں بی باد محماہ کو شہر مات ہونے والی تھی۔ یہ کم آز کم ''ان 'کویقین تھا۔

اس نے انٹرنیٹ پر glioma کالفظ کو کل پر سرچ کیا۔ پھر oligodendroglial کو۔ ساڑھے نو سال کی عمر میں محرجر ال سكندر نے ان دو لفظوں كو "Spelling Bee كے مقابلے ميں حصہ لينے كے ليے ان الفاظ کی فہرست میں شامل کیا تھا جس کی اسپیلنگ اے یاد کرنا تھی۔اے ان دوالفاظ کی اسپیلنگ یاد کرتے ہوئے یاندانہ نمیں تھاوہ اپناپ کولاحق دنیا کے مملک ترین برین نیومرے وا تفیت حاصل کردہاتھا۔ Spelling Bee کے مقابلے کے لیے جریل نے صرف آن الفاظ کی اسپیلنگ یادی تھی۔وہ دو الفاظ کیا تص و محوجنی کوشش اس نے تب کی تھی جب اس نے انٹرنیٹ پر اپناپ کے نام کے ساتھ اس کی باری

کے حوالے سے ایک خبرد یمنی تھی۔وہورلڈ بینک کی ویب سائٹ تھی جوان کے ڈیسک ٹاپ کا ہوم بھے تھا اور کئی بإرسالاركے زیر استعال آنا تفااور اس موم بھی تازین اسکرول مونے والی خبول میں بے ایک سالار سکندر

كى يارى كے حوالے سےوال اسٹریٹ جرتل كى نيوز تھى جو صرف آدھ كھنند پہلے بريك موتى تھي۔ ساڑھے نوسال کے اس بچے نے اس بیاری کو کھوجتا شروع کیا تھا۔ سالار ابھی گھر نہیں لوٹا تھا۔ امامہ دوسرے كمرے ميں بجوں كو پردها رہى محى اور جريل انٹرنيٹ پر ساكت بيشاب بردھ رہا تھا كہ اس كا باب كريڈ او كے oligodendroglial كافكار تفا-اس يوم كاعلاج نبيس موسكا تفا- كمل طور ير كامياب علاج ... اور أكر علاج موجمی جاتاتوم یض سات سے دس سال تک زندہ رہ سکتاتھا۔اس برین ٹیوسر کے مریض صحت مندرہ کرمجی

اس سے زیادہ شیس جی سکتے تھے۔

ما ڑھے نوسال کا وہ بچہ اس دن چند لمحوں میں برط ہو کیا تھا۔ اس گھریش سالار کے بعد وہ پہلا مخص تھا جے سالار کی بیاری اور اس کی نوعیت اور اثرات کاعلم ہوا تھا۔ جبریل کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔وہ اس ہولتاک انكشاف كأكياكر ب-ال كويتاد بيانه بتائي بياس كا Dilemma (مخصر) نهيس تفا-اس كامخصر اور تفا-

باقى اتندەاەان شاءاش) For NextEplsode Stay Tuned To

# paksociety.com

ئوي**س**ورىت مرورتى

ا منتلیال، پیول اورخوشبو راحت جبیں قبت: 250 روپے ایک معلمیال تیری کلیال فائزہ افتار قبت: 600 روپے

لبنی جدون تیت: 250 رویے

بَيُواتْ وَبِيهُ: مَكْتِيهِ، مُمِرانَ دُالتَجُسَتْ، 37\_اردو بإزار، كرا چی \_ فون: 32216361



تودوسری خانیوال میں تیسری گوجرانوالہ میں۔ کہیں سکتل کامسکے۔ نوکسی مصروفیات کے بھیڑے کرابطہ بھی سال بچھ ماہ بعد ہو بااور عمی خوشی میں فیصل آباد میں اکشی ہونے کا اتفاق آیک دفعہ بھی نہ ہوا۔ عاصمه سب سے شوخ چنجل خانیوال میں سررہ لورالائی میں اور تمر گوجرانوالہ میں تھی۔ بس اتناعلم تھا کہ سدرہ کا میاں لورالائی سی ایمانے میں تھا۔ وارڈ بوائے یا کیا۔ بیہ میاں لورالائی سی ایمانے میں تھا۔ وارڈ بوائے یا کیا۔ بیہ



بیں۔آگر ملنے کے لیے گوئی آئے توسارا قبیلہ سرر سوار ہوجا آئے۔ سوالات یوچھ پوچھ کرناک میں دم کیاجا تا ہے۔ کیسے آئے؟جو ناکمال سے لیا؟ قبمت کیاہے؟ ہر وقت گھر میں میلہ لگا رہتا ہے۔۔ کام کر کرکے ہلکان ہوجاتی ہول۔ کئی کئی دن فون پر بھی میکے سے رابطہ شمس ہویا ہے۔"

بتائے بتاتے عاصمہ کے آنسو چھلک بڑے۔اس کے لیجہ میں صرت تھی۔ "تم لوگ بہت خوش نصیب ہو۔ای اکثر بتاتی ہیں کہ تم لوگ عید مجھر عید پر میکے آتی ہو۔ میں تو گھر کی ہوکررہ گئی ہوں۔"

"عاصمدائم مثبت سوچا كونا-"سدرهن آبسته عركها-

''ہاں ہی ہی! بیہ مثبت منفی تو اس کو سو جھتا ہے جس کو زندگی خوسیال دے رہی ہو۔ تہیں کیا علم 'کن جاہل لوگوں سے واسطہ بڑا ہے 'تہماری سسرال تو دہل منبرڈ ہے۔ تم کیا جائو۔ " آنے ہمانے وہ روتی کرلاتی رہی 'آنسو یو مجھتی 'چر واستان ظلم و ستم شروع کردی۔ وہ گھنٹوں کے بعد جب کھانے کا بلاوا آیا تو وہ بجیس تمیں دفعہ یہ فقرہ دہرا

بھی تھی کے۔ "وجہیں کیا ہاتم ان حالات سے گزر تیں ' پھر ہا

جلا۔"
کھانے کے بعد پر محفل جی۔ سدرہ نے عاصمہ
کاہاتھ اپنہاتھوں میں لیااور بہت مجت ہوئی۔
"پاری عاصمہ! ہم آج بھی پہلے کی طرح دوست
ہیں 'فاصلے اور جدائیاں دوستی کو کم نہیں کرتیں 'میں
مماکر کہتی ہوں کہ ہم تمہاری چرخواہ ہیں 'جمہیں
اس حال میں دیکھ کردلی رنج ہوا ہے۔ آکر حالات کی
بہتری کے لیے جمہیں مشورہ دیں و قبول کرلوگی؟"
بہتری کے لیے جمہیں مشورہ دیں و قبول کرلوگی؟"
ری سدرہ نے کہنا شروع کیا۔
ری سدرہ نے کہنا شروع کیا۔
دیماسہ اللہ نے ہرایک کے اتھ میں آیک

مجمع پندنہ چل کا عاصمه کا خاوند خانیوال میں بیکری چلارہا تھا اور ثمر کا شوہر کو جرانوالہ میں کیڑے کی دکان کا مالک تھا۔ بچے اللہ نے تینوں کو دیے 'کسی کو تین'کسی کودواور کسی کوچاں۔ شادی کے نویں سال تینوں سبھیلیاں پہلی دفعہ

شادی کے نویں سال تینوں سہدلیاں پہلی دفعہ اسٹھی ہور ہی تھیں۔سب کامیکد فیصل آباد میں تھا۔ تینوں نے تمرکے ہاں جمع ہوتا تھا۔جس نے کھانے کی وعوت سربحوں سمیت بلاما تھا۔

چار من کے جورسب رہاتہ حال کی وہاں ہی جہار میں کے چہار عاصدہ اب سے کھے مل رہی محص کے دریا بہاری تھی۔ تمری المازمہ نے محص کے دریا بہاری تھی۔ تمری المازمہ نے محص کے دریا بہاری تھی۔ تمری المازمہ نے محص کے دریا بہاری تھی۔ میں میں تقدیر پیوشنے والوں سے دبھوں تمیں میری تقدیر پیوشنے والوں سے دبھوں تمان تمیں کرتے یا سسرال انجمی نہیں؟"

بوجھوں "مدائی بنو زعاصدہ کالبحہ تلح تھا۔

دبھوں تعاون نہیں کرتے یا سسرال انجمی نہیں؟"

بوے زم لفظوں میں تمریخ پوچھا۔

دبھوں کی قسمت خراب ہواس کے ہاں تکی بھی اور نفع نقصان میں مدل جا آہے۔

آتے آتے گناہ میں اور نفع نقصان میں مدل جا آہے۔

کوئی آیک روتا ہے۔ تن بحد داغ واغ بنیہ کیا کیا تھے۔

کوئی آیک روتا ہے۔ تن بحد داغ واغ بنیہ کیا کیا تھے۔

کوئی آیک روتا ہے۔ تن بحد داغ واغ بنیہ کیا کیا تھے۔

کوئی آیک روتا ہے۔ تن بحد داغ واغ بنیہ کیا کیا تھے۔

کوئی آیک روتا ہے۔ تن بحد داغ واغ بنیہ کیا کیا تھے۔

کوئی آیک روتا ہے۔ تن بحد داغ واغ بنیہ کیا کیا تھے۔

کوئی آیک روتا ہے۔ تن بحد داغ واغ بنیہ کیا کیا تھے۔

کوئی آیک روتا ہے۔ تن بحد داغ واغ بنیہ کیا کیا تھے۔

کوئی آیک روتا ہے۔ تن بحد داغ واغ بنیہ کیا کیا تھے۔

کوئی آیک روتا ہے۔ تن بحد داغ واغ بنیہ کیا کیا تھے۔

کوئی آیک روتا ہے۔ تن بحد داغ واغ بنیہ کیا کیا تھے۔

کوئی آیک روتا ہے۔ تن بحد داغ واغ بنیہ کیا کیا تھے۔

آتے آتے گناہ میں اور نفع نقصان میں مال جا آہے۔
کوئی ایک روتا ہے۔ تن بحد داغ داغ پنبہ کجا کجا تھے۔
میں تو شاوی والے دن سے بی بل صراط پر چل رہی
ہوں' تمجی ساس کا منہ شیڑھا' تو تمجی دیورانیوں'
میشانیوں کی ساز شیں 'شوہرا نتماور ہے کے تجویں' دس

\$ 68 ESKES

ب سدرہ نے بایاں بازو نگا کیا۔ کھال بری طرح جلی ہوئی تھی بلکہ لٹک رہی تھی۔ ''یہ کیا ہوا؟''ثمراور عاصمہ چینیں۔

''رِیشر کگر پھٹ گیا تھا' چو نکہ رقم ہاتھ میں نہیں تھی' اس کیے ساس نے مشورہ دیا کہ گھرے ہی ٹوتھ پہیٹ' شد جو لگا سکتی ہو گالوں میں نے مدن پہلے ایسے ہی شکر ادا کیا کہ جانبے والوں میں کچھ دن پہلے ایسے ہی

ریشر نکر پھٹا تھا۔ بہو کے منہ اور پاؤں پر گرم اہلما شور بہ گرا تھا۔ دھاکے کی آواز من کر ساس نے کہا۔ افوں۔ ستیاناس ابکر کا ڈیمکن ہی خراب ہو گیا' نیالیما پڑے سیاناس! ککر کا ڈیمکن ہی خراب ہو گیا' نیالیما پڑے

سدرہ بتاتے بتاتے تھک گئی تھی۔
''اور اگر میں اپنے سے زیادہ مسائل کاشکار لوگوں
کی طرف نہ دیکھوں تو شاید میں بھی تمہاری طرح
گھٹ گھٹ کر مرجاؤں 'اگر اللہ نے صبر 'ایٹار کا مادہ
عورت میں نہ رکھا ہو آتو وہ بچہ کیسے پیدا کرتی۔ بھریہ تو
دفلا بن ہوا۔ وہاں پر صبر کرلیا۔ بچے کے لیے نینڈ '
آرام 'بھوک سب برداشت کیا اور اپنے گھر کے لیے
آرام 'بھوک سب برداشت کیا اور اپنے گھر کے لیے
ارام 'بھوک سب برداشت کیا اور اپنے گھر کے لیے
کوئی صبرنہ کیا۔ ملے شکوؤں کے انبار جمع کر لیے۔''
کوئی صبرنہ کیا۔ ملے شکوؤں کے انبار جمع کر لیے۔''

ہیں 'بس جوابات کا طریقہ مختلف ہے۔ کوئی راضی برضار متاہے کوئی شکوہ شکایت کرسے ۔ آزمائش کو بھی سزا بنالینا ہے۔ بیہ تو ممکن ہی نہیں کہ اس دنیامیں کوئی فرد ایسا ہو جس کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔۔ مال' اولاد' محمیار' رشتے دار' کاروبار بد سب جمارے امتحان کا حصہ ہیں ہم سبان سے کسی نہ کسی طریقے سے آزمائے جارے ہیں۔اب تم خود سوچؤ آگر برجادیے ہوئے ہم رونے وهونے لگ جائيں تو پرچا كيے حل کریں گے؟ تم یہ سمجھ لوکہ جو پرچا تنہارا ہے وہ میرا نہیں اور جو برجا میرا ہے وہ تمر کا نہیں۔ بس حل كرت موئ أكر كامياني اطميتان سكون جابتي موتو صرف ایک ہی فارمولا سامنے رکھوجو میرے آقائے تلدار صلى الله عليه وسلم نے دیا تھاکہ دنیا میں اینے سے م كى طرف اور دين مي اينے سے اوپر كى طرف ويموسه ميں نے تو ہر مشكل ميں اسے سامنے ركھااور سرخروہوئی ہوں۔

"بی بی بیہ کسی اور کو بتانا' مجھ سے زیادہ دکھی کون ہوسکتا ہے۔ "عاصمعنے منہ پھاڑ کر کہا۔ موسکتا ہے۔ "عاصمعنے منہ پھاڑ کر کہا۔

سدرہ کا چرہ سرخ ہوگیا۔ آپ غصے پر قابو پاتے ہوئے اس نے بردی مشکل ہے لہد نرم کیااور یولی۔

"عاصمه! خدا ہے ڈرو ہم اپنے رب کی ناشکری
کررہی ہو۔ ہم آگر نعمتوں کو سامنے رکھو ہم فردیں
موجود خوبوں کو تلاشنے لکو تو شاید تم پہلے جیسی عاصمه
بین جاؤیہ تمہیں کیا تا میری سسرال میں کیا حالات
ہیں بجن کو تم وہل منبرہ کمہ دری ہووہ کیے ہیں؟ان کے
خودساختہ منبرہ کی وجہ ہے کوئی مخص ان کے قریب
بھی نہیں پھٹلا۔ آگر آبھی جائے تو اپنے آپ کو ہم
طرح سے برتر ثابت کرنے کے لیے امری چوئی کا زور
بھی نہیں کر نا اس کی برائیاں شروع ہوجاتی ہیں ہم یہ
کیوں نہیں سوچنیں کہ تمہاری سسرال والے آگر
مہمانوں کے سربر سوار ہوتے ہیں تو عین ممکن ہے اپنی
مہمانوں کے سربر سوار ہوتے ہیں تو عین ممکن ہے اپنی
مہمانوں کے سربر سوار ہوتے ہیں تو عین ممکن ہے اپنی
مہمانوں کے سربر سوار ہوتے ہیں تو عین ممکن ہے اپنی
مہمانوں کے سربر سوار ہوتے ہیں تو عین ممکن ہے اپنی
مہمانوں کے سربر سوار ہوتے ہیں تو عین ممکن ہے اپنی
مہمانوں کے سربر سوار ہوتے ہیں تو عین ممکن ہے اپنی

\$200 A. 69 CESTONE

كمره روش موجا باب- بچه بيشاب كردي تو به مهر ز بانده دي مو- ممي كنوس برياني لين نميس كني ال كھولالويوس كے جن كي طريح إلى حاضريد تى صلى الله علیہ وسلم کی شیرادی کو دیکھو۔ آقائے نامدار کی صاحب زادی کود یکھو جم سی کی شادی اوپر تلے کے کئی بيچ' آتامشين مين نهيں كوندهتيں' چكي ميں خود پيستي میں۔جو کا آٹاجو کندم سے کہیں زیادہ مشکل سے پتا ہے ، بچوں کے پاس کوئی آیا سیس کوئی جاکلیٹ۔ بنڈیز سیس اے میں صدقے کریاں جلاکے چولهاگرم كرتى بين-مين صديقي مين وارى..." سدرہ بچوں کی طرح رور ہی تھی۔ دع کیک دن اپنے باپ کے پاس کئیں تو ہاتھ آگے كرويه سير الله الله الناك ترم وتازك بالخفول ر چی میتے میتے جھالے بن میک تصباب انہوں نے لونڈی کی درخواست کی ... مال تو تھی تہیں اس کیاں جاتیں؟" باب نے بجائے بیٹی کی فرمائش پوری کرنے کے أيك وظيف بتادياكه مبحشام يديره الياكروب الله حميس ہرملازم اور لوتدی سے بے نیاز کردے گا۔ میں قربان جاؤل قیامت تک جو بھی یہ وظیفہ کرتا ہے جو بھی يبتيس فينتيس دفعه سجان الله اور الحمدلله اور چونتیں دفعہ اللہ اکبر بردهتاہے وہ دنیا کی مشقتوں کو تو سل بنا يا بي ب اس كانواب "تسبيحات فاطمه"كا اجران جنت کی سردار کے یام پر بھی جمع ہوجا تاہے۔" سدرہ بولے چارہی تھی۔ روئے جارہی تھی۔ مجمى سكيال ... مجمى جيكيال ... تمراور عاصمه بحر ندامت میں غرق ہونے کو تھیں 'جے زمانہ طالب علمی مِس کھسٹری تالاکق اور ست مہم فنم کما جاتا تھا۔ ازدواجی زندگی میں کام کی کیسے بن گئی؟

وور بالفرض مردك تهارے ليے بى ہے توميں حمیس دو تین مرشد س بناتی مول-وه حمهاری مر مشکل وقت میں رہنمائی کریں کے۔ تہمارا کھر آباد ر کھنے میں مدوری کے۔ آخرت بنائیں کے۔" "مرشد! مجمع تو كمرت بابر جانے كى اجازت سين-"عاصمه تحبرائي-"نسيس بحيّ! وه مُرشد هروفت هر جگه (دستياب) ہوتے ہیں۔"سدرہ چیلی۔ وكيامطلب. ؟ "تمراورعاصمه چونكس\_ "ارے ایسے دیسے مرشد اگر ہم ان سے رہنمائی لیں تو دیکھنا لوگ حمہیں مرشد ماننے لگ جائیں محر "سدره نے سسینس پیداکیا۔ "جب مجھے بحری يرى ليكن لوكول سے بينرار -سرال بين رمنابراات چلی دفعہ سے ایے مرشدے رہنمائی لی تھی۔سارا ساراون میں اینے کمرے کی کھڑی ہے گلی کے لوگوں کو دیکھتی او میرے مرشدنے رہمائی کی زرااس سی کی طرف دیکھو جو حق پر ہوتے ہوئے تین سال تک پورے قبیلے کے سوشل بائیکاٹ کا شکار رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہمراہ خاندان سے کٹ کر رہنا جان جو کھوں کا کام ہو تاہے لیکن دیکھو اس نے تنا اپنے گھر میں بچے پالے ' تھجوریں اور ان کی **گھٹلیاں چوں چوس کریہ مرت پوری کی اس برنس** وومن نے لاکھوں کا سرمایہ شوہر کے سرد کرے ملیث کے خبرنہ لی کہ میری رقم کمال ہے۔ تم جانتی ہو یہ کون تحيس 'برنس وومن؟ سيده خديجة الكبرى رض اللهِ تعالى حنهار اورجب بجعے سارا سارا دن کولہو کے بیل کی طرح جت كركام كرما يدنا توميرك مرشد في أيك اور تخصیت میرے سأمنے لا کھڑی۔ دیاتی ہوتو کیرے دخل جاتے ہیں بین دیاتی ہوتو سارا



ہی چینجی تھی۔ لیکن اس ڈرامے کی اہمیت کا اسے بهت الچھی طرح سے اندازہ تھا۔ دینا نے کوئی کام اول ددجے سے کم کیا ہی شمیں تھا۔ یہ ہی وجہ تھی کہ وہ باربار ہرسین کی رسرسل کروائی رہیں۔اوراب تک تو بورا اب آرنسٹ اور تمام کام کرنے والوں کواز برہ وچکا تھا۔ "تم كى كيے نہ محسوس كرتے رامس-تم كى كيے نه محسوس كرت-" (يهال بيني كرروى في اته مين يكرا كفث زمين يردك مارنا تفال رحمان بالتمي صاحب

سارے کرد کو کویا سانب سونکھ کیا۔ لوگ ایک ود سرے کی طرف ایسے ویکھنے لگے جیسے ان کے علاقہ باقى سب بھوت مول - پھر كى كوخيال آياكه ديناميم كو بھی ہوش میں لاتا ہے۔ لیکن کوئی افرا تفری نہ ہوئی۔ سباليے إنداز ميں كام كرنے لكے جيسے التيج كے پیچھے کا بیر سین بھی ڈراے کا ہی حصہ تھا۔ اور جیسے اس سین کی ریسرسل بھی بہت بارہو چکی تھی۔ سب چھ آ تھول کے سامنے ہونے کے باوجودیہ معامله كوئى نه سمجه سكاكه آخرات دولا سنين بي توبولني تھیں۔ پھراس کے لفظوں نے ممرے بادلوں کی سی صورت كيول اختيار كرلى-اوربيدى كركب باول ديناميم ويروه دولا تنيس تمس فندر ساده سي جھي تو تھيں۔ پہلي

" بجھے آپ سے کوئی گفٹ نہیں جا ہے می! میں نے بیشہ این زندگ میں آپ کی غیرحاضری کو محسوس

اور می-جس کاکردارروی بھارہی تھی۔ روحی- بچاس کے بیٹے کی ایک مجھی ہوئی اوا کارو۔ اس عمر ميس بھي بالول مين الرين والتي تھي۔ اور محال ہے جو آج تک کی نے اسے بنالپ اسٹک کے دیکھا ہو۔ الاسٹ بنک لی اسٹک مرتوں سے اس کے ہونیوں کا پہناوہ رہی تھی۔ اور لگاتی بھی اس نزاکت سے تھی کہ اندر کے کالے بھدے عمر کو ظاہر کرتے ہونٹ تو بالكل جهب ى جاتے تھے۔

ڈراے میں روحی بیک وقت مال ورکیگ لیڈی اور ایک این جی او کی مالکه کا کردار مجھار ہی تھی۔ بیٹے کی اس شکایت پر اے ایک طویل صبر آنیا لیکچردینا تھا۔ اس لیکچر کی رئیرسل دینامیم نے بہت یار کروائی تھی۔ آخروه بھی ایک در کنگ ویمن کال اور این جی او کی او نر عیں۔ اور دوسری ورکتگ دیمن کادرد محسوس کرتے اور كروانا تفا



سارے تجربے تیز بارش میں چھٹری کھولنے جیسے تصاب الهيس بادبان كولنا تفاد اور أيك بهت برك دیوبیکل جهاز کودنیا کے گرد محماناتھا۔ اس کیے دینااس ڈراہے کولے کرایکسا پیٹڈ تو تھیں بى ساتھ ساتھ كامياب بوجانے كاجنون بھى تھا۔ ویسے ان کی زندگی کا تقریبا " ہردان ہی جوش سے بھرا تھا۔وہ ہردن آخری دن سمجھ کر شیں گزارتی تھیں بلکہ ہرنئے دن میں اپنی پوری زندگی جی لینا جاہتی تھیں۔ زندگی بھی ان کے لیے سلی مال کی طرح تھی۔وہ زندگی کی لاؤلی رہی تھیں۔ایس کون سی چیز تھی کے جس کی وہ تمناکریں اور اسے حاصل نہ کیا ہیں۔ آغاجي صرف دوي كے معالمے ميں سخت تھے كي سختى بھى تب تك ربى جب تك وہ زندہ رہے۔ پھر تھلى آزادی ۔۔ حالا تک آزادی ان کے جیتے جی بھی بہت تھی۔ سب نواسیوں ' یونٹول کو سونمنگ تک کے ليے تووہ خود لے جاتے تھے جيرُ منٹن كركث فشبال کی چیز کی روک ٹوک نہیں تھی۔ لین دینانے نجانے کب صحت مند سرگرمیوں "مجھے ار ہوسٹس بناہے۔"اوروہ بن محق و سال بعد بيه شوق مواؤل كى نذر موكيا- يونى ورشى دوباره جوائِن کی وہاں ہے ہی اولنگ کاخیال آگیا۔

''اوروہ بن گئے۔وسل بنا ہے۔''اوروہ بن گئے۔ووسال بعد بہ شوق ہواؤں کی نذر ہوگیا۔ یونی ورشی ووبارہ جوائن کی وائن کاخیال آگیا۔ جوائن کی وہاں ہے ہی اڈلنگ کاخیال آگیا۔ گھروالوں کو روک ٹوک کا وقت تھانہ خیال۔اس کے جو ول کیا وہ ہی کیا۔ بتا تب چلا جب ویٹا فیشن میگزین کے پہلے صفح پر آنے گئی۔ میگزین کے پہلے صفح پر آنے گئی۔ میگزین کے پہلے صفح پر آنے گئی۔

وقوہ می۔ اب تو چھوڑے ہوئے بھی پانچ ماہ ہوگئے ہیں۔" تھیک ہی تو کمہ رہی تھی وہدان دنوں وہ ڈراموں میں اداکاری کے جو ہرد کھانے میں مصوف مقی۔

وراے زیادہ تو نہیں کے جمر صفح بھی کے زیان دو عام ہوئے اور ور امول کی شرت کے ساتھ ساتھ قاسم ضیا کے ساتھ افیر بھی زیان زدعام ہو کیا۔ قاسم ضیا ورا ہے کے مصنف نے بینی طاکیاتھا۔) Socie (دمیں نے تہیں ماں اور باپ دونوں بن کرپالا ہے۔ تہیں ذری کی ہر آسائش دینے کے لیے میں نے باہر مردوں کی طرح کام کیا ہے۔ (یمال پہنچ کر دو جی کالیجہ شخت ہوجاتا تھا)۔ تم ایجھے اسکول میں پڑھو۔ ان سب اچھی ہونی جاؤ۔ تہمارا استعبل دوشن ہو۔ ان سب کے لیے بچھے کھر ہے باہر رہنا پڑا ہے (پھر زم لیچ میں) رامس کیا تم نے بھی اپنی مال کی ذری میں جھانگنے کی رامس کیا تم نے بھی گزاری ہے۔ مطلب پرست مردوں کو ماس کر نے اور چلانے کے لئے کئی محت کرفی کو حاصل کرنے اور چلانے کے لئے کئی محت کرفی کو حاصل کرنے اور چلانے کے لئے کئی محت کرفی کو حاصل کرنے اور چلانے کے لئے کئی محت کرفی کو حاصل کرنے اور چلانے کے لئے کئی محت کرفی

(البحد بيرتيز-اور تيز-غصوالا)

"كمرے من بندره كر مروفت ويديو كيمزاورايف لي
من مم رہنے والا اور دوستوں كے ساتھ پارٹياں
انجوائے كرنے والا افراك كيے جان سكتا ہے كہ باہراس
كى مال سے كندري

بس بہ روی کالیکچر تھا۔ پھر تھوڑی دیر کی خاموشی تھی اور رامس کی دوسری اور آخری لائن۔ "آئی "ایم سوری می۔ میرامقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ "اس فقرے کے بعد روی کے چرے پر مسکر اہم نہ تنی تھی۔ ایک فخرایک عزم کے باثرات کے ساتھ کہ سب کچھ جیت جانے والی عورت اپنے

مرمی باری نمیں ہے۔ اور پردے کرجائے تھے۔ یہ ڈراے کا اختای سین تفا۔

ویا بہت پردوش تھیں اس ڈرامے کو لے کر۔ علائکہ اس سے پہلے وہ ایک نیلی فلم ڈائریکٹ کم بھی تھیں۔ جس کو بہت پزیرائی بھی ملی تھی۔ اور بیس اقبالا پر مشمل ایک ڈرامہ بھی جو انڈیا کے ساتھ کو بروڈ کشن کی بنیاد پر بنایا کیا تھا۔ لیکن وہ سارے کام'

# باک سوسانی الله کام کی پھیل Elister Stable

- UNUSUES

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اورید لکھاہمی آپ کے لیے بی کیا ہے۔" "ميس سيس رحمان صاحب المجه على نہیں ہوگی اب ایکٹنگ ... میرے ذہن میں تو روحی ہے۔ ویسے بھی جب جب میں اسے دیکھتی ہوں۔ اس ک زندگی میں اپنی پر چھائی نظر آتی ہے۔ اس نے بھی زندگی بردی مشکل میں گزاری ہے میری طمع۔۔"ویتا خلاوک میں کھونے لکیں۔ "قام ليجي مارا باته سسبرات سيل كرديس گے۔"انی بلاوجہ کی مسکراہٹ میں مجرا بری بن مقی-"مرجهائے ہوئے بھولوں کو کیوں ہاتھ میں لیتے ودہماری ایک پھونک آزگ بخش دے گی آپ کو سنانهیں آپ نے کہ مصنفوں کا مخیل ہی نہیں وہ خود بھی جادو کر ہوتے ہیں۔"رحمان ہاشی نے کماتو ویناور تك بمتى رہيں-"جھوٹے۔ بتائے ممل اسكربث كب ديس "اسكريث سيث يربينه كرلكها جائے گا۔" "كيامطلب؟"ويتاجيخي-وو كردارول كو بجويش بنادي جائے گي... پرجوجووه بولتے جائیں کے وہ وہ میں نوٹ کرکے نوک ملک سنوار تاجاؤل گا-" "بيكياب بفئ-"ويناجفنجلائي-مع ورب من توالياعام مو ما ہے ۔ جب آپ نے تفيش أينانام جوز كراس انتااعلا معيارد ب ديا ب تو پھر یہ طریقہ اپنانے میں حرج ہی کیا ہے۔ آپ اس صنف سے انجان و میں۔ ای کے تو ڈرامے کانام حوف ساز رکھا ہے۔ کردار اینا آپ خود پولیں ركيا بوے اواكار مان جائيں ما سيرس كے ليے جس ميں دانداد ك كا نام اور ميرا ون لائيز (خلاصه) ديكه كرتو

انھارہ سال برط تھا دیتا ہے۔ پہلے ہی دو ناکام شادیاں کرچکا تھا۔ خبر تھا اتنا ہینڈ سم کہ ابھی بھی کانی لڑکوں کا کرش تھا اس بر۔ اور وہ مرمثان تابہ۔ قاسم ضیا طبیعت کے متلون مزاج تھے سیلانی بھاؤ کسی جذباتی سیلاب کی نذر ہوچکا تھا۔ ملکوں ملکوں ، جنگلوں ، جھیلوں ، بہاڑوں ، آب شاروں ، بلڈگوں ، جنگلوں ، جھیلوں ، بہاڑوں ، آب شاروں ، بلڈگوں ، خیکنالوی کو دیکھ دکھے کر تھک کئے تھے شاید اور دیتا نے ایکی دنیا دریافت کرنی تھی۔ ابھی دنیا ہوا "عادی" جسے اس مللاق سے پہلے دونوں کا ایک بیٹا ہوا "عادی" جسے اس میں اس میں

طلاق سے پہلے دونوں کا ایک بیٹا ہوا "عادی" جسے
قاسم ضیانے ایک بار کے کہنے پر دینا کے حوالے کردیا۔
اور ایسا کیا کہ پلیٹ کر پھر بھی خبری نہ کی اس بار قاسم
نے اپنی ہم مزاج 'ہم عمر سے شادی کی اور یہ شادی
کامیاب رہی۔

ہدایت کاری میں آنے سے پہلے یوں تو دھیوں ہی کام ہوئے کام یابیاں بھی لیں ہیں گاری ہی گاری ہیں آیا ، فیش ایک کتاب بھی آلی ہی ۔ ایک ناول بھی آیا ، فیش میگڑین کی ایڈیٹر بھی رہیں۔ بوتیک بھی کھولی ریپ ریپ میگڑین کی ایڈیٹر بھی رہیں۔ ایٹے کپڑوں کی واک کروائی بھی ، لیکن ڈائر یکشن میں آنے ہے انہیں ایسالگا جیے یہ ی وہ اصل کام تھا جس کے لیے وہ دراصل بی تھیں۔ حالا تکہ ایسے بست اصل کو تھوڑے عرصے بعد ہی وہ بھی شال قرار دے دین تھیں ، لیکن اس ڈرا ہے وہ بھی در اسل میں تھا ہی ہے اس کے ایک میں اس ڈرا ہے کو اس کی میں اس ڈرا ہے کروائی رہیں۔ نے توان کو اصل میں تھا ہی وائی رہیں۔ کوہ اپنے سرمیں درد کروائی رہیں۔ کروائی صاحب آنا کو ڈا نام رکھ دیا آپ نے ڈرا ہے کروائی میں ہے کو اس میں تھا ہی ہے کوالا ) ۔

"تو آپ کیا جاہ رہی تھیں؟" رحمان ہاشمی صاحب
انی بلاوجہ کی مسکر اہث کو مزید بڑھا کر بولے
"یہ ہی کوئی جنم جنم کی مملی چادر جیسانام"
"ارے چھوٹ یے بھی دینا تی ۔ جادریں توصد ہوں
سے مملی ہور ہی ہیں۔ اب ان کا مملی یا صفائی کون
دیکھنے آئے گا' آپ بچھ پر اعتماد بچھے۔ آپ توخودا شاء
دیکھنے آئے گا' آپ بچھ پر اعتماد بچھے۔ آپ توخودا شاء
القد سے ایک اعلایائے کا ناول کھے چھی ہیں۔"
"میڈ دول تو ایسالگ رہا ہے جیسے آپ نے جھے دیمے
سے میں اس نے جھے دیمے

خوتان الجيا 73 رام الله

ساری ذندگی محنت کرتی دینا کواس بار بھی آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کیے سوچنے کا بھی دقت نہ ملا کہ اتنی بھاگ دوڑ اور اتنا ہلکان دہ آخر کس کے لیے ہور بی ہیں؟ اور آج عادی نے جیسے ان کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے تھے۔

آیا تو دینا کی مرتوں کی عمبادت جیسے قضا ہوگئی۔ توکیا اب وہ ایک جو ان بیٹے کی ان بن گئی ہیں؟ جو ان بیٹا ۔۔۔ ال ۔۔۔ کتنے خوف ناک لفظ تنے یہ ان کے لیے۔۔ ان ہے

سنے خوف ناک لفظ تھے یہ ان کے لیے۔ ان کے چرے کا رنگ نچو تاہی گیا۔ بہت بار ذہن میں آیا کہ عادی کواب وہ قاسم ضیا کے پاس واپس بجوادیں۔ پھر یہ سوچ کروہ ارادہ ترک کردیتیں کہ ایک تو پہلے ہی کم کو ہے قبال جاکر کہیں بالکل ہی کو نگانہ ہو جائے

مبحوہ کھرسے نکلتیں تبعادی سورہاہو تا۔رات کو جبوہ واپس آتیں تب انہیں سونے کی جلدی ہوتی۔ اتوار کاون پارٹیز کی ندر ہوجا تا۔ملازموں سے ہی بتاجاتا کہ آج عادی کیا کیا کر تارہا۔لیپ ٹاپ پر مصوف رہا' دوستوں سے ملئے گیایا وہ ملئے آئے۔

قاسم ضیا کی طرح عادی بھی جمود کاشکار تھااور دیناکو کتنی نفرت تھی جمود سے قاسم ضیا کے جمود سے ، عادی کے جمود سے ،جمود ہوجائے ، جمود دیکھنے ہیں... بھرے بال اور ہر وقت کھلی شرث اور بر مودا میں دیوانوں کی طرح گھو منے والاعادی۔ انہیں پھر کا بنا ہوا لگا۔۔

این ڈراے حوف سازیں دیتانے روی کے
بیٹے رامس کاکردارعادی سے متاثر ہوکر لکھوایا تھا۔

ڈراے میں بھی رامس کاکردارعادی جیسائی تھا۔

پورے ڈراے میں اسے صرف اٹھتے بیٹھتے دکھایا کیا تھا

یا این دی گئی تھیں ۔۔۔ صرف دولا سیں ۔۔۔ اور وہ دو
لاسیں دی گئی تھیں ۔۔۔ صرف دولا سیں ۔۔۔ اور وہ دو

اور عین وقت پر کہ جس وقت ڈراے کا پہلا شوتھا اور سارا ہال چیدہ چیدہ اواکاروں ' عام لیکن خاص ناظرین اور مختلف چینداز کے کیمرہ مین سے بھرنے والا تھا۔ آیک عجیب بات ہوگئے۔ جس نے دینا کے اوسان خطاکردے۔

حارث جو ڈراے میں رامس کا کردار اوا کررہاتھا' تھیٹر آتے وقت حادثے کا شکار ہو کیا تھااور اب اسپتال میں پڑا تھا۔ کوئی بڑا ایکٹر ہو تا تو ڈراے کا پہلا شو کینسل

مجی کیاجاسکتاتھالیکن۔۔ سب پریشان سے ہوگئے۔۔ کچھے حقیقت میں کچھ د کھادے میں۔۔اورامل پریشان ہو تمیں دیتا۔۔۔ د کھی اور اڑکے سے کروالیں۔۔ کتنے تو اڑکے ہیں سالا۔"

"ریسرسل بھی تونمیں ہوئی۔دوسرا مارث نے یہ کردار بہت اعظمے سے یک کرلیا تھار حمان صاحب شارٹس اور ٹی شرث بھی اس کے سائز کی ہے۔اب

کائنات میں سیابی وکھ مصیبت کر کجاور تنہائی کی زبانی سیہ ہے۔ ایک عورت کی کہائی۔ روحی کے ابتدائی جملوں نے ہی جیسے سارے ہال کا ول جیت لیا۔ کرین روم میں موجود ویتائی وی اسکرین پر سبد یکھتی رحمان ہاتھی کے ساتھ مل کر تالیاں بجائے سب دیکھتی رحمان ہاتھی کے ساتھ مل کر تالیاں بجائے

"حروف ساز" ایک ایسی عورت کی کمانی جس کا خاونداہے جوانی میں بی چھوڑ کرچلا جا تاہے اور کسی طوا نف کے سابھ شادی کرلیتا ہے۔عدالت سے اپنا حق مرحاصل كرفي مي جياني سال لك جاتي اورجوانے ایک بینے کی پرورش انتائی مشکلوں سے كرتى ب-ساراؤرامه عورت كي كرو كلومنا تفاجس مي عورت كى مت اور جدوجد كى كتفابيان كى تى تفى جو گھرے علاوہ بری کامیابی سے اس جی او بھی چلا رہی ہوتی ہے۔ ڈرامے کا اختیام اس سین پر تھاجس میں روحی تھی ہاری گھروالیں آتی ہے اور اپنے بیٹے رامس کواس کی دوہفتے پہلے کزر چکی سالگرہ کا تحفہ دیتی ہے۔ بیٹے کے آئی ایم سوری کینے کے بعد روی کے جلالی تا ثرات تھے اور پھرروے کر جانے تھے ، کیکن کون جانتا تھاکہ اٹھے پر دیے بھی کرنہ سکیں گے۔ "مجھے آپ سے کوئی گفٹ نہیں جا ہے می میں نے بیشہ اپنی زندگی میں آپ کی غیر خاضری کو محسوس كياب عادی نے جھی آ تھوں کے ساتھ فقرہ بولا ... اور

ٹھیک۔ تو ٹیلنٹ ان کے گھر میں بھی تھا۔ وہ بی نہ جان سکیں 'چرروحی کے ڈانیلاگ شروع ہوئے۔
دہتم کمی کیسے نہ محسوس کرتے رامس۔ تم کمی کیسے نہ محسوس کرتے رامس۔ تم کمی کیسے نہ محسوس کرتے رسیرسل سے بردھ کے دیسرسل سے بردھ کراواکاری کی تھی اور ہاتھ میں پکڑا گفٹ فرش پردے مارا تھا۔
مارا تھا۔

کرین روم میں جیٹھی دیتا جیران می رہ حمیں۔۔

ومیں نے حمہیں مال اور باپ دونوں بن کر پالا ہے۔۔ حمہیں زندگی کی ہر آسائش دینے کے لیے میں ایک دم سے اتنا سب کھے کیسے ہوگا۔ حارث کی تو واقعی
میں آنکھیں بولتی تھیں۔" وہ رو دینے کے قریب
تھیں۔
"باہرایک لڑکا بیٹھا ہے۔ آنکھیں تو اس کی بھی
بول رہی ہیں۔"
اور کوئی کو کر عادی کو ان سرا منہ لاتا ہے۔
اور کوئی کو کر عادی کو ان سرا منہ لاتا ہے۔
اور کوئی کو کر عادی کو ان سرا منہ لاتا ہے۔

اور کوئی پکڑ کرعادی کوان کے سامنے لے آیا۔ ہنی
اور آنسووں کا کولاان کے حلق میں پھنس گیا۔
دکھیا خداق کررہے ہیں رحمان صاحب آپ بھی ۔
یہ میرا بیٹا ہے۔۔ بھی بھی تھیٹر آجا تا ہے ہی کا مطلب یہ نمیں کہ یہ ایکٹنگ بھی کرلے گا۔ "
مطلب یہ نمیں کہ یہ ایکٹنگ بھی کرلے گا۔ "
تاکہ ایک کروار کرلو گے۔ اپنی مال کو مشکل سے بتاک۔ ایک کروار کرلو گے۔ اپنی مال کو مشکل سے نکال لوگے ؟" رجمان ہائمی نے کہاتو ہیٹڈ فری کانوں سے نکل کرور موبائل سے نظریں ہٹا کرعادی نے سب کو دیا مال مرادر موبائل سے نظریں ہٹا کرعادی نے سب کو دیا مال ہوئے کے دیکھ کرویا مال ہوئے کئیں۔
باوجود بھی پرے ہٹ گئیں۔

المنائج المعتاب المعت

رحمان ہاشی نے کردار اچھی طرح عادی کو سمجھادیا۔ آخر تک انہیں یہ بی پڑا نہیں چل سکا کہ عادی سمجھادیا۔ آخر تک انہیں یہ بی پڑا نہیں چل سکا کہ عادی سمجھادیا ہے کہ نہیں۔ میک اپ بین نے جلدی سے میک اپ کردیا۔ پرانی برمودا اتروا کرنئی برمودا پہنادی گئے۔اورڈرامہ شروع ہوگیا۔
' پھولوں میں گلاب
' بھولوں میں گلاب
' رکھوں میں لابی

ليا-سارا ورامه الجعابهلا أؤث كلاس كيا تفا-اب آخر میں عادی کو یا دواشت کو نجائے کیا ہو گیا تھا۔

. "بير محنت آپ کي خود ساخيته تھي مي بر (نرم مگر بيبهي لبجه) آپ اپني سرشت اپني فطرت كومحنت كا نام لیسے دے علی ہیں۔ بس کردیں می این تنائی کا تمغه این ذات بر سجانا... اگر عورت واقعی میں پھھ تیاگ عمتی ہے تو وہ اس کی ذات ہوتی ہے بجس کے انعام میں اس کا گھر بنتا ہے... میرے جیسے نفسیاتی روبوث ميں جو صرف ابني جارجنگ ويسك كرتے ہیں۔" (بھیگا لہم،) روحی نے جیرت سے عادی کو دیکھا

تقااوراندرديناسانس لينابھول گئي تھيں۔ «جب عورت کھر شہیں بسائی تووہ دنیا بسائی ہے۔ وہ ونیاجو تماشہ گاہ ہے۔ آپ اس دنیا کے میلے میں کرتب كرتى ربى ... ماذل كا ... ايكثر كا كصاري كا خوب صورتی کا...ایک شوال کابھی ہوجا تا...دنیا کو آپ نے اپنی سلطنت سمجھ کراس پر راج کرنا چاہا۔ تو پھر بجھے

لیوں غلامی کی سزا دی۔۔۔؟" عادی کی اُل تکھیں تبھی

جوان بيا ... آنسو-

كس فقدر خوف تأك الفاظ تنصيد دونول... روحی خاموش رهی ده کیاجواب دین داس کی تو سمجھ میں بی نہیں آرہاتھا کہ بیربول کون رہاہے؟ کیابیہ وراے کا کروار رامس تھا۔ ؟ کھر میں موجود اس کااینا الفاره ساله بيثا احمد وينا كابيثاعادي بيتال ميس يرا حارث إلك بيار

اورات بيم مجمع مجمع من آياكه وه جواب كيابن كر

وسے درامے کی حمی بن کر۔ دوجی بن کر۔دریتابن

کیال بن کسد؟ "آب جھے بتا مس کی کہ آب نے میرے لیے کیا کیا

نے باہر مردوں کی طرح کام کیا ہے۔"روحی کالبجہ سخت ہو تاجلا کیا۔

ودخم اليحص اسكول ميس پر هو- الحيمي يوني جاؤيية تمهارا مستعبل روش ہو۔ ان سب کے لیے بچھے کمرے باہرسارا اے۔"روی نے اپناسر تھام لیا۔ "رامس الياتم في ملى كى دندكى مي جھانکنے کی کوشش کی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کس کرب اور کس اذیت میں کزاری ہے۔ مطلب پرست مردول سے بھری دنیا کا کس طرح سامناکیا ہے۔ اس این جی او کو حاصل کرنے اور چلانے کے کیے کتنی محنت کرنی بڑی ہے ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہو

يهال روحي اس غصے كي حالت ميں نظر آئي تھي جو پورے ڈرامے میں اس کے چرے پر ظاہر تہیں ہوا

وممري بيل بندره كر مروفت ويذيو كيمز اور فيس بك ميس مم رہے والا لؤكا أور ووستوں كے ساتھ يارثيان انجوائ كرف والالزكاب كيے جان سكتا ہے كه باہراس کی ال کن حالات سے گزر رہی ہے۔ اور روحی کی آنکھول سے آنسو بہہ فطے چند لمحول كاوقغه آيا-جتناطے تھا اليكن طے شدہ و تفے كے بعد بھی خاموشی ہی رہی۔عادی کھے نہ بولا۔روحی پہلے تواس کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر بھنویں اچکا کراہے ايك اشاره كيا- اندر رحمان باشمى كي شي مم مو كئ- توكيا عادى دولا ئىنى بھى تھيك سے ياوند كرسكا تھا۔ عادی ایک تک روحی کو دیکھے گیا۔ پھراس نے

چرے کارخ موڑ کر بھرے برے بال کود یکھااور نجانے كيا مواكه مروقت ديوانون كي طرح كموضف والاعادى

"آپ چاہتی ہیں کہ بیں آپ سے معافی انگوں۔۔ آج بیں آپ کو معاف کر ناہوں ممی۔ جوعورت مال نمیں بن سکتی۔۔ دراصل وہ ہی سب کچھ بن سکتی ہے۔۔ آپ وہ سب بن گئیں۔۔ آپ نے سب پالیا۔۔۔ مگرا پنا بیٹا کھو دیا۔۔ یہ سودا منگا تھا یا نمیں۔۔۔ لیکن بے مول ضرور تھا۔۔ "

سکتہ شدہ ہال کو جیسے کسی نے جھنجھوڑا۔۔۔ ایک کے بعد ایک تالی کی آواز اور پھر تالیوں کے شور سے ہال کو بجائے اٹھا۔۔ روحی صوفے پر بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے انٹی منجانے کس کے اشارے پر بردے کرادیے گئے۔

مرک کے اشارے پر بردے کرادیے گئے۔

مادی کی ''اداکاری'' پر کھڑے ہوکر تالیاں بجائی

سیں۔ اندررحمان ہاشمی نے ہے ہوش ہو کر گرتی دیتا کو اپنی بانہوں میں تفاما۔

"مس دینا ... مس دینا ... ہوش میں آئے۔" آواز اور آوازیں دور تک پھیلی جلی گئیں۔ "دورامہ فلاپ نہیں ہوا مس دینا ..."رجمان ہاشمی بولے۔ جیسے کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ دینا کیوں ہے ہوش ہوئی ہیں۔

سارے کرد کو تو گویا سانب سونگھ کیا۔ لوگ ایک دو سرے کی طرف ایسے دیکھنے لگے جیسے ان کے علاقہ باتی سب بھوت ہوں۔ پھر کسی کو خیال آیا کہ دینا میم کو بھی ہوش میں لانا ہے۔ کرد اکٹھا ہو کر پھر منتشر ہو گیا۔ سب ایسے انداز میں کام کرنے لگے جیسے اسٹیج کے پیچھے سیسین بھی ڈرامے گائی حصیہ تھا اور جیسے اسٹیج کے پیچھے سیسین بھی ڈرامے گائی حصیہ تھا اور جیسے اس سین کی ریسرسل بھی بہت بار ہو چکی تھی۔

"عادی..." نیم دا آکھوں سے ہوش میں آنے کے بعد بھی دیا ہے ہوش میں رہیں۔عادی کوبلانے کوئی نہ گیا۔ کسی کی اتن ہمت می نہ ہوئی۔اور معالمہ سلجونہ سکا کہ آخر اسے دولا سنیں ہی تو ہوئی تعیں۔ پھراس کے لفظول نے ممرے بادلوں کی می صورت کیوں افتقاد کرئی۔

آور ده دولا ئنیس کس قدر ساده ی بھی تو تھیں۔۔ کس قدر ساده ی ۔۔۔ یوی کی۔ آپ کی آتھیں دنیا کی چمک دمک سے خیرہ
رہیں اور آپ دنیا کو خیرہ کرتی رہیں۔۔ اس کھیل میں
جھے بھی تھیبٹ لیتیں۔۔ تعلیٰ ہی سی۔ میں کسی
ستون سے اپنا مجسمہ تو ٹکایا آگہ بھی اس مجتبے میں بھی
جان تھی۔۔ اب ساکت ہوگیا تو کیا۔ "آنسو بہاتے
بہاتے عادی نے تیز تیز لیج میں کہا تھا۔
ماتے عادی نے تیز تیز لیج میں کہا تھا۔
ماتے عادی نے تیز تیز لیج میں کہا تھا۔

"نتا..." انہوں نے دیتا کے پھر دجود کو ہلایا...
اسٹیج رعادی جب ہونے کانام ہی نہیں لے رہاتھا۔
"آپ تو اپنی زندگی کو لے کرائی کم ظرف تھیں میں گرف تھیں میں کہ بجھے نہ دے کیا گئیں تھوڑی ہی جگہ بجھے نہ دے کئیں تھوڑی ہی جگہ بجھے نہ دو کیا ہیں... کوئی دوا کئیں... جو میری ذات کو شفا دی ہے... آپ خود کو لا تیں... اپنی اداکاری علم کاری کو باہر چھوڑ کر... آپ کو دنیا ہی تو فتح کرنی کو دنیا کی تو فتح کرنی

تقی ۔ مجھے مت بتائیں کہ آپ نے کن طالت کو فیس کیا۔۔ کیوں کہ بھر مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ ان طالت کو آپ نے کس چاہت ہے ایجاد کیا۔ "
طالت کو آپ نے کس چاہت ہے ایجاد کیا۔ "
منجسی ہوئی ادکارہ تھی۔ کاش آجوہ اپنی آ تھوں پر بھی اسکے جی ادار کے درد انسانک جیسائی پچھ لگا گئی ہواس کے اندر کے درد کوچھا ایتا۔۔ لیکن روحی کا درد دیتا ہے بردھ کر نہیں افعا۔۔ " تقا۔۔ لیکن روحی کا درد دیتا ہے بردھ کر نہیں انتھا۔۔ انسانک جیسائی جھا تھا۔۔ انسانک جیسائی جھا تھا۔۔ انسانک جیسائی جھا تھا۔۔ انسانک جیسائی جھا تھا۔۔ انسانک بردھ کر نہیں انتھا۔۔ انسانک جس کے انداز کے درد انتھا۔۔ انسانک جس کا درد دیتا ہے بردھ کر نہیں انتھا۔۔ انسانک جس کا درد دیتا ہے بردھ کر نہیں انتھا۔۔ انسانک جس کے درد کی کا درد دیتا ہے بردھ کر نہیں انتھا۔۔ انسانک جس کے درد کی کا درد دیتا ہے بردھ کر نہیں انتھا۔۔ انسانک کے درد کی کا درد دیتا ہے بردھ کر نہیں انتھا۔۔ انسانک کیسانک کے درد کی کا درد دیتا ہے بردھ کر نہیں انتھا۔۔ انتھا۔۔

2015 元 77 世学が建

READING Section

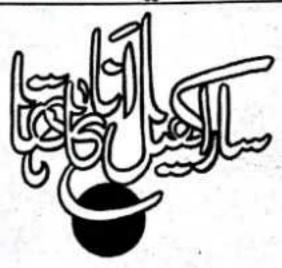

شابنگ مال میں ایک شوز اسٹور کے سامنے سے گزرتے ہوئے میری نظراندر پڑی تومیں چونک گئی۔ شوز شاہن کے سامنے دھیرے دھیرے سے جلتے ہوئے تظروں سے ان جو توں کو پر تھتی وہ کوئی اور نہیں ٹینزی ہی تھی۔ پہلے تو مجھے گمان گزرا کہ شاید مجھے د صوکا ہوا ہے۔ لیکن وہ وہی تھی۔ میں رہ نہ سکی اور اسے بکار بیٹھی۔

آوازیہ چونک کراس نے میری سمت دیکھا۔ میں اتن بے تاب ہو گئی کہ بھاگ کراس کے مطلے جا لگی۔

وہ پہلے ہربرائی بھراس نے میری پیٹھ یہ این ہاتھ رکھ ديے-مين آب ديده مو كئ-ٹینزی کون تھی؟ میرااس سے کیارشتہ تھا؟ کیا حارے درمیان کوئی حمرا جذباتی اور عزت و محبت کا رشته تها؟

الی کوئی بات نہ تھی۔ ٹینزی سے میراوہ رشتہ تھا جس میں دوعور توں کے پیچ کوئی محبت یا عزت کا جذبہ ناقابل يفين ہو تاہے۔ یعنی سوت کارشتہ۔ خیر سوت تو وه میری نه تھی۔ کیکن سوت جیسی ہی تھی۔ میں اور ٹینزی ایک ہی آدمی سے محبت کرتی تھیں۔ اور میرا اس ہے جلن کارشتہ تھا۔ پھراسے دیکھ کرمیں اتن ہے تاب أورجذ باتى كيول موتى؟

بيراس وقت كى بات برجب ميں وحيدہ ممتاز ہوا كرتى تقى بين ايك صاف رنگت كى مخوش شكل اور ذہیں لڑی تھی۔جس کھریں میں ملی بردھی تھی۔اس میں مارے ساتھ مارے تایا کی فیملی بھی رہتی تھی۔ اسامه خالد ميرے تايا كابيثا تھا۔ خوبرو "اونچالسا وبين خِوش گفتار اور روش خیال لڑکا۔ میں اسے پہند کرتی تھی اور اسے اپنی ملکیت سمجھ رکھا تھا۔وجہ بیہ تھی کہ خاندان میں میرے سوا اس کے جوڑی کوئی اوکی نہ تقى-يى اوروه ايكى كريس رج تصييل اس کے چیا کی بیٹی تھی۔ اور اس کی بہن عائزہ کی میرے بھائی سرمدسے مثلنی بھی ہوئی ہوئی تھی۔ ایسے میں صرف مين على اسامه كى واحد اور بهت مضبوط اميدوار







زياده تھيں۔ جهال جاتيں سب ساتھ جاتيں اور جو المينزي كهتي اس كي بال من بال ملا تيس وه حقيقة أ"اس کی چمچہ کیری ہی کرتی تھیں۔

میرا گروپ ان سے الگ تھا۔ میرے گروپ میں میرے جیسی ہی شریف کھرانوں کی اوکیاں تھیں۔ ہم نے بیشہ اس سے دوری قائم رکھی۔اس سے بات تك كرنے كى روادار نه تھيں۔ وہ آتے جاتے ہائے میلوپول دین تھی۔جو کہ اس کی عادت تھی کہ اینے یاس ہے گزرتے ہراؤے لڑی کو 'اینے 'اے 'کرنے کی۔ لیکن میں اس کے جواب میں شائنگی ہے اسلام علیم کمہ کر نگاہوں نگاہوں میں اسے نیجا دکھا کر اس کے پاس سے گزر جاتی تھی۔ایسے اسے ذلیل کرنے کا اپنا

بى لطف تقاـ ٹینزی کوتار صرف ہم تاہتد کرتی تھیں۔ بلکہ سے توبیہ ہے کہ اس سے خار بھی کھاتی تھیں۔ ہم اس بات بہ مفر تھیں کہ ٹینزی میں کوئی خاص بات تہیں ہے اور مارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت سیں ہے۔ جبکہ ہچائی تو یہ تھی کہ ہم جب بھی بیٹھتیں ہارا موضوع تفتكونينزى بى موتى باتوبيه كراس كى غيبت كررى ہوتیں 'یا پھریات کوئی بھی ہوتی 'گھوم پھر کر ہات ٹینزی پہ آئی جاتی۔ ہم اننے کو تیار تونہ تھیں۔ کیکن بلاشبہ ٹینزی ایک ہائے کیک تھی ماری بونیورش میں-ہم ٹینزی کوناپند کرتی اس سے دوردورر ہتیں۔ لین بات تب برهی جب میرے اور اس کے ورمیان مقابلہ چل نکلا۔ وہ صرف فیشن کرنے اور لڑکوں کو تخرے دکھانے میں تیز نہیں تھی۔ بلکہ پڑھائی میں بھی وہ مجھے مات دیے گئی تھی۔ اپنی کلاس میں میں سب ے دہیں تھی۔ جتنے اجھے نمبر میں لاتی تھی۔ باقی سب کی برفار منس مجھ سے کمیں پیچھے تھی۔ صرف ایک بیا

کھے یقین تھا کہ آج یا کل۔اس نے آخرِ کار میرا ہی ہونا ہے۔ اس لیے بھی میں نے اس سے فلمی فتم کے اظہار محبت کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ بلکہ میں تھوڑی بے نیازی اختیار کیے رکھتی تھی۔ آخر کو میرا تعلق کسی بهت آزاد خیال کھرانے سے نہ تھا۔ ہم قعے اوڑھ کر رشتہ داروں کے ممرجانے والی تو نہ یں۔لیکن اِسے بھی آزاد لوگ نہ تھے کہ جینز کہن کر سرخي پاؤور لگاكربازارول ميس كھوميت ہم دويشہ سريہ او راسكول جانے والى الركياب تھيں اور اس يے زیادہ بے پردگی کو معیوب خیال کرنے والے لوگ

جس يونيور شي ميس اسامه جا تا تقاله ميراايدُ ميش بھي وين موا- ميرايونيورشي مين فرسث اير تفاأوروه ايخ سینڈلاسٹ ایئرمیں تفاہمیں نے اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں یونیورش جانا شروع کیا۔ تبزیلہ وہاب میری کلاس فیلو تھی۔ ایلیے میں کلاس کی فیشن ایبل الركى - حالا تكداس كى صورت شكل بهت عام يى تقى-ر علت بھی گندی ہے کچھ زیادہ کمری تھی۔ لیکن بلاک اسارث تھی۔ایے گھرے بھورے بالوں کواسٹریث کر کے آتی تھی تو مجھی لووز کراز بنالاتی تھی۔ نیچل میک اب البحى جينز توكمحي الككش وريسيز الكانول ميس ولاين باليان اور كل من يقرون والعلم المجار - كلا يُول من بمسلميس خودكو تنزيله كي بجائ لينزى كملواناليند كرتى تقى سيب فكري أورلا ابالي سي شرم وحيانام كونتيس بلاامنياز الوكول اور الوكيول مصدوسي كريااور منيه محاار معاثر كر محصنص لكاتا بمجصے تو وہ يہلے دن ہى ايك آنكھ نہ بعائى ممى ليكن الركول كوجائے كيا نظر أكيا تقاس ميں۔ بینورش کے بروفیسرزے لے کراسٹوٹینٹس تک

"وحی! تمام نیبنزی کوجانتی ہو؟"

ہوں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ان چلتی پھرتی پلک

ہوں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ان چلتی پھرتی پلک

ہوں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ان چلتی پھرتی پلک

ہراپرشیز سے جلنے کی۔"

ہراپرشیز سے جلنے کی۔"

ہراپرشیز سے جلنے کی۔"

ہراپرشیز سے جلنے کی کئی گئی تھی؟

ہرت اسامہ ایک مرد بیٹھا تھا میرے سامنے۔ کوئی لؤک

اسامہ ایک مروجیفا تھا میرے سامنے۔ نوی تری ہوتی تو میں بلا لحاظ بہت گندے گندے الفاظ ٹیننزی کے لیے استعمال کرتی۔

" اچھا ' اچھا بس کرد ۔۔۔ میری غلطی تھی۔ جو تہمارے سامنے اس کا ذکر کر بیٹھا۔ معاف کر دو مجھے اب۔ "اسامہ نے تیز آواز میں مجھے خاموش کروایا۔ پہلی بار میں نے اس کے لہجے میں اپنے لیے ندمت محسوس کی۔وہ مجھ سے متنفر ہورہاتھا۔اس۔ کی خاطر' ایساکیا جادو کردیا تھا۔اس نے سب لڑکوں یہ ؟

پچھ دن گزرے۔ معلوم ہوا ٹینزی اور اسامہ میں
بات چیت ہونے گئی ہے۔ اکثریماں ' وہاں کھڑے
ایک دو سرے سے گپ شپ کرتے پائے جائے گئے۔
میں اسامہ کے اس کی طرف جھکاؤ یہ خاکف ہونے
گئی۔ صاف صاف تو اسامہ سے بول جمیں علی تھی۔
اس لیے یونیورٹی آتے جاتے گاڑی میں ہمانے
ہمانے سے ٹینزی کا ذکر نکال کراسے بتانے گئی کہ
ٹینزی اجھے چلن کی اذکر نکال کراسے بتانے گئی کہ
ٹینزی اجھے چلن کی اذکر نکال کراسے بتانے گئی کہ
ٹینزی اجھے چلن کی اذکر نکال کراسے بتانے گئی کہ
ٹینزی اجھے چلن کی اذکر نکال کراسے بتانے گئی کہ
ٹینزی اجھے چلن کی ادکر نہیں ہے۔ اس کی برائیاں کر
گیرائیاں من کراسامہ کے چرسے پہٹاگواری چھاجاتی
اوریہ دیکھ کرمیرے دل میں حمد اور نفرت کی آگ بردھتی
کے لیے میرے دل میں حمد اور نفرت کی آگ بردھتی

جاری ہی۔

ہونیورٹی میں ان دونوں کولے کرچہ گوئیاں ہونے

گی تھیں۔ اور میں احمق نہ تھی جو حقیقت سے
نظریں چرالیتی۔ میں جب بھی انہیں اکٹھادیکھتی۔ ان
کے ہاں جا کھڑی ہوتی ناکہ وہ کوئی بھی آپس کی بات نہ
کر عیں۔ ٹینزی پہ بھی داختے کردیا کہ اسامہ میراکزن
ہے۔ اس لحاظ ہے اسامہ یہ حق صرف میرا ہے اور
ٹینزی بہت ہی منافق لڑکی تھی۔ میرے اور اس کے
ٹینزی بہت ہی منافق لڑکی تھی۔ میرے اور اس کے
درمیان سخت مقابلہ ہونے کے باوجود وہ جھے سے بنس

المرت المرت

م وہ ایجھے کرداری لڑی نہیں ہے۔ ایسی لڑکیاں جسمی ہوتی ہیں جو برائے مردوں کو اپنا قیشن اور ادائیں دکھا دکھا کر رجھانے کی کوشش کریں۔" میں نے صاف صاف کمہ دیا۔ جس یہ اسامہ کارد عمل تھا۔ دیستہ خوذ اپنے ان ایک کا کہ ایسی اسامہ کارد عمل تھا۔

"استغفرالله ... آیماکیا کردیا اس بے چاری نے؟ صرف اچھا پہننے اوڑھنے پر اتنی برسی بات کیے کہ دی تم نے اتنا تعلین الزام؟" اسامہ مجھے ملامت کر رہا تھا۔ مجھے پیٹکے ہی تولگ

"آدھے سے زیادہ یونیورٹی کے لڑکے اس نے اپ چیچے لگائے ہوئے ہیں۔ ان گنت لڑکوں سے دوستی گانٹھ رکھی ہے۔ یہ سب چھ نہیں ہے تمہارے نظرمیں؟"

''اف۔۔ایک وتم الڑکول کی جیلسی بھی نا۔'' اسامہ نے اب کے ملکے تھلکے لیجے میں مزاح کے انداز میں کما تھا لیکن اس کے الفاظ نے جلتی پہ تیل کا ساکام کیا۔

و جیلسی؟ میں جلوں گی اس بے حیا اور آوارہ کی اس بے حیا اور آوارہ کی اس کے حیا اور آوارہ کی شریف اور کی شریف اور کی

Mark A 81 ESPESIA

لیا۔ اسامہ نے مسکراکراس کی مبارک باد قبول کی۔ میں نے اسامہ کی نظروں میں ٹینزی کے لیے ستائش دیمھی۔

ریھی۔ "چلو بھی۔ وحی کی کامیابی کی خوشی میں آج شام میری طرف سے ریسٹورینٹ میں ڈنر۔ میں ٹیبل بھی بک کروا چکی ہوں۔ ہم سب سلیبویٹ کریں گے۔ اور وحی ہماری گیسٹ آف آنر ہوگ۔"

روں ماروں کے ایسا اعلان کیا کہ میں بو کھلاس گئی۔ (اب میں اس کی سے ارٹی لول گئ؟)

" نہیں نہیں ۔۔ انساکون ساتیر مارلیا میں نے جو پارٹی کریں گے؟ مجھے نہیں چاہیے۔"میں نے منع کما۔

"او کم آن وجی اتم نے اعزازی نمبروں سے پاس ہو کربری کامیابی حاصل کی ہے۔ عورتوں کی برتری اور کامیابی کی تو میں زیردست حامی ہوں۔ ہر عورت کی جیت میری جیت ہے اور اس جیت کو معلی ہو ہے۔

ٹینزئ نے اصرار کیا۔بالواسطہ وہ مردوں پر جوٹ کر رہی تھی۔ میں نے کن اکھیوں سے اسامہ کو دیکھا کہ اب ٹینزی کے بیر خیالات من کروہ کیسا محسوس کر رہا ہے؟مگروہ تو بہت خوش تھا۔

میں مان نہیں رہی تھی گراسامہ نے بھی ٹینوی کی حمایت کی تو مجھے ہای بھرتے بی۔

جوعزت اور مقام میں نے امتحان میں کامیابی سے حاصل کیاتھا۔وہ ٹینزی نے میری کامیابی کاجشن مناکر مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں پس منظر میں جلی گئی تھی اور وہ اسامہ کی نظروں میں آگئی تھی۔ میں کیسے خاموش رہتی ؟

"دیکھاتم نے۔ س قدر چالاک اور مکار لڑک ہے۔ جھے ہے مات کھا کروہ کلاس میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی تھی۔ کس چالاکی اور ہوشیاری سے اس نے میری جیت کوسلیبویث کرکے اپنانام اور مقام بلند کر لیا ہے۔ بہت ہی چلتر اور چالباز عورت ہنس کر باتیں کرتی تھی اور کبھی بھی اسامہ اور اس کی میٹنگ میں میری داخلت پہ تاکواری کاکوئی اظہار نہیں کرتی تھی۔ وہ جیسے ہر کسی کے ساتھ پیش آتی تھی۔ ویسا ہی رویہ اس کا میرے ساتھ بھی تھا۔ اور یہ کھلی منافقت نہیں تواور کیا تھی؟

میں اے اسامہ ہے دور رکھنے اور اے اسامہ کی نظروں ہے کرانے کے لیے ایری چوئی کا زور لگاری میں۔ اسامہ کے سامنے اس کے عیب کنواتی تھی اور سالانہ امتحانات میں اے مات دینے کے لیے بھی میں نے دن رات محنت کی اور میں نے کر دکھایا۔ میں اس نے دن رات محنت کی اور میں نے کر دکھایا۔ میں اس نصور سے میں نے اسے مارے صد کے انگاروں پہلے میں نے اسے مارے صد کے انگاروں پہلے ویکھا تو بہت ہیں۔ اسامہ بھی میری کامیابی پہلے ویکھا تو بہت ہیں۔ اسامہ بھی میری کامیابی پہلے میت خوش ہوا۔ جھے میارک باددی اور کھا۔

بہت خوش ہوا۔ جھے میارک باددی اور کھا۔

میرا سر فخرہے باند ہو گیا۔ میں نے یہ معرکہ سرکر لیا تھا۔ بیبنزی کو گرا کر خود اسامہ کی نظروں میں اونجی ہو گئی تھی۔ لیکن میرا یہ غرور اور اطمینان اس دفت فاک ہو گیا جب میں یونیورٹی گئی۔ پہلے دن ہی جب اسامہ کے ساتھ میں یونیورٹی گیار گئے ہے نگل کر بلڈنگ کی طرف بڑھی تو ٹھنزی آئی چیجوں کے ساتھ بلڈنگ کی طرف بڑھی تو ٹھنزی آئی چیجوں کے ساتھ بلڈنگ کی طرف بڑھی تو ٹھنزی آئی چیجوں کے ساتھ بلڈنگ کی طرف بڑھی تو ٹھنزی آئی جیجوں کے ساتھ

ب وربووں مے ارسی کا کر جھے کے اور پھولوں کے ہاروں سے لادویا۔ ٹینزی مجھ سے لیٹ گئی اور اپنی ہولوں کے بادوں سے لادویا۔ ٹینزی مجھ سے لیٹ گئی اور اپنی بعل سے لگائے خوشی سے چلاتی آواز میں ہوئی۔ بعل سے لگائے خوشی سے چلاتی آواز میں ہوئی۔ "وحیدہ نے اتن شان وار کامیابی حاصل کر کے ہمارا

سر فخرے بلند کردیا ہے۔ وہمنزیادر اسے " اس نے مکا بنا کر ایسے ہوا میں ارایا جیسے میری کامیابی یہ اس کا نام روشن ہوا ہو۔ حالا تکہ بیراس کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کامقام تھا۔

"ختہیں بھی بہت بہت مبارک ہواسامہ کنن ہونے کے ناتے تم بھی مبارک بادے حق دار ہو۔"

ماتھ ہی اسامہ سے مخاطب ہونے کا بمانا و موتد

ورجين ہے سنتي آئي مول- عورت عورت كي وسمن ہے۔ کیلن میں بیہ تہیں مانتی۔ صرف عورت ہی عورت کے درد کو سمجھ سکتی ہے۔احساس محدر دی مخیر خوابی ۔ بیہ احساسات جتنے عورت میں ہیں مرد میں نہیں۔ مرد فطریا"ایک بے حس خود غرض ذات ہے۔ عورت کائات کی سب سے حساس اور رحم ول اور محبت كرنے والى مخلوق ہے۔ جميس أيك دوسرے كى قدر كرنا جاسي- ايى قدروقيت كو مجھے موے اين

ذات کوعزت دین جاہیے۔ افسوس کے ساتھ ایک چھوٹی می تعدادان عور توں کی بھی ہے جو عورتوں سے خار کھاتی ہیں۔ حسد کرتی ہیں۔ کیکن ایسا کرنے والی عور تیس خودائی دستمن ہیں۔ خودانا نقصان كرتى بي-بيات عمل طورير غلطب ويمينزياوراورويمنز يونيثى كايست صامى مول لینزی محترمہ این چیوں اور کھ میکھورے

خیالات کا ظهار کرری تھیں۔جانے کمال کمال سے آر میکاز اور فلا سفرول کی کتابول سے بیرا کراف رث کر آجاتي تحي اورابنا نام لكاكر يونيورشي ميس لؤكول لؤكيول کو سناتی تھی۔ ورنیہ میہ اس کے اپنے خیالات تھے۔ مين نهيل مان على تحق مي سيرتو صرف دو سرول كو مرعوب رنے کے اس کے ٹیک ٹیس تھے جو خاصے کارگر بهى تصدنه صرف ده إلى باتين كرتى تقى بلكه عملاً" بھی جیسے حقوق نسوال کی علمبرداری بھرتی تھی۔جمال كىس كى لۈكى كومشكل ميں ديكھتى "پېنچ جاتى سپرويمن بن كراس كىدد كرنے كو- كہتى تھى كە اگر كونى لۈكى چھ غلط كربهى ديق ب- توبهى بم خود بين تااس كى ندمت

ریسٹورنٹ سے والیس پر میں نے گاڑی میں اسامہ ے کما۔اسامہ کی تومانودم پر پیرر کھ دیا ہو۔ "يار! آئي كانث بيليو دس-تم كيول مروفت اس بے جاری کے بیکھے بڑی رہتی ہو؟وہ کھ اچھا کرے تو بھی بخرم م کھے نہ کرے تو بھی گناہ گار۔خوداس نے مجھی تهارك بارب من أيك لفظ بهي غلط نهيس كما اورتم جب دیکھو اس کی برائیاں کرتی رہتی ہو۔حسد جلن کی بھی کوئی حد ہوتی ہےیار!"

اسامہ کے اس طرح ٹینیزی کی حمایت میں بولنے يه بيشه كي طرح بحص أل لك عن-

"میں کون جلول کی اس سے جمیری تو یہ سمجھ میں میں آیاکہ حمیس اس بے چاری میں کیا نظر آگیا ہے جوتم اس کے خلاف ایک لفظ بھی سیس سے عے؟ نه صورت نه شکل نه کردار- پر بھی جے دیکھوای کا ديوانه مورما ب-اياكون ساجاده كرديا باس فيجو سرچرے کربول رہاہے؟ سوائے ادائیں و کھا و کھا کر الركي يحصالكانے كے اورائے آبائى كياہے ؟ كون ى کوئی خوبی یا ہنرہے ایں میں؟ یا وہ کوئی حسن کی ملکہ ہے ؟ "مداحوں کے ٹولے میں بیٹھ کریا آواز بلندائے زریں میں بھٹ بڑی تھی۔اسامہ نے ایک نفرت بحری نگاه جھے دالی۔

"بال متم بميشه ايسے ي جل جل كر كھٹيا بن كامظا ہرہ التي مناـ"

میں اور بھی بھڑک گئی وميس كلشياين كامظامره كرتى مون؟ ميس جانتي موب اوراس میں توسب اچھاہے تا۔ کل کومیں آگر سرخی پاؤڈر 'چرے پہ تھوپ کرمینٹ شرث بہن کریونیورشی جلی جاوس اور سارے اڑکے اینے پیچھے لگالول- تب بھی کیاتم مجھے ای طرح سپورٹ کو سے جیے اے

میںنے ایباسوال کردیا جس نے اسے لاجواب کر کے رکھ دیا۔اس کولاجواب دیکھ کرمیرے اندر بھڑگی ابت كرديا تعاكه لمينزي من كيابراني إوريس اس

"کوں آفاب شیرازی اِخود تم پچھلا پورا ہفتہ طوطے کے رنگ کے موزے بین کریونیورشی آتے رہے۔کیاہم نے بھی ان پر کمنٹ کیا؟ ہرانسان نظر گزور ہونے یہ چشمہ ہی لگا آہے۔اس میں کمنٹس پاس کرنے والی کیابات ہے؟ کسی نے کیا پہنایا لگایا ہے یہ تمہارا پراہلم نہیں ہے۔ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔"

فینزی نے اسے جھاڑ پلا کر میراسیوں خون بردھا دیا۔اس نے سنایا ایک کو تھااور شرمندہ ان کا پورا ٹولہ ہوا تھا۔ مجھے ٹینزی پہلی بارا چھی گئی۔ ''چلو' آؤ وحی! ایسے لوگوں کی باتوں کو اہمیت نہیں دیے۔''

نینزی نے میراہاتھ پکڑا اور جھے لیے ہے۔ ای سے گزرتی
ان اڑوں کے ٹولے کوچر کران کے درمیان سے گزرتی
آگے بڑھنے گئی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بلاا رادہ ہی
میرا سر گھوا تھا۔ میں نے کچھ دور کھڑے اسامہ کو
دیکھا۔جو ٹینزی سے متاثر ہوا اسے دلیجی سے دیکھ رہا
تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں ٹینزی کی ساری چالا کی سمجھ
گئی۔ ضرور اس نے اسامہ کود کھے لیا تھا اور اس کی نظر
میں ابنی عزت بنانے کے لیے اس نے میری حمایت کی
میں ابنی عزت بنانے کے لیے اس نے میری حمایت کی
میں ابنی عزت بنانے کے لیے اس نے میری حمایت کی

"دگاسزتم پرستاھے لگ رہے ہیں۔ پہلے کہی تم نے لگائے نہیں تا اس لیے شاید تمہیں آکورڈ لگے۔ لیکن ٹرسٹ می۔ بہت سوٹ کر رہے ہیں تمہارے چرے پہ۔ پھر بھی آگر کوئی کچھ بکتا ہے تو بلنے دو۔ تمہیں اثر لینے کی ضرورت نہیں۔ تم نے یہ اپنے لیے لگائے ہیں۔ان کے لیے نہیں۔"

ٹینزی میرے ساتھ چلتی میری پیسٹ فریڈنی مجھ سے کہ رہی تھی اور میں چھ اور سوچ رہی تھی۔ یہ منافق عورت اسامہ کو یہ دکھاد کھاکر اس کی نظروں میں اونچی ہورہی تھی کہ وہ میری پست خیرخواہ ہے۔ میں نے بھی اس کو اس کے ہتھیار سے مات دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دن کے بعد سے میں بھی اوپر اوپر سے اس کی دوست بن گئی۔ اسامہ کے سامنے اس کی برائی چھوڑ

"وہ بہت ڈفرنٹ سوچتی ہے۔" ایسے تبھرے لوگ' خاص طور پر لڑکے اس کے بارے میں کرتے تھے۔ ایسے ہی لڑکیوں کی ہیرو کین بن ک وہ لڑکوں کو متاثر کرتی تھی اور ان متاثر ہونے والوں میں اسامہ بھی تھا۔

میری دور کی نظر کمزور تھی تو ہیں نے چشمہ لگالیا۔ پہلے دن چشمہ لگا کر یونیور شی جاتے ہوئے ہیں پچھ گھرا رہی تھی۔ جھے خود آئینے میں اپنی صورت اوپری اوپری لگ رہی تھی۔ کسی اور سے کیا اچھے کی امید رکھتی جب گاڑی میں بیٹھی تواسامہ ہی بول اٹھا۔ دستم بیدلگا کر یونیور شی جاؤگی؟" انداز ایسا تھا جیسے چشمہ لگا کر یونیور شی جانا معیوب انداز ایسا تھا جیسے چشمہ لگا کر یونیور شی جانا معیوب

ہو۔
" بونیورٹی کے لیے ہی تولیا ہے۔ بورڈ پہ کیالکھا
ہو تاہے 'جھے کچھ نظری نہیں آیا۔"
میں نے جواب دیا تواسامہ خاموش ہوگیا۔ گرمیری
ہے جینی بردھ گئے۔ دل توادر برا ہو گیا تھا گرمیں نے
چشمہ نہیں آبارا۔ اب دوہی کام ہو سکتے تھے۔ یاتو میں
چشمہ نہیں آبارا۔ اب دوہی کام ہو سکتے تھے۔ یاتو میں
چشمہ بہنتی یا مجربر طائی سے دست بردار ہو جاتی۔
کیونکہ چشمہ لگائے بغیرتو بچھے کچھ تھیک سے نظر آتا
نہیں تھا۔ سومجبوری تھی۔

گاڑی یونیورٹی کی پارکنگ جیں رکی تو اسامہ اپنی روجیکٹ نوٹ بک کے ساتھ کچھ اور چیزی بھی آگھی کر رہا تھا۔ میں اس کا انظار کے بنا گاڑی ہے نکل آئی۔ یونیورٹی کے باغ میں روش پہ چلتی جارہی تھی اور سامنے ہے ہماری کلاس کے چارپانچ لڑکوں کاٹولہ آ رہا تھا جنہیں کبھی میں نے اتنی انجیت بھی نہیں دی میں دی محمل کے ان کے نام جانتی۔ وہ مجھے چشمہ لگائے دیکھ کر محمل کے اور ایک بردولا تو یول بھی اٹھا۔
محمل کے اور ایک بردولا تو یول بھی اٹھا۔
محمل کے اور ایک بردولا تو یول بھی اٹھا۔
محمل کے اور ایک بردولا تو یول بھی اٹھا۔
محمل کے اور ایک بردولا تو یول بھی اٹھا۔
محمل کے اور ایک بردولا تو یول بھی اٹھا۔

میں خاصی بزل ہوئی۔ "خود کو دیکھو تم پہلے۔"اجانک سے سپرود من بانے کمال سے آئیل۔میرے قریب کوئی ہو کراس میں۔ مخاطب ہوئی۔

300000

Click on http://www.paksociety.com for more.

وی اور اس کی ہریات میں اس کی حمایت کرنے گئی۔ ساتھ ہی ساتھ میں موقعے کی تلاش میں تھی کہ جھے کوئی ایسا جانس ملے کہ میں بتا اپنی زبان سے اس کی برائی کے اسے اسامہ کی نظروں سے کر اسکوں۔

المنزی کی تام نمادددست بننے کا بھے جمال یہ فاکدہ ہواکہ اسامہ نے بھے عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ اس پہی ہو گیاکہ دہ اکثر میرے سامنے لینزی کے لیے اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کا اظمار کرنے لگا تھا۔ میرے لیے وہ سب سنتا اور برواشت کرتا ہل صراط ہر چلنے کے مترادف تھا۔ لیمن میں صبر کاوہ کروا گھونٹ ہی رہی تھی۔ بجھے بس موقع میں صبر کاوہ کروا گھونٹ ہی رہی تھی۔ بجھے بس موقع میں بولئے سے بچھے نزلہ زکام کے ساتھ بخار بھی ہو گیاتو بس پورے پانچ دن یو نیورٹی نہ جاسکی۔ میری پڑھائی کا برائے سے بچھے نزلہ زکام کے ساتھ بخار بھی ہو گیاتو میں پورے پانچ دن اور احتجانات بھی دور نہ تھے۔ بیس پونیورٹی گئی۔ جب میں نے اسامہ اور ٹینزی کو باغ میں ایک ساتھ بینچ پہ بیٹھے دیکھاتو ان کے پاس چلی میں آئی۔

"بائے ٹینزی!تم یمال بیٹی ہو۔یار! مجھے تساری فیور چاہیے تھی۔"

"بال بولو!" لمدنزی جیے ہمہ تن تیار تھی میری مرد کرنے کو۔ میں نے لاجار سی صورت بنالی۔

''یار!اتنے دن غیرحاضررہے کی دجہ سے میری پڑھائی کابہت حرج ہوگیاہے۔اگر تم جھے نوٹس دے دو تومیں بچھلاساراکور کرلوں گی۔''

میں نے ایسا تیر چلایا تھا جو تھیک نشانے پہ لگا۔ نیمنزی بھی بھی اپنے نوٹس مجھے دینے کو تیار نہ ہوتی۔

یا وہ صاف انکار کر دہتی یا بھر بہانا بنا کر ٹال دہتی۔ اور بھی میں چاہتی تھی باکہ اس کا اصل چرہ اسامہ کو دکھا سکوں۔ اگر وہ انکار کرتی تو اسامہ بقینا "اس سے متنفر ہو یا۔ اور آگر بہانا کر دہتی تو اس کے بعد ایکزام میں آگر وہ جھ سے آگے نکل جاتی تو میں اسامہ یہ ٹابت کر دہتی کہ میری ناکامی کی وجہ ٹیننزی کی بدندی تھی۔ اور آگر بھر میری ناکامی کی وجہ ٹیننزی کی بدندی تھی۔ اور آگر بھر

شرم سے ڈوب مرنے کامقام ہوتا۔ پھر میں اس سے
پوچھتی کہ جھے ہرانے کی کو مطلق کے باوجودوہ جھے ہرا
نہ سکی تو اب کیسے بچھے میری جیت کی مبارک باودے
گی؟

ٹینزی منافقت کی انتماکرتے ہوئے ہوئے۔ "یار! آف کورس۔نوٹس تو میں تہمیں دے دوں کیکن اس وقت دہ میرے پاس نہیں ہیں۔ گھریہ رکھے ہیں۔اگر تہمیں ارجنٹ نہیں چاہیے تو میں کل کے آوں گے۔"

میری توقع کے عین مطابق اسنے بمانا کردیا تھا۔ میں دل میں خوش ہوتی ایوس شکل بنا کر یولی۔ ''جاہیے توجھے آج ہی تھے۔ گریہ ٹھیک ہے۔ تم کل کے آنا۔''

اسامہ کے سامنے میں نے جتا دیا کہ مجھے کتنے ضروری نوٹس چاہیے تھے ہو نہ طے تھے اور میری بات من کرٹینوی کے چرے پر ریشانی کے جو کمرے سائے امرائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کرتو میں دل ہی دل میں بست محظوظ ہوئی۔

بقینا" سوچ رہی ہوگی کہ بہت بری طرح سے پھنس کئی ہے۔ میں نے سوجااور گھر آگر بھی میں اس کی شکل یاد کر کرکے دل میں ہمتی رہی۔ شام کومیں اپنے کمرے میں کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی کہ اسامہ میرے کمرے معربی ا

"لوٹینزی نے بھیج ہیں۔" ساتھ ہی کاغذات کا ایک لپندہ میری طرف بردھایا۔ میں ششہ رردہ گئی۔ "ٹینزی نے ؟"کاغذات کے کردیکھے تو وہ نوٹس

"کیے بھیج اس نے؟ تم گئے تھے اس کے گھریاوہ آئی تھی؟" مجھے جو ریشانی لاجت موم کئی تھی اس سرتے ۔ مد

مجھے جو پریشانی لاحق ہو گئی تھی اس کے تحت میں نے پوچھا۔

"اس نے مجھے ای میل کیے تھے کماکہ حمیس آج ای ۔ چاہیں تواس لیے پر تمس تکلوا کر حمیس دے Click on http://www.paksociety.com for more

وں "اسامہ نے سادگی کے ساتھ بتایا۔
اس وقت اجانک الد آیا غصہ میں نے کیے وہایا تھا
میں ہی جانتی تھی۔ کیایہ ناگل کرنا ضروری تھا؟ نوٹس
دینے ہی تھے تو کل نہیں دے سکتی تھی ؟ اور اتن ہی
مخلص تھی تو بچھے ای میل کر دہی۔ اسامہ کو کیوں کی۔
خیر 'اسامہ کا اس کے پاس ای میل ہوگا۔ میرا نہیں ۔
مرف اسامہ کو دکھانے کے لیے کیا تھا باکہ اس کی نظر
میں اچھی ہے۔ میں جتنا جلتی کڑھتی کم تھا۔ لیکن
اسامہ کے سامنے بچھے مسکراکر شکریہ اواکر نام دا۔
اسامہ کے سامنے بچھے مسکراکر شکریہ اواکر نام دا۔
اسامہ کے سامنے بچھے مسکراکر شکریہ اواکر نام دا۔

بهارا بوننورش كادوسراسال بعي مكمل مو كياليكن مجصے كوئى خاطرخواہ كاميالى نيس ملى- فينزى سےدوسى كركي ميں نے اسامہ كى نظروں ميں ابني عزت توبنالى منى ليكن أے كرانے ميں اب تك كامياب سي مونى تقى أوران دونول كاعشق تفاكه دن بدن شديت اختيار كرتاجا رباتفا-اسامه توابنا آخرى سال عمل كر کے فارغ ہو گیا تھا۔ اور میں ایک بار پھرٹینزی کومات دے کر فرسٹ آئی تھی۔ پھر تھرڈ ایئر میں پہلاون۔ اسامه بجھے بونور ئی چھوڑنے آیا۔ باہرے ہی واپس جانے کے بجائے اس نے اندر جانے کی خواہش طاہر كى-مى نے بھى اعتراض نہ كيا- سوچاك فينزى نے اس بار تو کوئی نا تک نه رجایا مو گاکیونکه ده مجھتی موگ كه اب اسامه يونيورشي من ميس ربا- اور من اسامه کے سامنے اپی تکلیف کا ظمار کردوں گی کہ اس بار لینزی مجھے سے جل گئ اور مجھے مبارک باونسیں دی۔ لين جس طرح ايك بار بحرثهندي مجمع مبارك باد دینے کے لیے اہتمام کرکے کھڑی تھی۔اس سے میں مجه كئ كه اسامه كاندر آنا يملے عطے تفافينوي كو معلوم تفاکہ وہ اندر آئے گااور اس نے ایک بار پھر میری جیت کی خوشی منا کرخود کو اسامه کی نظموں میں م خرو کرنے کا سارا انظام کرلیا تھا۔ میں اس کی اندرى اندريل كعاكرره كي

خیر اسامہ تواب اس یو نیورٹی میں تھا نہیں۔ بچھے
اب اس کی دوست کا نافک کرنے کی کوئی ضرورت
نہیں تھی۔ میں نے اپنے رویے ہے اس کے لیے
نفرت اور تحقیر کا اظہار شروع کردیا۔ بات بات پہ اس
نیاد کھا کر بچھے بجیب ہی خوشی اور تسکین ملتی تھی۔ اور
میں یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ میرے رویے کی شکایت
اسامہ سے کرے۔ باکہ پھراسامہ بھی اس سے و کی ہی اسامہ
نفرت کرے جیسی وہ بچھ سے کیا کر ناتھا۔ کیونکہ اسامہ
نفرت کرے جیسی وہ بچھ سے کیا کر ناتھا۔ کیونکہ اسامہ
دوسی توری ابھی بھی فینزی سے بہت اچھی
دوسی تھی اس سے ملیا تھا اور ٹیلی فونک رابطہ بھی دونوں کا
امر بھی دور پکڑ گیاتھا۔
اور بھی دور پکڑ گیاتھا۔

نینزی بهت مکار اور جالاک اولی تقی بین و تین بار یونیور خی میں اس سے اولی سب کے سامنے اسے ذکیل کیا اور صاف صاف کما کہ "اسامہ سے دور رہو۔ وہ صرف میرا ہے۔ "لیکن اس اولی نے اسامہ کا پیچھا چھوڑانہ اسامہ سے میری شکایت کی۔وہ ایک بار اسامہ کے سامنے میری برائی کرتی تو۔ تب ویکھتی کہ میں اس کا تختہ کیے بلتی ہول۔ لیکن ایساکوئی موقع نہ آیا۔ میں بالی کرتی ایساکوئی موقع نہ آیا۔

بحقیہ فرسٹریش طاری ہوئے گئی۔ان ہی دنوں میں میرے بھائی سرمداور اسامہ کی بمن عائزہ کی شاوی کی تیاریاں بھی ہونے لگیں اور اوھر اسامہ بہت اچھی جاب سے لگ کراب جلد سے جلد فینزی سے شاوی کے ارادے کرنے لگا۔ یہ میں ہی تھی جس نے اسے گھروالوں کو ٹینزی کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے منع کرر کھاتھا۔ لیکن اب میرے یاس اور کوئی راستہ نہ منع کرر کھاتھا۔ لیکن اب میرے یاس اور کوئی راستہ نہ بچا۔ تھی سیدھی انگی سے نہ نگلے تو انگی ٹیزھی کرتا بھی سیدھی انگی سے نہ نگلے تو انگی ٹیزھی کرتا بھی سیدھی انگی سے نہ نگلے تو انگی ٹیزھی کرتا بھی سیدھی انگی سے نہ نگلے تو انگی ٹیزھی کرتا بھی سیدھی انگی سے نہ نگلے تو انگی ٹیزھی کرتا بھی سیدھی انگی سے نہ نگلے تو انگی ٹیزھی کرتا بھی سیدھی انگی ہے۔ میں ڈینٹ سے ویسے بھی جنگ اور محبت میں تو سب جائز بیت نہ سکی تھی۔

اب مرف ایک بی راستہ بچاتھا۔ میں ای بال کے سامنے ہا کا در انہیں اسلمہ سے متعلق اپنے مدیت صاف الفاظ جذبات سے آگاہ کردیا۔ میرے منہ سے صاف الفاظ

उपनि गि

نه بتایا۔ مگراس کی متورم اور لال آئیسیں دیکھ کرمیں سمجھ گئی کہ وہ رات بھرجاگ کر کہاں اپنامنہ کالا کر تارہا

مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ عورت اتن گھٹیا جال بھی چل سکتی ہے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق میں نے نکاح توکرلیا۔ رخصتی بھی ہوگئی۔ لیکن سماگ رات کو میں نے اے ہاتھ بھی لگانے ہے منع کردیا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ؟ کہ کسی دلہن نے سماگ رات کو اپنے میاں ہے اس کی گزشتہ شب کا حساب مانگا ہو؟ میں نے مانگا تھا۔

پہلے تواس نے بہت انکار کیا۔ بھے سے اخلاص اور
وفائی قسمیں کھائیں۔ لیکن پھر میں نے اسے کھری
کھری سنائیں تواس نے بھی اعتراف کرلیا کہ وہ ساری
رات ٹینزی کے پاس تھا۔ اس سے آگے جھے اور کیا
سنتا تھا ؟ آیک مرد پوری رات اپنی معشوقہ کے ساتھ
گزار لے۔ کیا رات بھروہ اس سے راکھیاں بندھوا تا
رہاتھا؟

میرے اور اس کے درمیان جو اعتاد اور بھروے کا رشتہ تھا۔ اس میں پہلے روزی بہت برطاشگاف پڑگیا۔ میں اس پہ شک کرنے گئی۔ اس کے فون پہ آئی ہرکال پہ چوکنا ہو جاتی۔ ہربار اس کے گھرے باہر آنے جانے پہ سوال کرتی۔ اس کی سب حرکات و سکنات پہ نظر رکھتی۔ اور اس وجہ ہے ہمارے درمیان کتنی بار جھڑا بھی ہوا۔ جس کے نتیج میں میں اسے فیڈی کے طعنے دی اور فیڈی کو گالیاں بکتے ہوئے اس کے کردار پہ بجیراجھالتی تھی۔ اس بدچلن عورت نے شادی ہو جانے کے باوجود اسامہ کو میرانسیں ہونے دیا تھا۔

000

ہاری شادی کے کھے ہی عرصہ بعد ہم اسامہ کو کمپنی کی طرف سے ملے ہوئے قلیٹ میں منتقل ہو مکت وہاں بھی ہمارے تعلقات ایسے ہی رہے۔ ایک بار ایسا ہواکہ اسامہ میرے پاس آیا اور مجھ سے نری سے اور محبت سے بات کرتے ہوئے اپ میں اسامہ کے لیے لیسے جذبات اور شادی کی خواہش کا اظہار ان کے لیے غیر متوقع ضرور تھا۔ لیکن وہ بھی میری ماں تھیں۔ اتنا تو وہ مجھتی تھیں کہ اسامہ ایک بہترین لڑکا تھا اور اس کے علاوہ خاندان میں کوئی میرے جو ژکا بھی نہ تھا۔ اگر اسامہ کو حاصل کرنے میں میرا ساتھ نہ دیتیں تو کس سے بیا ہتیں مجھے ؟

پھرکیاتھا۔اس روزای نے ابوسے بات کی اور اگلے روز ابو اور امی نے بایا اور بائی کے سامنے میری اور اسلمہ کی شادی کا بروبوزل رکھ دیا۔ پہلے تواسامہ نہ مانا۔ لیکن جب میرے بتائے ہوئے ہتھکنڈے کے مطابق امی اور ابونے ان کے انکار کو اپنی عزت اور اناکامسئلہ بنا کرعائزہ اور سرید کے رشتے سے بھی انکار کردیاتو بایا اور بائی کو بھی اسامہ بے دباؤ ڈالتے بی۔اسامہ بے چارہ مجھ نائی کو بھی اسامہ بے دباؤ ڈالتے بی۔اسامہ بے چارہ مجھ سے مدد طلب کرنے چلا آیا۔

'' میں تو مجبور ہوں۔ پلیزتم ہی اپنے امی ابو کو مجھاؤ۔'' اس نے منت بھرے کہتے میں کما۔ میں تو تھی ہی

مشرقی لا جار لڑی۔ "کیاتم اپنے ای اور ابو کو سمجھا سکتے ہو؟ ... جس طرح تم مجبور ہو 'اسی طرح میں بھی مجبور ہوں۔ جب تم مرد ہو کر کوئی اسٹینڈ نہیں لے سکتے تو میں لڑکی ہو کر

کیے آپ والدین کے فیلے کے خلاف جا سکتی ول۔"

میری مجبوری اور بے بسی بالکل صحیح تھی۔ اسامہ کو خاموش ہوتے ہی بنی اور سرید اور عائزہ کے ساتھ ہماری شادی مجھی طے آئی۔ ہمیں بہت خوش اور مطمئین تھی۔ ایک فائنل مات

میں بہت خوش اور منظمئن تھی۔ ایک فائش اس میں نے لمینزی کودے دی تھی۔ شادی کے بعد اسامہ بیشہ کے لیے میرا ہونے جا رہا تھا۔ لیکن ایک بار پھر اس عورت نے ایک تھٹیا جال چل دی۔ میرے اور اسامہ کے نکاح سے ٹھیک ایک دن پہلے لین کہ مہندی کی رات مہندی کے فنکشین کے بعد آدھی رات کو اسامہ کھرسے نکلاتو پھر فجر کے بعد ہی واپس آیا۔ سب اسامہ کھرسے نکلاتو پھر فجر کے بعد ہی واپس آیا۔ سب

خلوص کا یقین دلانے لگا۔ جھ سے وعدہ کیا کہ وہ صرف میرا ہو کررہے گا۔ دو دن اس کارویہ میرے ساتھ بہت ۔ جب وہ اسکلے روز گھر آیا تو میں اور بھی غے

میراہو کررہ گا۔ دودن اس کاردیہ میرے ساتھ بہت
میراہو کررہ گا۔ دودن اس کاردیہ میرے ساتھ بہت
اچھارہا۔ تیمرے دن میں نے اس کے فون پہ میسیے
بڑھ لیا۔ جس میں اس نے ٹیننزی کو لکھاتھا کہ اس کے
کے کے مطابق وہ جھے خوش رکھ رہا ہے۔ یعنی کہ وہ
جھے خوش رکھ کرمیرااعتبار جیتنا چاہتا تھا۔ تاکہ اس کا
ٹیننزی سے ملا قاتوں کا سلسلہ جاری رہے اور مجھے کچھ
معلوم نہ ہو۔ تب میرااور اسامہ کا بہت بڑھ میں صفر
ان دنوں میں پر پر کھنند ہی تھی۔ برداشت مجھ میں صفر
ان دنوں میں پر پر کھنند ہی تھی۔ برداشت مجھ میں صفر
فون کرکے میں نے اسے بہت کچھ ساؤالا۔ جس سے
ماراجھرااور بردھا۔

"جس عورت نے معمول شکل وصورت کی ہونے کے باوجود آدھی یونیورٹی کے لڑکوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہو۔ میرے صاف صااف منع کرنے کے باوجود تہمارا پیچھا نہ چھوڑا ہو۔ حتی کہ ہماری شادی ہونے کے بعد بھی جو تہمیں بلاتی ہو۔وہ کس تماش کی عورت کے بعد بھی جو تہمیں بلاتی ہو۔وہ کس تماش کی عورت ساتھ راتیں رنگین کرتی ہے جانے اور کس کس کے ساتھ کرتی ہوگی۔"

اسامہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس نے زور سے تھیٹر ہارا تھا۔ میرا سر گھوم کیا ہیں جومنہ میں آیا ہولتی جلی گئی۔
اسے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کیے تدم قدم پہ جھ سے مات کھانے کے باوجود مکاری اور ہوشیاری سے کام لے کر آگے ہوئے بچھے اس کے پول کھولتے ہوئے بچھے احساس ہی نہ ہوا کہ اس چکر میں میں نے اسامہ پہائی کو تا اس میں نے اسامہ پیا گئار کر محبت اور ٹینوی کے ساتھ اپنی کیٹ فائٹ آشکار کر وی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اسامہ کو حاصل کرنے کے دی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اسامہ کو حاصل کرنے کے لیے میرے اور ٹینوی کے در میان با قاعدہ آیک مقابلہ رہا تھا۔

اس کی آنکھوں میں لہوائر آیا تھااور مزید جھڑنے کے بجائے وہ گھرے نکل کیا تھا۔

یں جانتی تھی کہ وہ ای کے پاس کیا ہے۔اس لیے

جب وہ الگلے روز گھر آیا تو میں اور بھی غصے سے بھری ہوئی تھی۔ وہ خاموثی سے گھر آیا اور مجھ سے براہ راست ایک ہی بات ہو چھی۔

"کیاجاری شادی محمے پیچھے بھی تمہاری سازش تھی ؟ تم نے خود چی اور چھا ہے کہا کہ وہ تم سے میری شادی کے لیے میرے ای اور ابو پیدیاؤڑ الیس؟"

میں غصے میں باگل ہوئی تنبیقی تھی۔انکارنہ کیا۔ ''ہاں۔ میری شامت آئی تھی جو تم جیسے بد کردار آدی کواپنانے کی خواہش کر بیٹی تھی۔''

یه حقیقت جان کر اسامه کو بهت گهرا صدمه پہنچا تفاراس كے بعد تو بھى وہ عورت بمارے درميان سے تعلى بى تىيى-اسامداس سے ماتارہا- مارے جھڑے ہوتے رہے۔ وہ نرمی اختیار کرکے میرے ساتھ ایک نے رشتے کی شروعات کے وعدے بھی کر تارہا۔ لیکن میں جانی تھی۔ سب ومونک تھا۔ مجھے بے وقوف بنانے کے ہتھنڈے تھے سارے۔ یوں ہی جلتے كرهة اسامي عجمارة المنزى كوكاليال مكتاور اس کی کردار کشی کرتے جار سال گزر گئے۔ مارے دو یے بھی پیدا ہو چکے تھے مگر حالات جوں کے توں مے بھرایک روز ہوا یوں کہ اسامہ اور میرے جھڑے کے بعد میں ٹمنزی کے بنگلے یہ جا پیچی۔ارادہ تو یمی تھا کہ اس کے بال باب سے ملوں گی اور کموں گی کہ اپنی اس بے حیابٹی کو کئی ہے بیاہ کر دفعان کریں۔معلوم نہیں اس کے کھروالوں میں سے کون گھریہ تھا کون نهيں۔ مجھے وہ باغيے ميں نظر آئي توميں خود کو روک نہ سى اوراى يەج مالى كردى-

"بدچلن بدکردار عورت! حمهیں کوئی اور نہیں ملتا جو ایک شادی شدہ ' دو بچوں کے باپ کے پیچھیے بردی ہو۔ کسی سے شادی کر کے دفع کیوں نہیں ہو جاتیں ماری ن کسید عند

میں اس پہ چلّار ہی تھی۔وہ اطمینان سے ہولی۔ "وحی!ہم بیٹھ کر آرام سے بات کر لیتے ہیں۔" "لعنت جمیعتی ہوں میں تہمارے ساتھ بیٹھ کریات کرنے یہ۔ تم جیسی چے اور بدچلن عورت کے منہ لگتا

من خولتن دای علی 39 رسم 2015 ک

Seeffon

رہے لگا۔ بھروفت گزرنے کے ساتھ ساتھ وجرے وهيركوه بهى ستبطلغ لكاتها-

ان دنوں میں بھرے امیدے تھی۔مطلب ک میرے یمال تیسرابچہ پیدا ہونے جارہاتھا۔ یونیور شی کی ایک دوست نے مجھے فول کر کے بتایا کہ ٹینزی کی کسی سے شادی ہونے جارہی ہے۔ بیس کرجمال مجھے کچھ تسلي مونى-وبين خدشه بهي لاحق مو كياكيه اسامه كوعلم ہو گاتو وہ اس کے گھر پہنچ جائے گا اس کی شادی کو ر کوانے کے لیے میں نے پوری کو سٹش کی کہ اسامہ کو اس کی شادی کی خبرنہ ہو سکھے کیکن جانے کہال ے اسے خرمل کئی۔وہ بہت بے چین اور چڑجڑا ہورہا تھا میری اس یہ کڑی نظر تھی۔ شادی کے روز اس یہ سخت بسره بنهائ ركهااور بركزات كمرس فدم بابرنه نكالنے ديا۔ رات كوجب سونے ليٹي تب بھي ميں نے صرف آلکھیں بند کیں اور اندر سے چوکناری کہ ابھی یہ آدی مجھے سو تاجان کراٹھ کرجانے کی کوشش کرے

میں اس کا پہرہ دیتے دیے ہی سو گئی اور مجھے معلوم بھی نیہ ہوا۔ کسی پسر آنکھ تھلی تووہ بستر میں نہ تھا۔ میرا واغ محوم کیا۔ اب ٹینزی کی شادی میں جا کرمیں اسامہے بھی برا تماشاكرنے والی تھی۔ ليكن ممرے سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے جب میں ایک کمرے کے سامنے سے گزری تو مجھے اندرے سکیوں کی آواز آئی۔ میں رک گئے۔ چیکے ے دروانے کی ریخ میں سے اندر جھانکاتو معلوم ہوا؟ وه اندر تناجيها روربانقا - بحصاس يه غصه بهي آيا أور رس بھی۔ بنا چھے کے اور کوئی آہف کے میں اپنے كمرے ميں واليس آئي۔

۔ شکرے وہ بلا ہاری (آج جتنام ضي

بھی کوارا نہیں ہے بچھے۔ "میں بھڑی۔ اب لمنزي كأچرو بمي لال موكياً - يخية ليج مين بولى- معون كراس بور لمنسى وجى ! حميس كوئى اختيار نسيس بميرى كردار كشي كا-" " مجھے آختیار نہیں ہے۔" میراغصہ انتا کو پہنچ کیا۔ مجھے کیا کیا کرنے کا اختیار ہے۔ یہ وکھانے کے ليي من في مم أكر طماني اس كالليدو ال " وحى إ" اسامه كى وها ربيد من التحلى كيث كى جانب دیکھاتو اسامہ کو کیٹ یہ کھڑا پایا۔ دھاڑنے کے بعد وہ غصے میں بھرا لیے لیے ڈک بھر آتیزی سے میرے قریب پنچا اور بنا کوئی سوال کے یا کچھ کہنے کا موقع دید میرے محیررسید کردیا۔ میں سکتہ میں رہ كئي- إن جار سالول ميس ماري جنتني بهي بري الوائي ہوئی تھی۔اسامہ نے مجھی جھے پہاتھے نہیں اٹھایا تھا۔ پر آج اس بد ذات کی خاطر اس کے گھریہ اس کے سلمنے ... میری توعزت وو قار کی دھجیاں اڑا ڈالی تھیں

"باوَوْريو؟"لمينزي غرائي-میں نے سر محما کرو یکھا۔وواسامہ یہ بروری تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اسامہ کو دھیلتے ہوئے بول-میرے سامنے میری ہم جنس پہاتھ اٹھانے کی جرات "فينزي!"اسلمه ني كه كين كالوشش كا- يم

المنزى بجيرتيس سربي مي-"جاؤ نکل جاؤ۔ یہ حرکت کرے تم میری نظروں ے کر گئے ہو۔ جھے تم سے نفرت ہے۔ آئدہ بھی مجصائي شكل بمى مت وكموانا يلي جاؤر" المنزى نے اے دھے دے دے كركيث تك

بهنجايا اوركيث عيابرنكل ديا-

اور موقع دیں۔ اور میں بھی بھی اسامہ اور مینزی کے ع مين نه آتي- ليكن افسوس وقت بهت بي بيرحم. اور ظالم چزے۔ کزر جاتا ہے اور پلٹ کر سیس آتا۔ زندگی دوسرا موقع نهیں دیں۔ میں شرمندہ سی-اسامه سے اور ٹینزی سے۔اسامہ کو و مکھ و مکھ کرمیرا احساس جرم اور بججة تادا برمعتاجار بانقابه

### 

<u>پھراتے سالوں بعد۔ میں نے ٹینزی کو دیکھاتو خوو</u> کو روک نہ سکی۔ جذبات نے بے قابو کر دیا اور میں

اس کے ملے لگ کررویزی۔ مچھ در بعد ای مال کے فوڈ اریا میں ہم ایک ورس کے آمنے سامنے بیٹی تھیں۔ ہارے سائے میزیہ جوس کے گلاس میس اور کیجی پڑا تھا۔ لینزی کمرسید می کیے بیٹی جھے دیکھ رہی تھی اور ميل احد ان كزرے ماہ و سال نے اسے مزيد جوان اور خوب صورت بنادیا تھا۔اس کی گندی رنگت بہت للمرى لني تقى-چرە كھلا كھلااور ترو تازه تقا-مزاج میں وی بشاشت اور البرین تفاجو بونیورش کے دنوں میں مو لا تفاف اور اس كالنيش إب بعي اب توديث تفا- وه وری بی بازد اور ایدوائی کی-جدید فیشن کے کیڑے چھانج اوچی ہیل کے سنتل مناسب جیواری میجیل ليك أب ، كولتان كريج بال-وه امريكن ياب عكرز لے جیسی دکھائی پڑری سی- آج بھی وہ جس راستے ہے کزرتی ہوگی آؤگوں کے دلول کی وحر کنیں رک جاتی ہوں گی۔ حالا نکہ چھ جی تو غیر معمولی مہیں تھا اس کی علی و صورت میں۔ میں اس کے بے ریا چرے کی خوشی اور شفاف چیکتی آ تکھیں دو سرول کو مبهوت كردى تعيير-اس دنيت بمي اس كالبول

المینوی تو شاوی کر کے چلی گئی۔ لیکن میں نے اسامہ کو کھو دیا۔ بیشہ کے لیے۔ ٹینزی کی شاوی کے بعد اسامه اساعد در بالما ایک چلتی پرتی لاش بن کرره كيا-وه بنظ مملك لا تاخيش مزاج اور زنده ول آوى مر كيا- پيچى رە كياتو صرف پييب كمانے والى أيك مشين-اب وہ ہنستا بولنا تو دور الرا جھاڑا اہمی نہ تھا۔ مجھے ہے اس كايه رويه ويكصانه جا تا تعاليم اس يه فيخيّ ، چلاتي ، ا علاقے اکساتی۔ میں جائتی کردہ تھلے ہے جم بالق الفائل عليه محمار عرفي المحدور المراجع وه که سیل کر اتفار اس په کسیات کاکونی اثر نهین ہو تا تھا۔ بالکل علی کونگا بسرہ بنا وہ صرف اپنی ذے

اسے زندگی کی طرف ندلا سی و قریب در او سال سک میں اس پھرے اپنا سر لکرائی دی۔ لکن اس مردے مس جان واليس بنه آئي - مين بار ي اسام كامن م اور لمنزى جيت كئ-

نمینزی کی اس جیت اور اسامه کی حالت و **کید کرانی** بدقسمتی په میں بہت عرصہ تک جلتی کو حتی ری پر میں نے آئی فکست سکیم کرلی۔مان لیا کہ سارا قسور میرا تھا۔ میں غلط تھی۔ میں نے ناجائز ضد کر کے بھ تنول کی زندگی تباه کروی تھی۔اسامہ بیشہ سے لینوی کا تھا اور ای کارہتا۔ میری ٹینزی سے حدی آگ تھی جس نے ہم تنوں کی زند کیاں جلا کرراکھ کا دھیرہنا دی تھیں۔ بینوی سے میراحد اور دستنی جننی تجی اور خالص تھی۔ اتنابی سیا اور خالص اسامہ کے کیے ميرايبار تغابه

وه کهتی تقی که وفت کتناجلدی گزرجا تا ہے۔ "نمینزی!"میں نے اسے پکارلیا۔ وہ سرجھکا کر اسٹرا ہونٹوں میں دیائے جوس بی رہی تقی۔میرے پکارنے پہ سراٹھا کر جھے دیکھا۔ "کیاتم نے اسامہ کو بھلادیا؟"

میرے سوال پہ وہ سیدھی ہو بیٹی۔ سنجیدگ کے ساتھ بچھے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خوف سا تھا۔ جیسے میں وہ تلخ باتنیں دہرانے جارہی تھی۔ میں ٹوٹی کُ میں دو میں ا

ہوئی آوازمیں بولی۔ "اسامہ تمہیں تبھی نہیں بھلاسکا ٹینزی! ۔۔۔ وہ آج بھی صرف تم ہے پیار کر تا ہے۔ وہ بیشہ سے تہاراتھا۔ میں بی اپنی جلن اور اور حسد میں بھی ہیان

من نے کہ اوٹینزی کچھ پُرسکون ہوئی۔ بولی۔ "جو گزر چکا اسے بھول جاؤ وتی! ماضی تو راکھ ہو جا تا ہے۔ اس راکھ کو کرید نے سے کیا حاصل؟" "اور جب بیہ راکھ ہی آپ کا حال ہو تو پھر؟" میں نے سوال کیا۔ ٹینزی جھے دیکھنے گئی۔

ميرك لبجيس ملال اور پجيتاوا تفااور آنكمون من

سے خوش ہوگی۔" آخر کار ڈینزی نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میرے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ چھپ دکھلاگئی۔ "کمال چلی گئی تھیں تم ؟" میں نے اس سے جیسے شکوہ کیا۔ ڈینزی میرے اس سوال پہ تھوڑا جران ہوئی۔ پھرمسکرائی۔ ہوئی۔ پھرمسکرائی۔

و شادی کے فورا "بعد ہی میں اپنے ہسبند کے ساتھ کینے ہے۔ ساتھ کینیڈا چلی گئی تھی۔ اب چھ سال بعد پہلی بار واپس آئی ہوں۔"

''تحو سال گزرے وقت کا تمہارے جرے پہ شائبہ تک نتیں ہے۔ تم آج بھی ولی ہی دکھتی ہو جیسی فرسٹ ایئر میں تھیں۔ بلکہ اس سے بھی یک اور خوب صورت پہلے سے زیادہ خوش اور زندہ دل۔'' میں نے کہاتو نینزی مسکرائی۔

" الله كاكرم ب اس نے بہت نوازا ب محصہ شوہر کم و نے بید الیش آرام سب کھ میسر ہے کوئی پریشانی شہیں ہے اپنی زندگی ہے بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ لیکن تم کیوں اتن سجیدہ ہوگئ ہو؟ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتیں؟ خوش رہا کرو۔ اللہ نے تمہیں بھی تو سب کچھ دے رکھا ہے۔ "اس نے کما۔ پھر ہوچھنے گئی۔ " کتنے نے ہیں تمہارے؟" د تین 'دو برے بیٹے ۔ اور ایک بٹی۔ "میں نے

بتایا۔
"اشاء اللہ اللہ صحت اور زندگی دے۔" لمینوی
نے بے ساختہ وعادی۔ "اسکول جاتے ہوں گے؟"
"ہوں۔" میں نے مخصر سابواب ویا۔
"وقت کتنا جلدی گزر جاتا ہے۔ ابھی کل بی ک
بات لگتی ہے جب فرسٹ ایر میں ہمارا پہلا دن تھا اور
آج دیکھو! ہمارے بچے بھی اسکول جارہ ہیں۔ کتنا
جران کن لگتاہے۔"
جران کن لگتاہے۔"
کیا وقت جلدی گزرا تھا؟ مجھ سے ہو چھتی "ایک آیک
کیا وقت جلدی گزرا تھا؟ مجھ سے ہو چھتی "ایک آیک
کیا وقت جلدی گزرا تھا؟ مجھ سے ہو چھتی "ایک آیک

توکوئی اور آپ کومل جائے گا۔اس سے بھی بھتر۔اس ے بھی براہ کر۔ب شک اسامہ بینڈسم تھا۔اسارث تقا-ليكن وه دنيا كا آخرى فخص نه تقا- هرسيريه أيك سوا سیردنیا میں موجود ہے۔ دیں ورلڈ نیور اینڈز۔ پھر کسی ایک کے پیچھے اتن خواری کیوں؟...

تم سوچ رہی ہوگی 'پھر بھی میں پیچھے کیوں نہ ہٹی؟ کیونگہ میں اور اسامہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تصوه تم سے پار شیں کر ناتھا۔اس کیے میں جاہتی ) کہ تمہیں یہ مجھتے ہوئے بیچھے ہمنا چاہیے۔ای لیے تمہارے اعتراضات کے باوجود میں بھی بیچھے نہ ہیں۔ کیکن جب ... تہماری اسامہ سے شادی کے ہو كِي تومين يجهي بث عي- اسامه مان كوتيار نهيس تعا کیکن میں نے ایسے بھی مسمجھایا۔ یہ نقدر کا فیصلہ تھا۔ اور تقذیرے کوئی از نہیں سکتا۔ وہ سمجھ حمیا تھا۔ اس نے پورے خلوص کے ساتھ حمہیں اینایا تھا۔ لیکن تم نے بھی اے اپنے قریب آنے کاموقع ہی نہیں دیا۔ اس پہ شک کرتی رہیں۔اس کے سامنے مجھ سے نفرت كالظهار كرتى رہيں۔ تم اس كي سامنے مجھے كالياں بكتي تھیں۔میری کردار کشی کرتی تھیں۔ اور جانتی ہو! ... می چزاہے تم سے دور اور منظر کرتی تھی۔

ایک مرد کے سامنے کسی دوسری عورت کی تذکیل کرتے ہوئے عورت سے بھول جاتی ہے کہ وہ خود بھی ایک عورت ہے اور اپنی ہی قوم کی توبین کر کے در حقیقت دہ خود کو نیچے گرار ہی ہے۔ مرد تمام عور تول عورت بیان کرتی ہے۔ بشمول اس بیان کرنے والی کے یکی تمارے ساتھ بھی ہوا۔ تم مجھے اس کے سائے ۔ کرانے کی کوشش میں خود کو۔ کراتی

شرمندگ- ٹینزی نے محل اور سجیدگ سے میری بات سی۔ پھرای سنجیدگی کے ساتھ بولی۔ ''اے تم سے چھینے والی میں نہیں تھی دی!'' میں نے نظریں اٹھا کراہے دیکھا۔وہ کیا کہنا جاہتی

" يه بهت افسوس ناك ب- ليكن حقيقت بيه ب-اسامه کوتم سے متنظر کرنے والی میری محبت نہیں ، بلکہ تمہاری نفرت تھی۔ تمہاری جلن آور حسد نے اے تمے دور کیا۔"

لينزي كالبجه صاف إور ساده تقاروه مجصے بتا رہي تھی۔ طنز نہیں کررہی تھی۔ اور اس کہے میں وہ اپنی بات کوجاری رکھے ہوئے تھی۔ وتم نے بھی مجھے اپنی دوست نہیں سمجھا۔ ہیث

مجصه بدنيت اور منافق سنجها- أكرتم تهمي مجهه سنجيدگ سے عتیں تومل بیرسب باتیں بہت بہلے حمیس سمجھا وی ۔ جو کہ میں نے کوشش بھی کی تھی۔ بہت بار ليكن تم بهى ميرى كوئى بات سننے كوتيارى بند ہوئيں۔" من اسے دیکھ رہی تھی۔وہ کمدری تھی۔ ميرے دل ميں بھي كوئي بغض يا ريا نہيں رہاوجی! بہ جانے ہوئے بھی کہ اسامہ سے تم بار کرتی ہو۔ بھر بھی بھی میں نے تم سے حید محسوس تبیں کیا۔ کیونکہ ميرك نزديك أيك عورت كى عزت اورو قاردنياكى مر تے سے مقدم اور برو کر رہا ہے۔ ایک مردی خاطر ایک عورت کاغورت سے خار کھانا 'اس کی وحمن ہو جانا۔اس سے برم کرعورت کی تذلیل اور تحقیر کیا ہوگی بڑے کو ای نظرے دیکھتا ہے جیسا اس کے سامنے کوئی . سدىيە تمهارى بھى انسلك تھى اور مىرى بھى-جوك کی صورت بھی مجھے منظور نہ تھی۔اس معالمے میں ميرا نظريه بهت كليتر ب- أكر كوئي مرد آب كواجها لكتا

FOR PAKISTAN

مِن يوجِهِ موسيّ الحِكياري تقى- وه مجهد الجمي تظرون سے دیکھ رہی تھی۔اسے اندازہ نہ تھاکہ میں کیا پوچھناچاہ رہی ہوں۔میسنے بھرہمت کی۔ "اسامه اکثر مجھے تاراض موکر رات باہر گزار تا تفاتواسامه اورتمهارے بي مجھ مواج ميراسوال منتقيى فينزى كاچروسرخ موكيا-"شین اسامه بھی میرے قریب شین آیا۔" المنزى نے جیسے أر زور نفی كى - من تكابي جمكا کئے۔ کیاوہ سے کمہ رہی تھی؟ یا شاید اس معالم میں مبالغہ آرائی سے کام لے کئی تھی۔ لیکن تمیں اس سے بيه سوال كيوب يوچه رئى تھى ؟اباس سوال كى اہميت بی کیا تھی؟ اگر اس کے اور اسامہ کے چے بھی کھے ہوا تفاتوكيا\_اوراكر نهيس موا تفاتوكيا\_ "کیاتم اس سے محبت کرتی تھیں؟" اس نے بھٹے ہے سراٹھا کر بچھے دیکھا۔ پہلی مار مجھے اس کی آنکھوں میں اپنی ٹاکام محبت کادرو نظر آیا۔ وہ ان بیتے کمحوں میں واپس چلی کئی تھی۔ان میں کھوئی ہوئی یولی۔ 'جس منع تم دونول کا نکاح تھا۔وہ آخری ملا قات

"جس سے م دونوں کا نکاح تھا۔ وہ آخری ملاقات
کے لیے میرے ہاں آیا تھا۔ بچھے اور ہماری محبت کو
الوداع کہنے ... بچھے آج بھی یاد ہیں اس کے ساتھ
ہتائے وہ تین چار کھنٹ بہت روئے تھے ہم دونوں۔"
ہناؤی کی آٹھوں میں نمی اثر آئی تھی۔ جبکہ میری
تو آٹکھیں چھلک گئیں۔
یہ کیاکردیا تھا میں نے؟

کتے دل آجاڑ دیے تھے۔ کتی زندگیاں بہاد کردی تھیں۔ صرف اپنے حید کی آگ اور شک سے۔ آگر اس رات میں تھوڑا محل اور برداشت سے کام لے لئی۔ تو بھی شاید اسامہ میرا ہوجا تا۔ وہ اپنی محبت کو دفا کر مہیں پہ فاتحہ پڑھ کرمیرے پاس آیا تھا۔ اور میں نے اس کے ساتھ کیا گیا تھا۔

میں نے اتھ کی پشت ہے آئے آنے ہوں تھے۔ "میں تم سے معافی مانگنا جاہتی ہوں کیکن میرے تمهارا نبیں ہو تا۔اور میں نے اِس کیے اسے بھی منع ند کیا کیونکہ آگر میں اس سے یہ کہتی کہ 'وحی کوبرا لکتا ہے اس کیے مجھ سے ملنا چھوڑ دو تو وہ اور زیادہ میرے کے تئیا۔ جتنااس سے دور بھائتی متاوہ میرے پیچھے آبال کے میں نے بہتر کی جاتا کہ اس سے مل کر اسے سمجھاتی رہوں۔ اور تم کہتی تھیں کہ میں اسے حاصل کرنے کی امیدیہ کی سے شادی میں کردہی ... میں اسامہ کے انتظار میں سیس تھی۔ اسامہ کو ابنك كى جاه سے تو ميں اى دن دست بردار مو حتى تھى جِب اس کائم سے نکاح ہوا تھا۔اس کے بعد میں نے بھی اس سے شادی کاخیال اسے ذہن میں نہیں آنے ديا ... مرمس لا كه تهمار ابعلا جائتي تمي وي إ ... ليكن میں بیو قوف تو نیر تھی کہ صرف تمہاری تعلی کی خاطر مکھ بند کر کے کسی کے ساتھ بھی شادی کر لیتی ؟ تہاری فوٹی کے چکرمیں اپنی زندگی توبریاد نہیں کر عتی می بھے بھی کی ایسے مردی تلاش تھی جواچھاہو جس کے ساتھ میں ایک خوش کوار ذندگی گزار سکوں۔ مجھے جب تک کوئی ایسا شخص نہیں ملامیں نے شادی منیں کی اور جب مجھے مل حمیا میں نے شادی کرلی اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے تھیک آدمی کو چُنا ہے۔اس سے شادی کر کے میں ہات خوش اور مطمئن

ٹینزی ساری جائیاں مجھ سے کھول کھول کریان کررہی تھی۔ ہیں اس کے ایک ایک لفظ کالیتین کر رہی تھی۔ ٹینزی کے کی بیان میں کوئی جھول نہیں تھا۔ اور بچھ بچھتاوے کھیررہے تھے۔ (کاش کہ جوہاتیں ٹینزی کی سجھ میں آتی تھیں 'وہ میری بھی سمجھ میں آئی ہوتیں۔) میرے نکاح کاذکر کرکے ٹینزی نے مجھے وہ واقعہ یاو کروا دیا تھا جو سالول تک کا ثنا بن کر میرے دل میں جبھتا رہا تھا اور میرے اور اسامہ کے در میان فساد کی جبھتا رہا تھا اور میرے اور اسامہ کے در میان فساد کی سب سے بڑی وجہ رہا تھا۔ اب سوچاکہ سب کلیئر ہورہا ہے تو کے اتھوں بیہ سوال بھی کرلوں۔ "ٹینزی !۔۔ کیا تم اور اسامہ بھی ۔۔۔ میرا مطلب

\$ 94 ESSES

READING

Click on http://www.paksociety.com for more

پاس الفاظ نهیں ہیں ... "کہتے کہتے میری آواز بھراگئی تو میں اپنے دل کی بات پوری بھی نہ بول سکی۔ مینزی نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی اور اپنا ہاتھ بردھاکر میراہاتھ تھام لیا۔

" برسب باتیں بہت ہی ہے رہ گئی ہیں وی اور ہم بہت آگے نکل آئے ہیں۔ کوئی فائدہ تہیں ان باتوں پہ شرمندہ ہونے یا پہتانے کا۔ جو گزر چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ " ٹیننزی نے تسلی آمیز نرم آواز میں کہا۔ " بھول جاؤ۔ " ٹیننزی نے تسلی آمیز نرم آواز میں کہا۔ " بھول جاؤ۔ " ٹیننزی نے کہ تم میری تعریفیں کر رہی ہو۔ " اچانک سے مردانہ آواز پہ ہم دونوں چو تکیں۔ ایک نمایت بینڈ سم اور ڈوشنگ ساجوان تیزی سے چانا شہنزی کے پاس آر کا۔

''' نومرد!'' نمینزی نے اسے دیکھ کراس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زمرد کو دیکھ کر نمینزی کے چرے کی رونق بردھ گئی تھی۔ تفاخر کے ساتھ اس کا تعارف بیان کراتے ہوئے بولی۔

"وی اید میراسبیندے در در اقرار۔"
تعارف پر زمرد نے مسکراتے ہوئے میری جانب
دیکھا۔ میں بہلے ہے اس پرنس چارمنگ کو دیکھ رہی
تھی۔ ٹینزی کتنی کی تھی۔ ہر سریہ سواسیر موجود ہے
دنیا میں۔ زمرد اقرار اسامہ سے کمیں درجے بمتر
مخصیت کامالک تھا۔

"السلام علیم-"شائنگی کے ساتھ مجھے سلام کرتے ہوئے زمردنے اس کاجملہ ایک لیا۔ " تمہاری یونیورش کی دوست اور اسامہ کی یوی-"کمہ کروہ خوش شکل 'خوش مزاج آدمی میری طرف مڑا۔ "میرا غائبانہ تعارف ہے آپ سے اور اسامہ سے ۔ بڑی بات ہے بھی ۔۔ آپ دونوں کی

ملاقات ہوگئی۔" میں انجھی نظروں سے زمرد کو دیکھنے گئی۔ زمرد میرے اور اسامہ کے بارے میں کتناجات تھا؟ "زمرد! ہماری لوٹرائی اینگل کے بارے میں جات ہے۔ میں نے اسے سب بتایا ہوا ہے۔ سوائے ہماری

ٹینڈی نے میری البحن دور کرتے ہوئے کیٹ فائٹ کاڈکراس اندازیس کیاتھاجیے بری ہی دل چسپ اور مزاحیہ فتم کی ٹوک جھونگ ہوتی تھی ہمارے بچے۔
وہ کیٹ فائٹ کتی تلخ اور شرم تاک تھی۔اس کا اندازہ نامو کو نہ تھا۔ ٹینڈی کے گلاس سے جوس پینے کے ساتھ چپس اٹھا اٹھا کر گٹر کٹر چہاتے ہوئے بولا۔
"ہما نہ تاؤ۔ میں وجی سے بوچھ لوں گا۔"
میں جانے کا۔ بھی میں نے تمہاری اور سلیمان کی میں جانے کا۔ بھی میں نے تمہاری اور سلیمان کی گئر خائٹ کے بارے میں بوچھاہے؟"
ٹینڈی مصنوعی طور پر برامانے ہوئے اواکا عور توں

کینزی مصنوی طور براماتے ہوئے اواکاعور توں کی طرح اس سے لڑنے کی ایکٹنگ کررہی تھی۔اس کی بات من کر زمرد بربرطایا۔ جبکہ ٹینزی جھے سے مخاطب ہو کرہتائے گئی۔ "بتاہے وی! زمردان اس کا کالی فلہ سلیران

"پاہے وی! زمرداوراس کاکلاس فیلوسلیمان "
دونوں کالجین ایک ہی لؤی لوشے"

مدنوں کالجین ایک ہی لوٹرائی این تکل کا فراق اڑایا تو
زمردیو کھلانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔
"کیا کرتی ہو۔ پہلی بار تہماری سیلی مجھ سے مل
رہی ہے۔ کیوں اس کے سامنے میرے رہیو
(Rapo) خراب کررہی ہو۔"

ٹینزینہ جھجکی نہ چکچائی۔فٹسے بولی۔"ریپو خراب کرنے والی کیابات ہے؟ میں نے کون سااسے بتادیا کہ نائنتھ اسٹینڈرڈ میں خمہیں ایک اوک سے تھپڑ پڑاتھا۔"

نینزی کی بات پر زمردا حیل برا۔ مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز ایناکر بولا۔

"بهت شکریه اس کے بارے میں ندیتائے کا۔ آپ جیسی بیوی کسی کو مل جائے تواسے دشمنوں کی ضرورت بی کیا ہے۔"

مینزی بنس رہی تھی۔ میرے لیوں یہ بھی مسکراہث تھی۔بظاہردہ دونوں لارہے تھے۔لیکن ان کی اس نوک جموعک سے طاہر تھاکہ دونوں میں گئی المجھونک سے طاہر تھاکہ دونوں میں گئی المجھونگ اور کتنامضبوط تعلق تھی۔ ٹینزی

\$ 205 A. 96 CESTORY

بنا ناشتہ کیے سیدھا کام کے لیے نکل گیا۔ میں ہو جھل دل کے ساتھ کھڑی سوچتی رہ گئی۔

"فینزی! تم اسامہ سے شادی کرلو۔ اس کی خوشی صرف تمہارے ساتھ میں ہے۔ تمہارا ہسبنڈ بہت انڈرسٹینڈنگ اور کو آپریٹو ہے۔ تم اس سے بات کروگ تو وہ مان جائے گا۔ میں بھی اسامہ کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ لیکن پلیزتم اس سے شادی کرلو۔ میں صرف اس کی خوشی جاہتی ہوں۔ " میں صرف اس کی خوشی جاہتی ہوں۔ "

فون پہ میں تقریباً گراگرائی تھی۔ آنسو میری آنکھوں میں تصدیدنزی میری بات پہایے ہسی جیسے کی بی کی نادان بات پہناجا آہے۔

"نتم آنج بھی آئی ہی جذباتی اور جلد باز ہودی!" ٹینزی نے مجھ پہ تبعرہ کیا۔ پھر سجیدگی اختیار کر لے کہنے گئی۔

"ان باتوں کا وقت نکل چکا۔ اب یہ ممکن شمیں رہا۔ اور جانتی ہو؟ زمرد کے ساتھ میری خوش گوار زندگی کاراز کیا ہے؟" وہ رکی بھرخود ہی بولی۔ " زمرد کو جھے پہ بہت اعتماد ہے۔ بہت بھروساکر ہاہے وہ جھے پر۔اور میں اس کا یہ بھروسا بھی نہیں تو ڈ سکتی۔"

میں مایوس ہو گئی۔ ٹوٹ کرردنے گئی۔ نینزی میری تکلیف یہ ہے جین ہو گئی۔

"روؤمت وحی! ۔۔ ایسے مایوس نہیں ہوتے ۔۔ تم اللہ سے دعاکیا کرو-وہ ضرور تمہاری تکلیف دور کرے گا"

جس عورت میں نے زندگی بھر نفرت کی تھی۔ وہی جس سے دشمنی میں میں اس حال کو پہنچی تھی۔ وہی عورت میری پریشانی میں میرے ساتھ کھڑی ہو کر میری تکلیف بالنفنے کی میں کو سخش کردہی تھی۔ نہ عورت عورت کی و شمن ہوتی ہے جو ہماری منفی سوچ ہوتی ہے جو ہماری منفی سوچ ہوتی ہے جو ہماری دشمن ہوتی ہے جو ہماری منفی سوچ ہوتی ہے جو ہماری دشمن ہوتی ہے۔

کے لیے محبت زمرد کی آٹھوں میں صاف نظر آرہی مخی-اور ٹیپنزی کس قدر خوش اور آسودہ تھی۔ اور ایک میں تھی۔ بالکل خالی ہاتھ۔ بچھے ٹیپنزی کے یونیورٹی میں کے وہ الفاظ یاد آرہے تھے۔ "عورت عورت کی دشمن نہیں ہے۔ لیکن بعض عورتیں جو دو سری عور تول سے حسد کرتی ہیں۔وہ اپنی دشمن آپ ہوتی ہیں۔"

دسٹمن آپ ہوتی ہیں۔" اس کے الفاظ میں کتنی سچائی تھی۔اس کی زندہ مثال میں خود تھی۔جس نے اپنے حسد سے اپنی زندگی بریاد کرلی تھی۔ اور جس سے حسد کیا تھا۔وہ کتنی خوش قسمت رہی تھی۔اس کاشو ہراس سے پیار کر ہاتھا اور میراشو ہر۔۔وہ بھی اس سے پیار کر ہاتھا۔

میں نے سوچاتھا کہ اسامہ کو ٹینزی کے بارے میں ہاکرا ہے وکھی تہیں کول گی۔ یہ سوچ کرمیں خاموش ہوتھی لیکن میرے ول کا بوجھ بردھتا جا رہا تھا۔ اس مبح کرم کرم وافلز (waffles) وافل میکر سے نکال کر اسامہ کے سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ بوجھ ا تار بھینگنے کی ٹھان ہی۔

سپینکنے کی شان ہے۔ ''اسامہ! تہیں معلوم ہے ٹینزی پاکستان آئی ہوئی ہے۔اور بہت جلدواپس بھی جارہی ہے۔'' میں سیرپ وافلز پہ ڈالتے ہوئے میں نے عام سا اسجہ اپناکر بتایا۔اسامہ کاہاتھ کر زاور کا ٹناچھوٹ کر ٹیمبل یہ کرا۔ کچھ دیر کے لیے وہ بالکل پھر ہو گیا تھا۔ میں پہلے محتظرر ہی۔ پھر پوچھنے گئی۔

"مُمْ بات كرنا چاہو مے اسے؟میرےپاس اس كا بسرہے "

آب بھی اسامہ کے چرے ہوئی تاثر نہ ابھرا۔ مجھے تولگ رہاتھا کہ آج اس کی خاموشی ٹوٹے گی۔وہ مجھ سے ٹینزی کے بارے میں پوچھے گا۔ مجھ یہ طنز کرے گاکہ اب میری جلن کمال گئی؟لیکن وہ اب مجمی ویساہی بے تاثر چرو کیے بیٹھا تھا۔ بولا تھاتو صرف ایک لفظ۔ ''نہیں۔''

اس کی آواز میں بھی کیساخوف زدہ کردیے والاسناٹا مل مختر مرقطعی انداز میں منع کرکے وہ رکانہیں اور

١٥٥٥ جر ١٥٥٥ و مر ١٥٥٥ و مر



قاہرہ کے غیر حنوط شدہ بازاروں میں ہے آیک بازار خان العلملی ۔ کی طرف لے جاتی سؤک کے کنارے وہ عمری باکے سامنے بیٹھی ہے اور یہ کوئی نئ بات نہیں ہے۔ نہ عمری بانہ اس کے سامنے بیٹھی الزہرہ۔ عمری یا ایک فقیر ہے 'مست ملک ہے 'بہھی ۔ ماشی بھی مزدور ہے۔

وہ ایک وقت میں ۔۔ ''ایک نہیں رہتا' کی ایک' ہوجا آ ہے۔ بھی وہ سڑک کے کنارے 'بازار میں کہیں بھی نظر نہیں آ بااور ایسے لگتاہے کہ وہ ''یہاں بھی'' تھاہی نہیں اور بھی وہ انتانمایاں اور ہر جگہ پایا جا تاہے کہ بیا شک بھی نہیں ہو تاکہ بھی وہ وہاں سے کہیں گیا بھی تھا۔ وہ کب وہاں موجود ہو تاہے اور کب موجود نہیں ہو تا' نہ اس پر سوال اٹھتا ہے' نہ اس کا جواب حاصل ہویا تاہے۔

د حول ممل کے افی سرکوں پر بانی چھڑکے 'دکانوں
کے وزنی سامان کو کند حوں پر اٹھائے مزدد رہے ' کچھ
سیاحوں کے لیے سواری کا انظام کرتے یا بچا کیا کھانا
صفتے وہ کام میں ایسے منہمک ہو باہ جیسے سرکار کا اونی
لیکن فرماں بردار ملازم ہو۔ ''کس سرکار ''کابیہ نہ کی
نے جانا' نہ اس نے بتایا۔ اس کے کام کی تن وہی یہ
بتاتی ہے کہ اس کو خواہ کے علاوہ بھی کچھ ماتا ہے۔ لوگ
اسے سڑک کے کنارے بے سدھ پڑا ہوا بھی دیکھتے
ہیں۔ کھیاں اس کے منہ پر ایسے بعنبھناتی ہیں جیسے وہ
ہیں۔ کھیاں اس کے منہ پر ایسے بعنبھناتی ہیں جیسے وہ
ہیں۔ کھیاں اس کے منہ پر ایسے بعنبھناتی ہیں جیسے وہ
ہیں۔ کھیاں اس کے منہ پر ایسے بعنبھناتی ہیں جیسے وہ
ہیں۔ کھیاں اس کے منہ پر ایسے بعنبھناتی ہیں جیسے وہ
ہیں۔ کھیاں اس کے منہ پر ایسے بعنبھناتی ہیں جیسے وہ
ہیں۔ کھیاں اس کے منہ پر ایسے بعنبھناتی ہیں جیسے وہ
ہیں۔ کھیاں اس کے منہ پر ایسے بعنبھناتی ہیں جیسے وہ
ہیں۔ کھیاں اس کے منہ پر ایسے بعنبھناتی ہیں جیسے وہ

اس کے پاس نظر نہیں آئی یا پھرسال کے کئی دن اس
کے سامنے 'اس کے پاس دیمی جاستی ہے۔ یہ بھی
جنتی نمایاں رہتی ہے آئی ہی عائب جب یہ تقین
ہونے لگتا ہے کہ وہ مرکئی ہوگی تب ہی وہ زندہ ہو کرانی
پہلے سے زیادہ برلی ہوئی بلکہ یہ تر حالت میں اپنے لیے
پیروں کو چھوتے لبادے میں کسی درویش کی طرح چپلتی
نظر آجاتی ہے۔ نہ پاچلتا ہے 'زمن پر چل رہی ہے 'نہ
پتاچلتا ہے ہوامیں اور ہی ہے۔

وہ عمری باکواللہ کا خاص بندہ سبحتی ہے۔ برگزیدہ
ہستی انتی ہے۔ جبکہ عمری بالبے منہ ہے اس سے کئی
بار کمہ چکا ہے کہ وہ کوئی ولی نہیں ہے۔ وہ ولی کیے
ہوسکتا ہے جبکہ فٹ پاتھ پر جبنعتا ہے اور اس انظار
میں رہتا ہے کہ کب سرد ملکوں کے موسم سرد تر ہوں
اور پرندے ہجرت کرکے اسے میزبائی کاموقع دیں۔ وہ
ولی اس لیے بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ سارا وان اسے
حشرات کا نے رہتے ہیں اور وہ آئون بخار میں جٹلا
ولی اس کے بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ سارا وان اسے
مشرات کا نے رہتے ہیں اور وہ آئون بخار میں جٹلا
میزے کو ایس بی بھی نہیں دیا تھا۔ وہ تو ایک عام
کیڑے کو ایس بی بھی نہیں دیا تھا۔ وہ تو ایک عام
مازی کے عمدے یہ بھی پورانسیں اتر اتھا بجامومن
مازی کے عمدے یہ بھی پورانسیں اتر اتھا بجامومن
مازی کے عمدے یہ بھی پورانسی اتر اتھا بجامومن
مازی کے عمدے یہ بھی ہو اس کے پاس کوئی حاجت لے
دیا تھاکہ وہ 'وہ اس کے پاس کوئی حاجت لے
مرت کی بات تھی کہ وہ اس کے پاس کوئی حاجت لے
مرت کی بات تھی کہ وہ اس کے پاس کوئی حاجت لے
مرت کی بات تھی کہ وہ اس کے پاس کوئی حاجت لے
مرت کی بات تھی کہ وہ اس کے پاس کوئی حاجت لے
مرت کی بات تھی کہ وہ اس کے پاس کوئی حاجت لے
مرت کی بات تھی کہ وہ اس کے پاس کوئی حاجت لے
مرت کی بات تھی کہ وہ اس کے پاس کوئی حاجت لے
مرت کی بات تھی کہ وہ اس کے پاس کوئی حاجت لے
مرت کی بات تھی کہ وہ اس کے پاس کوئی حاجت لے
مرت کی بات تھی کہ وہ اس کے پاس کوئی اور نہیں
مرتبیں آئی تھی۔

المنقد عمرى باكى ساعت الياده اس كى دى دوح

98



مجھ سے کیا جائے گا' مجھے جواب نہیں مانگنا۔ مجھے تو عدالت میں جاتا ہے 'یہ کام تم خود کرو۔ ہوسکتا ہے عدالت سجاكر تمهيل كجه سكون مل جائے اور تمهارے آنسورك جائيل-الله ہے مقدمہ او تی تم جیت جاؤ اور سكھ حاصل كردية "عمرى بانج كر سخت أواز ميس

الزبرہ نے اپنے آنسو یو کچھ کیے۔ "میں عدالت نهیں نگاسکتی۔ میں اللہ کا احترام کرتی ہوں۔ "چراس کے فیصلوں کا احرام بھی کرو۔" "جو بچھے پیندہے 'مجھے دے دیا جائے تواس میں کیا

"انسان بہ جان جا آ ہے کہ اسے کیا پہند ہے انسان خدا نہیں ہے 'وہ یہ نہیں جان سکتا کیااحجاہے'

کی ساعت پر بھروسا نہیں تھا۔ وہ صرف اس کے سامنے اپنادل کھول کرر کھ دیتی تھی۔وہ پہلی پاراس کے سامنے تیب رک اور پھر بینے گئی ،جب اس کی پہلی شادی ہورہی تھی۔اس کے سیا تھنکھ یا لے بالوں کی کچھ کئیں اسکارف سے ماہراس کی پیشانی پر بھری تھیں اور سرمتی زمین پر بلھرے رنگ برنے پھول اس کالبادہ تصوه جوان تھی اور خوب صورت بھی۔ وکیاتم اللہ سے بیہ نہیں معلوم کرسکتے کہ جے میں يبند كرتي مون اس جھوڑ كراللدے كى اور كوميرے کیے کول پسند کرلیا؟"

عمرى باخاموش رہا۔اے روتے ہوئے سنتا رہا۔ "جھےجواب ج<u>ا</u> سے بید نوچھوالٹد سے ب وه السلطي ون چر آئي- ڪتنے بي دن آئي ربي-' دمیں محلوق ہوں' جج نہیں۔ اللہ سے واقعات کی ولیل کیے مانگ سکتا ہوں۔میرے پاس عدالت لگانے کاحق نہیں کہ یہ کیوں ہوا؟وہ کیوں نہیں ہوا؟ سوال



Recifon.







میں اس کی احسان مندہوں۔اس نے میراخیال رکھا ميرك رشة دارول كاحرام كيا- مجهع عزت وي-مي اس کے گھریس رہی اس کی محنت کی کمائی کھائی رہی اس کادیا او رحتی رہی۔ میں اے کیے گالیاں دی عمری با؟ مِس سيس ديناجا من تھي ليكن مجبور موكرا يك بار ميں نے مرحوم کو گالیاں دیں اس نے کمااور گندی گالیاں ود-میں نے اور کندی گالیاں دیں۔ پھروہ بھے ہرروزیہ كرنے كے كيے كئے لگا- ميں نے اپنامندى ليا-" عمری بانے سب سمجھ لینے کے اندازے سملایا۔ "اس نے مجھے مارا ہے ار تارہا۔ میں نے اپنے لب وانہ کیے۔ بھراس نے مجھے ایک طلاق دی۔ وتم نے ایسی زبردست نیکی کی قوت کمال سے حاصل کی؟ عمری باک آواز اس کی جال کی طرح بے "نیکی؟"وه جلاا تقی-«کیسی نیکی؟" "ممنے این ہونٹ کیوں سی کیے؟" وكيأتم ني جس كالهايام واست تم براجعا اكمه سكت ہو؟اس نے بچھے اتاج کے استے دانے کھلاتے ممرکہ

میں دو زندگیوں میں بھی ان کی تعداد نہیں گن سکتی۔
میں کیے اسے براجھلا کہ دی۔ میں اس سے محبت
نہیں کرسکی تھی لیکن اس کا احرام تو کر سکتی تھی۔ وہ
مجھے اچھا نہیں لگا تھا لیکن اس کی خوبیاں مجھے پہند
تھیں۔ میں بیار ہوئی 'وہ میرا خدمت گزار ہوا' ہماری
ہوئی تو وہ باپ کی طرح میرے لیے پر شفیق ہوگیا۔ وہ مجھ
پر بیشہ مہمان رہا میں اسے کیے۔ عمری اکیے۔ ؟"
پر بیشہ مہمان رہا میں اسے کیے۔ عمری اکیے۔ ؟"
کا حسان بیشہ ماتا ۔ شوہر تھاوہ میرا۔ "
کا حسان بیشہ ماتا ۔ شوہر تھاوہ میرا۔ "
چھوڑ دیا جے تم پہند نہیں کرتی تھیں۔ تم مار کھاتی
رہیں لیکن اس کو گالیاں نہیں دیں اور بالا خرجو تمہیں
میں سے زیادہ پارا تھا'تم نے اسے دور ہوجانے
رہیں لیکن اس کو گالیاں نہیں دیں اور بالا خرجو تمہیں
میں سے زیادہ پارا تھا'تم نے اسے دور ہوجانے

تو پر جور جان سکتا ہے کئی کے پاس یہ اختیار رہے دو۔"

"الاعمدود اختیارات والاقولائ مدود خوشیاں دے سکتا ہے۔۔ ہماری پہند کی ہماری من جائی۔۔۔"

"دو لاعمدود خوشیاں ہی دیتا ہو تو؟ اور ہم نہ جان بہتے ہوں۔"

"میں کی کمہ سکتے ہو؟ تم اللہ سے گفتگو کرتے ہو بائی ہوتا؟"

"پہ باغی تو میں خطبے میں سنتا ہوں۔۔ تم کیوں منتیں۔"

"میرا گھر مجد سے بہت دور ہے۔" سے غذر سنیں سنیں۔"

مدیرا گھر مجد سے بور ہے یا تم؟ ہمی بانے کو کو سابقا۔

"المراب بیون ہوگئے۔" تم میرا پیغام اللہ کو کیوں منسیں دے دیے۔ شمیرا ہو ہے جین ہوگئے۔" تم میرا پیغام اللہ کو کیوں منسیں دے دیے۔"

"المراب بیون ہوگئے۔" تم میرا پیغام اللہ کو کیوں منسی دے دیے۔"

مادی ہے کہا تھا۔

"المراب بیا ہم خود ہوتا ہے۔ تم بھی اپنی پیا مبر منسی دے دیے۔"

بنو۔انی ادائیگیاں خود کرد۔"
دو عمری باکی شکل دیکھنے گئی۔اس کی داڑھی میں شکل دیکھنے گئی۔اس کی داڑھی میں شکل ایکھنے گئی۔اس کی داڑھی میں شکل ایکھنے تھے اور اس داڑھی کو بھی خط نصیب نہیں ہوا تھا۔اس کے کپڑے گندے اور بدبودار تھے۔ایا انسان اللہ کا پیارا کیسے ہو سکتاہے۔وہایوس ہوگئی۔

0 0 0

وہ چلی گئے۔ جیسے اس سے ناراض ہوگئی ہو۔ وہ خریداری کرنے بازار آئی نہ اس کے پاس کیاں جب اس کے پاس کیاں جب اس کاشو ہر صادتے ہیں مرکباتو اسے اس کے پاس آنا پڑا۔ وہ آئی اور روئی۔ ایک بیوی اپنے مرحوم شو ہر کے لیے روئی۔ بھراس نے اپنی پسند کے آدی سے شادی کی اور خودی اسے جھوڑ دیا۔ اس کا دو سرا شو ہر جا ہتا تھا کہ اور محالی کے اور محالی کی اور کرتی رہے گی۔ معالی مرحوم جبار سے محبت نہیں کرتی تھی لیکن اسے محبت نہیں کرتی تھی لیکن

مُعْ خُولِين وُالْجُنْتُ 100 وَيَمِر وَالْكِنْكُ

Section .

جھ پروہ فرض ہوگیا تھا۔ میں اپ فرض سے منہ کیے موڑ لتی۔"
"گنی ہی عور تیں اس کے بارے میں جانتی ہوں گئی ہے تھے تھی کیوں شادی کی؟"
"گریم نے ہی کیوں شادی کی؟"
"گریم صحرا میں بھٹک جاؤں اور پانی کی ایک بوند گئی ہے تئی ہوں اوجو پہلا مخص جھے نظر آئے گا۔ کے لیے تڑپ رہی ہوگا کہ وہی جھے پانی پلائے گا۔ گاری کی تکلیف اور موت کے صحرا میں اے نظر آئے اور اس بات نے عمری ہاکودنگ کردیا۔ آنے والا میں پہلا مخص ہوں عمری ہا!"
اور اس بات نے عمری ہاکودنگ کردیا۔ "اللہ اس کی تکلیف کو کم کرے گا۔"عمری بانے دعاک۔"
دعاک۔ "اللہ اس کی تکلیف کو راحت میں بھل دے۔"
دعاک۔ "اللہ اس کی تکلیف کو راحت میں بھل دے۔"
دوران میں بیا سے نہ تہد میں بھل دے۔"
دوران میں بیا سے نہ تہد میں بھل دے۔"

الزمره في اضافه كيار "الله البياكرچكائه وه حميس اس عطاكرچكا م-" "تم الله ك قريب مو"تم الله سه دعاكرف الله السه راحت دم-" "كياالله صرف قريب والول كادعاى منتائه الر

میں ولی ہوں تو بھی کیا وہ کسی کافریا گناہ گاری دعائیں سے گا۔ کیا وہ کچھ لوگوں کے لیے اپنی ساعتیں بند کرنے گا اور پچھ لیے کھول دے گا۔ تم نے اللہ کواتا پینداور مختفر کیوں کرویا ہے۔ "
پینداور مختفر کیوں کرویا ہے۔ "
بین ہوں کون جس کی وہ دعا قبول کر ہے۔ " تم اس کی مخلوق ہو " تم اللہ کو "جھھ" تک محدود کیوں کرتی ہو۔ آخر تمہیں ہیر کیوں لگا کہ میں اللہ کے قریب ہوں۔ میں جو کہوں وہ ہو سکتا ہے؟"
قریب ہوں۔ میں جو کہوں وہ ہو سکتا ہے؟"
اور تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ "
اور تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ "
وہ ہما۔ "تو اس سے میں اللہ کا پیا را ہو گیا؟" میر سے میں اللہ کا پیا را ہو گیا؟" میر سے میں اللہ کا پیا را ہو گیا؟" میر سے دیکھتے ہیں 'وہ جھے ایسا نہیں اس بر کھیا تی ہو دیکھتے ہیں 'وہ جھے ایسا نہیں اس بر کھیا تی ہو دیکھتے ہیں 'وہ جھے ایسا نہیں اس بر کھیا تی ہو دیکھتے ہیں 'وہ جھے ایسا نہیں است میں اور ہزاروں لوگ بچھے دیکھتے ہیں 'وہ جھے ایسا نہیں است میں اور ہزاروں لوگ بچھے دیکھتے ہیں 'وہ جھے ایسا نہیں است میں اس بر کھیا تی ہو دیکھتے ہیں 'وہ جھے ایسا نہیں اس بر کھیا تی ہو دیکھتے ہیں 'وہ جھے ایسا نہیں است میں اس کیا کہا تھی ہو دیکھتے ہیں 'وہ جھے ایسا نہیں اس بر کھیا تی ہو دیکھتے ہیں 'وہ جھے ایسا نہیں اس بر کھیا تی ہو دیکھتے ہیں 'وہ جھے ایسا نہیں اس بر کھیا تی ہو دیکھتے ہیں 'وہ جھے ایسا نہیں اس بر کھیا تھی ہو دیکھتے ہیں 'وہ جھے ایسا نہیں ہو دیکھیا تھیا تھی ہو دیکھیا تھی ہو دیکھی ہو دیکھیا تھی ہو دیکھیا تھی ہو دیکھیا تھی ہو دیکھی ہو دیکھیا تھی ہو دیکھی ہو دیکھی ہو دیکھیا تھی ہو دیکھی ہو دی

"میں نے اس کی منت کی تھی۔ اس سے کہاتھا کہ
وہ جھے روز مارا کرے لیکن یہ کرنے کے لیے نہ کھے
اس نے بچھے چھوڑ دیا۔"
"ثم کس قوت کہاں سے حاصل کی؟"
پارٹ کی بات کررہے ہو؟"الزہرہ پھرسے
پارٹ کی بارے کو چھوڑ دینے کی۔ ایک انسان
کے احرام کے بدلے اپنے محبوب کو چھوڑ دینے گی۔۔"
دوہ دیگ کی ہو کر عمری باکی شکل دیکھنے گئی۔۔ دیکھتی
دیکھتی
دیک ہو کہ عمری باکی شکل دیکھنے گئی۔۔ دیکھتی
دیکھتی
کر نا۔۔ "مم کیا کمہ رہے ہو۔۔ کوئی بھی ہو تا وہ میں
کر نا۔۔ یمن نے بھی وہی کیا۔"
کر نا۔۔ یمن نے بھی وہی کیا۔"
کر نا۔۔ یمن بانے سب سمجھ لیننے کے انداز سے سمالیا

ہے ہے ہیں۔
جن دنوں اس کا تیسرا شوہر بستر مرگ پر تھا' وہ غم
سے بے صال دیوار کا سہار اکبتی آئی۔
"دعا کرو 'میرا شوہر ٹھیک ہوجائے۔"
"اللہ اسے شفاد ہے۔"
"میں اس سے محبت کرتی ہوں۔"
"میں اس سے محبت کرتی ہوں۔"
"مجانتی تھیں وہ موذی بیاری کا شکار ہے۔ اسے اسی دعاؤں کی ضرور ت ہے جو معجزے رونما کریں۔ تم

" پہا سیس بس میں نے سے جاتا کہ تم محلوق ور مهان بو۔" "تم مجھے کمیں زیادہ مخلوق پر — مہان ہو۔ تم الله كى سب سے بيارى مخلوق بر -- مهوان مو

أكلى بارجب وه عمري باكے سامنے آئی تو عمری باكو مجھ وفت لگا ہے پہچانے میں۔ اتن می عمر میں ہی اس کی مرجک عن تھی اور اس کی کھال بڑیوں ہے لئک جانے کے قریب تھی۔ اس کے چرے پر جکہ جکہ زخموں کے نشان تھاس کے تیزی سے سفید ہوتے بل جلے 'کٹے ہوئے تھے وہ ایک آنکھ سے تابینا بھی

فيسرك شوہركى موت اس ير بردهلا لے آئي اوروه ا بے شوہر کی عم زدہ یو زمیماں کی خدمت گارین گئی جو اہے ہوش وحواس گنوا بیٹھی تھی۔اس نے گرمیاں جاڑے اور بہاریں کھرکے اندر اس کے ساتھ کائے جے روشن اور اند جرے دونوں سے ڈر لکتا تھا۔ جو جا گئی تھی توروتی تھی'سوتی تھی تو چلاتی تھی۔اکلوتے سنے کی طویل باری اور موت نے ایسے کمیں کا تہیں چھوڑا تھا۔وہ اپنے ہویش گنوا جیٹھی تھی اور الزہرہ کے حواس تار تار کررنی تھی۔وہ اس پر کسی جنگلی جانور کی طرح حملہ آور ہوتی اور الزہرہ اس کے ہاتھوں شکار ہوتی رہتی۔جب بھی الزہرہ کو ضروری خریداری کے کے بازار جاتا پڑتا تو وہ اے اپنے ساتھ باندھ لیتی۔ پھر بھی وہ راستہ بھراہے نوچتی' مارتی' چلاتی اور روتی ہوئی آتی۔ایک دنگل تھاجو ہرروزاس کے کھر ہو آتھا۔ پھر

بھیدہ خوش ھی۔ ہوں ہے۔ لوگ اس کمر کو یاکل خانہ کتے تیجے الز ہرہ کے

اس نے بھی بیہ سب سوچا تھا لیکن کیا کچھ بھی ' کمیالوگوں کو اس لیے چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنے حواسوں میں مہیں رہے۔ کیا اللہ ایسے لوگوں کو چھوڑ

م خدائی صفات اینانے کی کوشش کررہی ہو؟" میں جاننا جاہتی تھی کہ خداکیا کرتا۔" "تم دیکھ تو رہی ہو 'اس نے شہیں اس کے ساتھ ر کھائے۔۔خدانے میں کیا۔"

"اورآگر میں نہ رہوں اس کے ساتھ ۔ بھر۔؟" ''چھوڑوہ پھر۔اپے سکھ تلاش کرد۔'' و میں سیمنی ہوں۔ اللہ جانتا ہے میں بہت سیمی ہوں۔ کیا سکھ صرف اچھا کھانے 'اچھا پیننے 'اچھی جگہ رہنے کو ہی کہتے ہیں۔ میں سمجھتا جاہتی ہوں کوگ مجھے بے چاری کیوں کہتے ہیں صرف اس کیے کہ میں اہے مرحوم شوہر کی ماں کے ساتھ ہوں جو یا گل ہے۔ میں جوان ہوں اور وہ کہتے ہیں میں خود کو برباد کررہی ہوں۔ اگر میں الی یا گل مال کے بجائے اپنے نے شوہرکے ساتھ ہوں کی توکیاتب ہی میں سکھی ہوں گی۔ اس نے میری ایک آنکھ پھوڑدی مرم سلاخ اس نے

ميري آنگھ ميں گھونپ دي 'پھر بھي ميں سکھي ہوں ليکن میں تب دھی ہوتی ہوں جب لوگ مجھے یا گل کہتے

" اس پاکل ضعیف کی خدمت نے تنہیں بھی

ضعیف کروہائے؟" "ایسے نہ کہیں عمری با!جس میں ان کاافقتیار نہیں' اس کا الزام بھی انہیں نہ دیں۔ کیا زندگی جوانی کی بہاریں اور برمعانے کا آرام ہی ہے؟ کیاونت سے پہلے بوڑھا ہوجانا عذاب ہے؟ کیا نیکی اینے سکھ کو حاصل



Click on http://www.paksociety.com for more

"تمهاری به عاجزی الله کویسند موگی یفینا"..." "اگریسند موتی تووه مجھے بزرگی عطاکر تا۔" وه چلی گئی۔

## # # #

پھراہے مرحوم شوہری ہاں کے مرنے کے بعد آئی
تھی۔وہ آئی غم زدہ اورد کھی تھی کہ عمری ہاکولگا کہ وہ بھی
جلد ہی مرجائے گی لیکن وہ مری نہیں بلکہ دو سرے
لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھنے گی۔اس نے
ایک خدمت گار کی حیثیت اختیار کرلی۔ لوگ اسے
اچ بیمار بوڑھوں یا معندر بچوں کی دیکھ بھال کے لیے
اجرت پر رکھ لیتے۔وہ اجرت بھی کم لیتی تھی اور اس کی
گرانی بھی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ البتہ وہ جس جس
بوڑھے مریض کی خدمت کے لیے گئی'ان میں سے
بوڑھے مریض کی خدمت کے لیے گئی'ان میں سے
بوڑھے مریض کی خدمت کے لیے گئی'ان میں سے
بوڑھے مریض کی خدمت کے لیے گئی'ان میں سے
بوڑھے مریض کی خدمت کے لیے گئی'ان میں سے
بوڑھے مریض کی خدمت کے لیے گئی'ان میں سے
بوڑھے مریض کی خدمت کے ایے گئی'ان میں سے
بوڑھے مریض کی خدمت کے ایے گئی'ان میں سے
بوڑھے مریض کی خدمت کے ایے گئی'ان میں سے
بوڑھے مریض کی خدمت کے بھی گئی ہیں اسان کی آئی۔ میں اضافہ ہوا۔

مہلیا میراسایہ محوص ہے؟ ''اس کے عمری یا ہے چھا۔ دوید نہید ہے :''

ں۔ "تم اے خوش نصیبی کیوں نہیں سمجھتیں۔" "کیا موت کسی بھی طرح خوش نصیبی ہو سکتی ""

ہے؟" "کیوں نہیں!جو تھم لکھ دیا گیاہے "اس کی تکمیل ہوجائے توکیا ہے خوش نصیبی نہیں؟" "دمیں موت کے لیے تیار ہوں لیکن دوسروں کی

روت بچھے گوارا تہیں۔" "تم کون ہوتی ہو گوارا کرنے والی 'جباسے گوارا ہے جو زندگی کے ساتھ موت لکعتا ہے۔" وحق میں میں کسر کے سکتے موشک انٹر سے

' "تم بہات کیے کہ سکتے ہو گیا تم نے اللہ ۔ پوچھاہے "اے تیمین چاہیے تعل

الميزاخيال م اليه سلف كى بات مساف

صاف....بالكل حقيقت .... دن كى طرح صاف اوراجلى ہوئى۔"

ہوی۔

''تم مجھے ٹال رہے ہو' پھرٹال رہے ہو' میں تواپنے

سامنے مرنے والوں کی تعداد بھی بھول منی ہوں۔

میرے کانوں میں ان کی ہاتیں کو بجی رہتی ہیں۔۔ ان

کی بربرہا ہمیں۔۔۔ ان کی باتیں کو بھی۔۔ ان کی آخری

بچلیاں۔۔۔ ''کیا تہیں یہ کسی انعام سے کم لگتاہے؟ تم ان کی شہادتوں کی گواہ ہو؟''

وكياالله كوكوابول كى ضرورت ٢٠٠٠ وه سب جانتا

"وه سب جانتا ہے لیکن روز قیامت ده اپنے لیے نمیں "ہمارے" لیے گواہ سامنے لائے گا۔وہ انصاف پند ہے 'وہ سید ھے سید ھے سزاسناتا نمیں چاہتا۔ورنہ پوم جزا صرف یوم سزا ہو تا۔"

''دکاش میں ولی اللہ ہوتی عمری الکاش ایسا ہوتا میں اللہ سے ان سب کے لیے راحت انگئی۔'' عمری با مسکراتے لگا۔ ''انسان عجیب ہے' اسے پنج برکے ساتھ معجزہ جا ہیے اور فرمان کے ساتھ معرب پھری وہ اپنے ایمان کی کھڑی کھولتا ہے۔'' پھری وہ اپنے ایمان کی کھڑی کھولتا ہے۔'' الزہرہ دوائیوں اور تھیمی شخوں سے بھرے تھیلے کو الزہرہ دوائیوں اور تھیلے کو

الفاكر جلى تئى۔ وہ ایسے ہی تھلے کے ساتھ ایک بار پھر آئی تھی۔ ''اس نے کہا کہ میں اسے کلمہ پڑھوا دوں۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس کا بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ گھو شع 'گیا ہوا تھا۔ پھر اس نے دم توڑ دیا۔ وہ ساری رات بردرا تارہا اور اس نے اپنے گناہ مجھے بتائے'' ''جب وہ ۔ اپنے گناہ تمہیں بتا رہا تھا تو تم نے اس سے کیا کہا۔''

میں نے کہا۔ "خدار حمٰن ہے۔ وہ اس سے کہیں زیادہ رحمٰن ہے بعث اتم سوچتے ہویا جانتے ہو وہ حمیس معاف کرنے کا رائی برابر جواز بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں ساری رات اس سے یمی کہتی رہی۔ میں جاہتی میں وہ اللہ کی رحمت پر ایمان رکھ کرجان دے۔"

اس کے ہاتھ پر تھیکی دی۔ "میں دوٹا تکول سے معذور ایک ضعیف کی خدمت كي ليے جارى موں كياتم ميرب ساتھ آتا جاموكي؟ الله كواس كى مخلوق كى خدمت كے ذريع پانے كى

عورت نے سرملا دیا اور الزہرہ کے ہاتھ سے تھیلا

تم مجھے جانتی ہو؟'' وكياً آب بجھے نہيں جانتي۔اس فقيرنے كما ميں

یمال آجاوک'وه جوخان المخلیلی..." "عمری با؟"الزہرہ حیران رہ گئے۔"وہ میرا گھیر نہیں جانتا۔ ہیشہ میں ہی اس کے پاس کئی ہوں۔ تہیں جھوٹ بو لنے کی ضرورت نہیں تھی۔

'میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے کہا' محلّہ اشرافيه مي مجدك كنبدك مائيس الكارب اور مجدے کنبدی روشنی صرف ای کے کھر کوروشن

بندرہ سال ہے اس کھر میں رہتے الزہرہ نے پہلی بار کھر کی وہلیزے نکل کر مجدے گنبد کود یکھااور اس ہے اسمتی روشنی کو۔ وہ صرف اس کے گھر کو روشن كررى تھى-اس فے گھاكرد بليزكو چكزليا-

"اوراس في كياكها؟" اس نے کما۔ ''انسان بھی عجیب ہے' ہر چیز کا فبوت مانكتاب اينولى مونے كالجمي-"

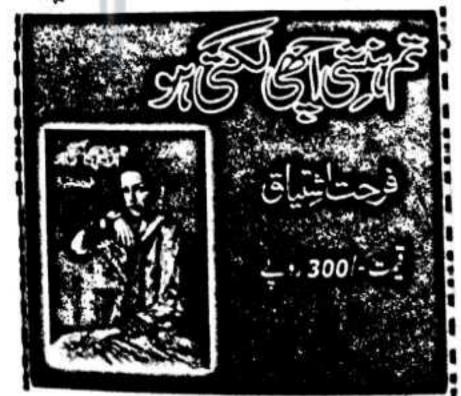

''گر تمہارے بجائے اس کی لایروا اولاد اس کے پاس ہوتی تووہ شاید اللہ پر اتنا یقین رکھ کرجان نے دیتا۔" الزمره معصومیت ہے مسکرادی- دحاللہ رحمٰن ہے، وہ ہمارے یقین پر اپنا رحم شیس کر تا۔ ہم اعتقاد رکھنے میں یا ہیں وہ رحمن بی ہے۔ "تم نے "خدائی صفت" کی ایسی حقیقی پیچان کیسے حاصل کی؟"

''یہ توسامنے کی بات ہے۔۔صاف صاف ۔۔۔ بالکل حقیقت۔ کیاتم شیں دیکھتے سے سب کیاوہ میرے اعقادير جھيررهم كرے گا؟" عمری بابغی معصومیت سے مسکرا دیا۔''تو تم نے بیہ

المحكر میں برگزیدہ بندی ہوتی تو اللہ کو زیادہ اچھی

وو حسیس بھی مرجاہیے۔ دلیل کے ساتھ ثبوت "عمری بانے اس کے رخصت ہوجائے کے

Downloaded From paksociety.com

اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ڈھلتی عمر کی

"كون إد يمو مس في تعميلاتار كرلياب من تكف بی دالی تھی کھرے۔ کھے تیار کرنے میں وقت لگا' ورنہ اند جرا جمانے سے پہلے میں کمرے نکل چکی ہوتی۔"اے لگا جس نے مریض کے لیے اے خدمت گار کی دیثیت سے امور کیا گیا ہے ان بی میں ے کوئی اے لینے آیا ہے۔ عورت اے وی کر تعوری در کے لیے جمک عی۔ الزمروسية أعجر وكزكراني بينائي كوذراصاف كيااورايك کو کنواریا۔ ۱۹۲ سے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





ایک ڈھلتی عمر کی عورت سڑک پار کرتے ہوئے ایک لڑکی کو دیکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک ہاڈرن عورت ہے۔ وہ اسے چلا کرر کئے کے لیے کہتی ہے لیکن دہ دونوں سڑک پار کرکے گا ڈی میں بیٹھ کر چلی جاتی ہیں۔ و قار صاحب کے دو بچے ہیں۔ اجیہ اور سائر .... وہ سائر کی شادی کی تیا ریاں کررہے ہیں۔ ان کی بیوی اس دنیا میں نہیں ہے۔ ان کی سائر ہے۔ ان کی سائر ہے۔ ان کی سائر ہے۔ اس شادی میں شرکت کرنے آئی ہیں 'اجیہ و قار صاحب کو بتاتی ہے کہ سائر اس شادی ہے نام کی سائر ہوجاتے ہیں۔ اس شادی ہے۔ و قار صاحب ہے۔ و قار صاحب ہے کہ سائر اس شادی ہے۔ و قار صاحب ہے سے اس کی بیاں جلی گئی۔ وہ ان کی خالہ میں دورہ ہے۔ وہ دو ماہ کی تھی جب اس کی بیاں جلی گئی۔ وہ ان کی خالہ میں دورہ ہے۔ وہ دو ماہ کی تھی جب اس کی بیاں جلی گئی۔ وہ ان کی خالہ میں دورہ ہے۔ وہ دو ماہ کی تھی جب اس کی بیاں جلی گئی۔ وہ ان کی خالہ میں دورہ ہے۔ وہ دو ماہ کی تھی جب اس کی بیاں جلی گئی۔ وہ ان کی خالہ میں دورہ ہے۔

اجیہ بہت خوب صورت ہے۔وہ دوماہ کی تھی جب اس کی ماں چلی گئی۔وہ آئی خالہ مہ پارہ سے پوچھتی ہے 'اس کی ماں کئیں تھی۔ کیسی تھیں۔ مہ پارہ بتاتی ہیں کہ اس کی ماں بہت خوب صورت تھی بالکل کانچ سے بنی مورت۔و قارصاحب کی بہنیں بھی انہیں احساس دلاتی ہیں کہ سائز اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ تب و قارصاحب سائز سے براہ راست بات کرتے ہیں کہ سائز کہیں اور انٹر سٹڈ تو نہیں ہے۔ تب سائز کہتا ہے کہ ایسا ہر گزنہیں ہے اور وہ اپنے باپ کی کوئی بھی خواہش رد تہیں کر سکتا۔

سائز کی شادی میرب ہے ہورہ ہے۔ میرب دوسال کی تھی جب ان کی ماں بھی دنیا ہے چلی گئی تھیں۔ ابراہیم صاحب نے اس کے بعد شادی تہیں کے بڑوی اور دوست احمد سعید اور ان کی بیگم نے میرب کا خیال اپنے بچوں کی طرح رکھا سعید صاحب کی بیٹی مارید کی میرب ہے گہری دوست ہے ان کا ایک بیٹا عاشر ہے جو اجید کو بہند کر تا ہے شادی کی

منهمل ولي

# Downloaded From paksociety.com

Click on http://www.paksociety.com for more Confor ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY RSPK.PAKSOCIETY.COM

Click on http://www.paksociety.com for more

تقربات میں سائر کا رویہ بہت اکھڑا ہوا رہتا ہے۔ شادی کی رات بھی وہ میرب ہے بہت رکھائی ہے پیش آ آ ہے وہ میرب ہے کہتا ہے کہ وہ اس ہے صرف وفاداری کی توقع رکھتا ہے اور اسے اپنی بہن اور والد کا خیال رکھنے کو کہتا ہے۔ اس کا بھائی آغاشایان اجیہ میں دلچیں لینے لگتا ہے۔ اج یہ بھی اس کی طرف اکل ہے۔ جبکہ میرب کا بھائی سعد 'اجیہ کو پند کر باہے۔ طرف اکل ہے۔ جبکہ میرب کا بھائی سعد 'اجیہ کو پند کر باہے۔

سائر کارویہ میرب کے ساتھ بہت مجیب ہے۔ وہ معمولی باتوں پر شدید ردعمل ظاہر کرتا ہے۔ 'وہ کہتا ہے کہ وہ کسی بھی کے سےمات: کر پر

دہ عورت جس نے سڑک پر مہارہ کو دیکھا تھا۔ ایک خستہ فلیٹ میں رہتی ہے۔ وہاں سے کوئی پر انا پیا نکال کرمہ پارہ کے گھرجاتی ہے تو پتا چلنا ہے کہ مہ پارہ وہ گھرچھوڑ چکی ہے۔ لیکن وہاں کے مکین اسے و قار صاحب کے گھر کا پتا دے دیتے تیں۔۔

تبوہ کہتی ہے وقار آج ہے سالوں پہلے تم نے جوازیت بجھے پہنچائی تھی 'اس کے بدلے کاوقت آپنچا ہے۔''
شخ عبدالحمید کریانہ فروش ہیں۔ دو بیٹے اور تین بٹیاں ہیں 'نازہ' چندا اور مانو پیدا کامزاج اور صورت سب الگ ہے۔ وہ ہے وہ ہے مدحسین ہے اور پڑھائی کے بجائے دو سری رنگارنگ سرگر میوں میں دلچہی رکھتی ہے۔ شخ صاحب کی لاؤلی ہے۔ کالج میں ایک ڈراھے میں قلوبہرہ کا کردار کرتی ہے تو آصف شیرازی اسے ٹیوی پر اداکاری کی آفر کرتا ہے۔وہ ایک ڈائریکٹر شکیل ملک کا ملازم ہے۔ اس آفر پر چندا بہت خوش ہوتی ہے لیکن وہ جانتی ہے کہ اس کے گھروالے بھی اسے ٹی ڈائریکٹر شکیل ملک کا ملازم ہے۔ اس آفر پر چندا بہت خوش ہوتی ہے لیکن وہ جانتی ہے کہ اس کے گھروالے بھی ہے کہ آم جھے وی پر کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور شادی کرکے رخصت کردیں گے۔وہ آصف شیرازی ہے گئی ہے کہ تم جھے دی پر کام کرنے کی اجازت نہیں صرف ایک معاہدہ ہوگا۔ میں گھروالوں کے چنگل سے نگل آؤں گی۔ آصف مان جا تا

میہ ب سائر کے رویے ہے بہت پریشان ہے۔وہ عاشرے بات کرنے کو منع کرتا ہے۔ اجیہ کا تعلق آغا ہے بہت بڑھ چکا ہے۔دونوں ملاقاتیں کررہے ہیں۔اڈ چیر عمرعورت اجیہ کونون کرکے بتاتی ہے کہ اس کی مال زندہ ہے۔وہ کہتی ہے کہ دہ اجیہ کی مال ہے ملاقات بھی کرائےتی ہے۔

# چیخیقینط

طرح روتے ہوئے گڑ گڑائی۔ "ہوش میں تو تھے میں لاوس کا۔ تونے کیا سمجھا مجھے بے غیرت؟ جو میں جیب جاپ تیری بے ہود کمیاں برداشت کر ہا رموں کا۔ مجھے پہلے ہی بتا تھا ساری

عورتیں ہے وفا ہوتی ہیں۔ اپنی خواہشات کی غلام تو میری آنھوں میں دحول جمعو نگناچاہتی ہے مگر میں ہے وقوف نہیں ہوں تو نے مجمعے کمزور سمجھ رکھا ہے۔" اس نے ایک زیائے وار تھپڑاس کے کال پر دے مارا۔ فہ جو ہے بیٹنی سے آنکھیں بھاڑے روتی ہوئی اس کا بیاگل بن وحشت 'وہشت سے کھے ری تھی۔ اس کا بیاگل بن وحشت 'وہشت سے کھے ری تھی۔ اس کےبل پڑ کہا ان ادامی خرایا۔
"آوارہ خورت۔ کول پستا ہے تو نے یہ ہے ہوں
لہاں 'جواب دے۔ "وہ اس کےبل پڑ کر جھکے دیے
لگا۔ ارے تکلیف کے وہ لبالا کررودی۔
مرسیرے بل چھوڑیں جھے تکلیف ہوری ہے۔ "
وہ کرلائی۔
"تکلیف تو تھے اب ہوگی۔ کس لیے کرری ہے
تو اپنے جم کی نمائش 'جری کون می حس کو تسکین مل
تو اپنے جم کی نمائش 'جری کون می حس کو تسکین مل
تو اپنے جم کی نمائش 'جری کون می حس کو تسکین مل
تو ہے جم کی نمائش 'جری کون می حس کو تسکین مل
تو ہے جم کی نمائش 'جری کون می حس کو تسکین مل
تو ہے جم کی نمائش 'جری کون می حس کو تسکین مل
تو ہے جم کی نمائش 'جری کون می حس کو تسکین مل
تو ہے جم کی نمائش 'جری کون می مراثری کا پلو
تھوٹ کیا۔
"کیا ہو گیا۔ آپ کو ۔ پلیز ہوش کر س۔ "وہ بری

خولين دانجي 108 ريم دان ا

# ایک خوب صورت دان کا بد صورت اختیام ہو کمیا ۔

### 0 0 0

سرپیوڑے کی طرح دکھ رہاتھا۔ آکھوں میں لگتا
تھا کویا کی نے مرچیں ڈال دی ہوں۔ پوری رات
دیتے مدیے کررگئی تھی۔ کیا تھا جودہ ہے ہوش ہی
رہتی مراس ظالم نے اسے ہے ہوش بھی رہنے دیا۔
ہوش میں لاکر خود کمرے سے لگتا چلا کیا۔ جبح کمیں
جاکر مدیتے روتے ذراکی ذرا آکھ گئی۔ جو نامعلوم
احساس کے تحت کچھ دیر بعد کھل بھی گئی۔ وہ دشمن
جال آفس جانے کے لیے تیار ہورہا تھا۔ اسے دیکھ کر
میرب کے وجود میں دوڑتی انہت دوچند ہوگئی۔
میرب کے وجود میں کر گئی تھی۔ وہ تو میرف اسے بھر پور توجہ

ویشے۔ اپنی محبت کا احساس دلانے کی کوشش کررہی محص دفتر ہے کار ہے۔ سب ہے کار ہے اس آدی کے سینے میں دل ہی نہیں تو دو سروں کا احساس کمال سے ہوگا۔ بیر محض اک پھر ہے 'جس سے سر المراکر

ہے ہو گا۔ بیہ حس ات چارہے ، س سے سر سرار میں پاش پاش تو ہو علق ہوں مگرانی محبت ہے اسے تراش نہیں علق۔ اپنے حسن سلوک ہے اسے موم نہیں گا۔

بابا آپ کمال ہیں و کھیے تو جھے۔ جے آپ نے کبھی غصے میں ڈائٹا تک نہیں،آج اس کے ساتھ کیما ہے رحمانہ سلوک کیا گیا ہے۔" روتے روتے اس کی پیکیاں بندھ کئیں۔

وا اے نظرانداز کے تیار ہو تارہااور پھرہنا ہجھ کے کمرہ عبور کر گیا۔ وہ اس کے جانے کے بعد اپنے محمورے منتشرہ جود سمیت اسمی۔ دیر تک شاور کے لیے گئری رہی۔ مراک عجب ی ذات و سکی کا احساس معاجود حمل ہی نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نظی اور اسٹڈی ہے وقار صاحب کا لیب ٹاپ کے کر اینے دوم میں سے وقار صاحب کا لیب ٹاپ کے کر اینے دوم میں

لونی۔فون پراس نے ابراہیم صاحب کو اسکائپ پر آنے کا پیغام دے دیا تھا۔جول ہی وہ سامنے آئے وہ بتا کچھ پوچھے بتا کچھ کے ہے ساختہ ۔ مددی۔ ''کیا ہوا میرو۔ میری جان۔ سب خیر تو ہے۔'' انہوں نے انجانے فدشوں میں گھر کر بے قراری ہے پوچھا۔

پوچھا۔ "کیوں جلے گئے بابا آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے۔"وہ بلک کربولی۔ "دمیری بیٹی نیال اخام بشر میں۔ این سے جارات سے

''میری بیٹی۔۔ خداراخاموش ہوجاؤ' کچھ بتاؤلوسہی کیابات ہے۔اتن مبح سورے کیوں مجھے بلایا۔۔سب ٹھیک توہے۔''ان کاتو چین و قراراہے یوں تڑ پتے دیکھ کرلٹ کماتھا۔

"وہال سب ٹھیک ہے؟ کسی نے کچھ کھا ہے کیا سائرے جھڑا ہوا ہے؟"وہاندازے لگاتے رہے۔
"کچھ نہیں ہوا۔ بس مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔"وہ ہجی ہوئی۔" پلیز۔" دیمریشا ا ۔ ایسے کیے۔ اب کھراروالی ہو۔ تم پر ذے داریاں ہیں۔ سجھ داری سے کام لو۔"وہ رسان سے اے بسلانے کی کوشش کرنے لگے۔

سے بہلا ہے ہوئی ہوئی۔ جن کچھ دن آپ کے پاکستان آجائیں۔ جن کچھ دن آپ کے پاکستان آجائیں۔ جن کچھ دن آپ کے پاکستان آجائیں۔ جن کچھ دن آپ کے مسلسل اصرار پر مسلسل اصرار پر کچھ پریشان سے ہو کر ہوئے۔ ''کیا ہو گیا ہے جہیں ، آپ کھی این ضدی نہیں تھیں۔ جی آکیلا نہیں آگر میرے کھنے جواب دے کئے ہیں۔ اسلا ہیں آگر میرے کھنے جواب دے کئے ہیں۔ بغیر سمارے کے جائے کھرنے سے معذور ہوں۔ '' بخصے آپ کی بہت یاد آرہی ہے بابا۔ '' وہ سسکنے یہ سسکنے آپ کی بہت یاد آرہی ہے بابا۔ '' وہ سسکنے سسکنے آپ کی بہت یاد آرہی ہے بابا۔ '' وہ سسکنے سسکنے

وں رو کر۔ " وہ نمناک ہوئے "تم جانتی ہو میں خرب اور عاشرکو ذرائی ہوئے "تم جانتی ہو میں حبیب اور عاشرکو ذرائی ہی تکلیف میں نمیس دیا۔ "ماشکالی میں تکلیف میں نمیس دیا۔ ایک وم خیال آیا۔ باباضعیف ہیں اور طل کے مربض ہیں۔ اس کے یوں ان کے سامنے صبط محوکر مونا بلکتا کی طور مناسب نمیں محرکیا کرتی وہ منبط محوکر مونا بلکتا کی طور مناسب نمیں محرکیا کرتی وہ منبط محوکر مونا بلکتا کی طور مناسب نمیں محرکیا کرتی وہ مناسب نمیں محرکیا کرتی وہ

مِنْ خَوْلِينَ دُالْجُنْتُ 109 رَبِيرِ 2015 إِنْ



Click on http://www.paksociety.com.for more

دیمیاکوں میں۔ کو سبحہ نہیں آی۔ یا اللہ اوئی کچھ راہ بچھا دے۔ "وہ فرادی بنی - دوسری جانب ابراہیم صاحب ناحل متفکر بہتھے تھے۔ در نہیں کچھ توبات ہے۔ کیسی بچھی بجھی اور بے حال لگ رہی تھی میں ہے۔ بجھے فاروقی سے بات کرنی ہی ہوگ۔ "انہوں نے حتمی انداز میں سوچا۔ ہوگ۔ "انہوں نے حتمی انداز میں سوچا۔

# 000

ون بوجمل اور راتن ب كيف تحيى-اور سے اس کی حالت۔ اس کا مزاج دن بدن چرچ ا ہو یا جارہا تفارِ جميل اس كا ہرمكن خيال ركھ رہا تفا-اس كى ہر فرمائش خواہ ۔۔۔۔ بے تکی ی دیوری کریماتھا مراس کی بے زاری محی کہ بردھتی جلی جارہی تھی۔ یوں ہی سات ماہ کزر محصّہ اک روز اس کا جی اتنا محبرایا کہ سرشام ہی کالونی کے باغ میں چل قدمی کی غرض ے نکل می-اس کے بعد اس نے بید معمول بنالیا۔ جميل كويتا جلاتواس في بشيران كوساتھ لے جانے كى ماكيد كى- وه ان ونول اين كاروبار مي ون رات صوف تفاروه محنت كريها تفارات چندا كوخوشيال دىيى تھيں۔ وہ ساري فرمائش پوري كرني تھيں جو وہ و قام فوقیا " كرتى راى ب چندا كو پرتعیش دندگى عاميے محاور اس كے لياست سابيدوركارمو يا ہے آور بہت سابیر بہت ی محنت ہے آیا ہے۔ سووہ محنت كردما تفا-اس شام بحى وه حسب معمول باغ ك کے نکی۔ بیرن نے ساتھ چلنے کا کما تواہے وحتکار ديا- دهيمي جال جلتي موئي ده اني مخصوص بينجير آجيمي اور - باغ مير بول بونق ديم كئ - تب عي كوئي خانون اس كے زديك بينچ پر اكر بينيس-وتبلوب "انهول في است مخاطب كياروه جوكل...

بھی اپنی جگہ مجبور تھی۔ اس دفت کسی بہت ہی اپنے کا تی کودیس سرر کے کرسارے دکھ درداسے سنانے کا تی جابتا تھا کراسے زخم انہیں کہاں دکھا پائی تھی دھے۔ دکھا بھی نہیں سکتی تھی کہ انہوں نے بہت مان اور اعتماد کے ساتھ اپنے دوست پر بھروسا کرکے اپنی نازک ہی بیٹی اس کے حوالے کی تھی اور جب مان آور اعتماد ختم بھی باتی نہیں بچتا' جسے اس کے موالے 'تب تو بچھ بھی باتی نہیں بچتا' جسے اس کے موالے 'تب تو بچھ بھی باتی نہیں بچتا' جسے اس کے انکار نہیں بچاتھا کم دوریہ خالی بن نہ انہیں دکھا سکتی تھی' نہ اس میں جھے دار ہی بنا سکتی تھی۔ نہ اس میں جھے دار ہی بنا سکتی تھی۔ نہ اس میں جھے دار ہی بنا سکتی تھی۔

دسوری بابا۔ میں نے بلاوجہ آپ کو پریشان کیا' یول آدھی رات کو۔'' وہ بے حد شرمسار کنجے میں بولی اور اپنی سسکیاں اپنے اندر فن کرنے کی سعی لاحاصل کرنے گئی۔

''کوئی بات ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ۔''وہ فکر مند تھے۔ ''دنئیس بس۔ بہت یاد آرہی تھی آپ کی۔''اس نے بات محمانا جاہی۔

"یادتوی اور حاشر بھی تہیں بل بل کرتے ہیں بیٹا۔ عاشر کا کانٹریک ختم ہوتے ہی آم آجا سے کے میں اور حاشر بھی تہیں اور کا کانٹریک ختم ہوتے ہی آم آجا سے کے مردہ آو۔ وہ بھی تو تہمارامیں کہ ہے۔" ماریہ بغی کے کھردہ آو۔ وہ بھی تو تہمارامیں کہ ۔ اس زیرال کے اس زیرال سے تو شاید اب مرکزی رہائی ہے گی۔)"ہاں۔ دیکھتی ہوں ' رسکی سوری بابا۔ میں نے آپ کو پریشان کے دونا۔"

'' ہرگز نہیں میری جان۔ پھے دیر میں 'میں بس جاگئے ہی والاتھا۔''انہوں نے اس کی شرمندگی زائل کرنے کو کہا۔ ''اچھا۔ پھر خدا حافظ۔ عاشر کو میراسلام کیے

۔ "وہ بھی حمہیں بہت یاد کرتا ہے۔ چھٹی کے روز ت کرلیما اس سے بھی۔" "اد کے۔۔"وہ کر سرعت سے آفیلائن ہوگئی

المخطين والمجلت 110 ويمر 205

READING

باٹلی دالاصاحب کی نظران پر ہوئی۔"

"کیا نام ہے آپ کے شوہر کا؟" چندا کے کان
کھڑے ہوگئے۔
"انوار حمیدی۔ نام تو تم نے یقیبا " سنا ہوگا۔" قه
تیمن ہے بولیں اور یہ نام یقیبا " چندا نے نمیں سناتھا
مگرا فلا قیات بھی کوئی چیزہ آخر۔
"ہاں کیوں نمیں وہ تو فاصے مشہور ڈائر کیٹر ہیں۔"
قدیول۔
قدیول۔
"دوائر کیٹر تو خیر نمیں ہیں قد ہجمہ ہلکی ہو کر بولیں۔

''دیسے اصلی آم تو سارا اسٹنٹ ہی کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر تو صرف منہ چلانے اور چی پکار کرنے کے سوا کر آئی کیا ہے۔'' چندائے کہا۔ ''تم نے بالکل ٹھیک کہا' وہ بہت خوش ہو کر یولیں۔ ''ساری محنت تو کریں۔ اسٹنٹ اور کریڈٹ لے

"ساری محنت تو کریں۔ اسٹینٹ اور کریڈٹ کے جاتے ہیں ڈائر بکٹر اِس لیے تو حمیدی صاحب خود ڈائر بکشن کا سوچ رہے ہیں۔" "بید تو بہت انہی بات ہے۔"

دولم بهت خوب صورت مو الكل كمي قلمي بيروئن كى طرح ... بلكه ان سے بھى زيادہ - وہ كلوژ مارياں تو يوں بى سى موتى بين مارا كمال ميك اپ كا موتا

" آپ نداق کردہی ہیں۔ "وہ اکساری سے بولی۔ نادٹی اکساری۔۔۔

بنادتی اکساری...
"ارس الکل نہیں..." انہوں نے کہا۔ تم مجھے
پاری لگیں 'تب ہی تم سے بات کی وکرنہ تو میں یوں
ہی ہر کی سے بات شروع نہیں کردی ' آخر کو استے
ہی ہر کی ہے بات شروع نہیں کردی ' آخر کو استے
ہیں کرای آدی کی ہوی دو اوں وہ محکمرانہ لیجے

"بی ٹمک کملہ" چندانے اثبات میں سرماایا۔ "آب سے مل کرازمد خوشی ہوئی 'دہ سلمنے میرا کھر ہے 'کسی وقت تشریف لائے۔" "منرور جھے تنہارے کھر آکر خوشی ہوگی۔" پھر

مدبرے لگتے تھے۔

دمورے لگتے تھے۔

دمورے بہت کم عمر لگتی ہو۔ کیا عمرے تہماری؟

اب انہوں نے اپنے کندھے تک آتے براؤن بال بینڈ

سے آزاد کر لیے تھے۔

دم نیس سل۔ "اے ان کا سوال نامہ زہراگ رہا

قا۔

" " تی کم عمر میں شادی کیول کرلی؟ اوہ! سمجھ مٹی لو میںج؟" انہوں نے یوں سرملایا، کویا سب سمجھ مٹی موں۔

منی نمیں۔ اریخ میں۔ "اس نے ان کی غلط منمی فی الفور رفع کی۔ " ہائے نہیں۔ البی کیاا فاد آن پڑی تقی جو حمہیں انڈنک کے مرحمہ سال اس میں انٹری تقی جو حمہیں

انتی کم عمری میں بیاہ دیا۔ "وہ افسوس کرنے لکیں۔ ''آپ کی تعریف؟'' چندانے چرکر پوچیا۔ ''پوی۔'' مسرت سے بتایا۔ (جنتی ہے تکی یہ مخصیت ہے اس کا ایسانی نام ہونا جا ہے تھا۔) اس

مستعل من موجد المعنی موجد آئی۔ آج کیا پہلی مرجہ آئی ہیں آپ یمال آپ کو پہلے تو نمیں دیکھا۔ "اس نےوقت مرزاری کے لیے اب ان سے سوالات شروع

منتہ ابھی ابھی کراچی ہے یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ تو ابویں ہے۔ ہمارا تو کھرین رہا ہے گلبرگ میں۔ یک دوز میں وہیں شفٹ ہوجائیں گلبرگ میں۔ یک دوز میں وہیں شفٹ ہوجائیں کے۔"ونقا خرے بولیں۔ ان کے اس علاقے برناک بھوں چڑھانے کر چندا کامنہ بن کیا۔ (دیے کہ تو تھیک ہیں۔ گلبرگ کے آئے تو یہ علاقہ تھرڈ کلاس بی بی رہی ہیں۔ گلبرگ کے آئے تو یہ علاقہ تھرڈ کلاس بی ہیں۔ گلبرگ کے آئے تو یہ علاقہ تھرڈ کلاس بی ہے۔ کو تو سوفی صد متنق تھی۔

"کراچی میں کہاں رہتی تھیں؟" اس سوال پر فه کے گئے رکیں مجرزولیں۔ "زرسری کے علاقے میں دراصل میرے شوہر لی اُن وی پر جاب کرتے تھے پہلے کی اتن محنت اور معادمہ مجمد خاص نہیں۔ مجروہ تو میری قسست

4 111 de \$ 1000 1

Section .

اعتبار نمیں رہا۔"وہ مصنوعی خفکی سے بولے۔ " دونوش اور مطمئن ... "ابراہیم نے ول میں دہرایا ' مرند ہی وہ مجھے خوش لگ رہیا تھی 'ندیی مطمئن ... مربه وقار کیا که رہاہے میں س پہین کروں؟وہ مزيد بي جين سي مو كئ

وورب یار... کیا خاموش رہنے کے لیے قون کیا ہے...اور کیماہے عاشر... پھرکب آرہاہے پاکستان؟" "بال سب تحيك إلى المول علو كب آيا أبول جلو یار ابھی رکھتا ہوں 'مجریات کروں گا۔''انہوں نے مزید بنا کھے سے کے فون رکھ بھی دیا۔

البراس كياموكيا... لكتاب تنائي سية سيت برها خطی ہوگیا ہے۔"انہوں نے سرجھنگ کرمنے ہوئے فون ركها أوردوباره كرى بربيف كركماب الهالى جوميرب كزري تحى اس كاوه كمان بحى نهيس كريجة تص مروہ میرب کے لیے اس قدر بریشان کیول تھا۔ شاید دور ہے تا' اس کیے اور بول بھی بیٹیوں کے معاملے میں تووالدین کے دل بیشہ بی غیرمظمئن رہے ہیں۔میری اجیہ جب رخصت ہوگی تونہ جانے میراکیا حال ہوگا؟وہ مسکراتی مرنم آنکھوں سے سوچے گئے۔ كتاب انهول في ايك مرتبه بحريند كردي تحي-

وكيابات ب كريا جب تو آئى ب محديديان ی ہے سب خربت تو ہے تا؟" کل فے جائے کے ب تیائی پر نکاکر خود بیڈ پر اجیہ کے نزدیک جکہ

ين اي الي توكوني بات نهيں-"وه زيروسي مسكراكريولى- نه جانے كون كون سى سوچيس محيس جو اس ونت ذبن من چکرار بی تحمیل كل ايناكب المحاكر دانسته سرسرى اندازيس يوجعن

وه دير تك يون بي اده راوهري باتنس كرتي ربي اوريون چندا کی رو تھی پھیلی ذندگی میں اک رنگ برنگ کرداری آمد مونی- بوی ... جیسا نام ... ویسی ای مخصیت اور ویسے ہی کام۔

وقار بمیضے کوئی کتاب پڑھ رہے تصے تب ہی بیڈ كى سائيد تيبل ير ركھاان كاقون بجا۔ انسوں نے چونك كركتاب نشاني لكاكر بندكى اور راكتك چيزے الله كر فون تك آئے اسكرين برابراہيم كانمبر جمكار باتفا۔ ابراہيم صاحب جمعل تمام كچھ كھنٹے ہى اپني فكرمندى اور تشويش كوديايات تصدوه بعي اس كي کے انہیں معلوم تفاکہ شاید پاکشان میں اجھی سب جامے نہ ہوں و دووہ خررات کے اخر سرے جاگ رہے تھے۔میوکی حالت الی ند تھی کدوہ تظرانداز

كيے ہو بھتى ابراہيم... بدے دنوں بعدياد كيا-"وه خوشى سے كل كئے۔ "السلام عليم وقاريكيا حال ب تمهارا؟" وه

نسبتا "منجیدگی ہے ہولے۔ "وعلیم السلام\_وعلیم السلام\_ تعیک تھاک ہیں بعنی ہم تو،تم اپنی ساؤ۔" وہ بیڈے کنارے پر تک

وسائزاور ميوكيے ہيں؟"انهول نے نہ جائے كيا سوجة مختاط لبجداختيار كيا-

فع كمدالله دولوں خيريت سے بيں۔ كل سالكره تھى سائر کی میرو بیش حمہیں بہت یاد حرتی رہی۔"انہوں نے بتایا۔ "ابھی جاگی میں عامے کی تو تمہاری بات كروادون كانيث يرعظل دكمادينا يكى كو-"

پر جھے دید کاکوئی خوف نہیں ہوگا۔ میں آپ سے علی الاعلان بلاكول ك-"اس كى تكابي باتحد من بكرے

سل رحمیں۔ وحرب وحرب وحرام سے کل شیشدر نکاہوں ے اے دیکھے گئے۔ اس کے ارادوں کی فلک ہوس عمارت خوداس بر کریزی-

الته تم ب تماری شادی موری ہے مرکس ے؟"اس نے کپوالی رکھ کرہے بھینی واضطراب

"وهد" اجيد نے نگابيں فون اسكرين سے مثاكر اسے دیکھا۔ میری فرینڈے نتاشا۔اس کا بھائی مجھ میں انبرسند ہے۔ بہت فیشنگ ہے۔ اسینس میں اپنا برنس كريائے اس كے مالاك چرك ير شرم وحيا

و تکرتم نے مجمی بتایا نہیں۔ "اس کی آوازے مرا

وجى موقع بى نهيں ملا تحرائے آپ كے متعلق ب معلوم ہے۔" "ککسے کیامعلوم ہے۔" وہ بکلانے کی۔

"بعنی بیای کہ آپ میری والدہ بیں اور میں آپ ہے میں رہتی موں۔"اجیدے کل مے ملے میں باند حما ال كرتے موت مرخوشى سے كما

انگر حمیس اتن جلدی کسی په اعتبار نمیس کرنا علیہ تھا۔"وہ ناراضی ہے ہول۔ اوج می جلدی کمایس ای!"وہ اس کی بات پر پریشان

موكرباند مثاكريرے كمكى "من تقريباسچو مينے جانتی ہوں اسے۔اس کی قبلی سے بھی واقف ہوں۔" انچد ماه میں صرف کسی سے جان پیچان کی جاسکتی ہے۔ دوستی منیس اور تم تو اعتبار کر جیتمی ہو۔" وہ

"وہ ہے ہی ایسا کہ اعتبار کرنے کو ول چاہتا ہے۔ اور پھر میں اس کی کس بات پر شک کروں جیس نے ان جیر ماد میں اس سے بہت بار ملاقات کی ہے۔ اس نے

بھی کسی عامیانہ بن کامظاہرہ نہیں کیا،مجھے سے بے جا فرماتش ميس كي اوراب تووه محصص سيدها شادي ارے کا خواہش مندہے وہ اس کا بھربور دفاع کردہی

"مرد کو پھانے کے لیے صرف یہ بی باتیں کانی

وسارے مردوں کا پانسیں ای جمرس آغاکوا مجھی

وح تنے سالوں بعد ملی ہو۔ اہلی تومل کی بیاس بھی

"تو پرس کیا کرول؟" وہ یک دم بی پریشان موکر

واے شادی سے منع کردونی الحال..." وہ اے

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

See for

سيس موتس "كل فيتانا جابا-طرح پیچانتی موں اور میری پیاری ای۔ اس کی طرف ے ول میں فدشات مت لا تیں۔وہ بہت تا تس ہے میں بہت جلد اسے آپ سے ملوانے لے کر آؤل ك-"وهكل كوونول التر تقام كرلجاجت بولى-میں جھی تھی۔ تم تو پھردور جارہی ہو۔ "اس فے اچید کے ہاتھ جھنگ دیے اور اٹھ کر کھڑی ہو گئے۔اس کے اندازراجيه حقيقتا الريشان مولق-

د کی کربولی۔ ''وہ بالکل نہیں مانے گا۔''اس نے قطعیت سے تفي ميس سرملايا-«جہس اس کی اتنی پرواہے اور اس بے بس وخالی وامن ال كاخيال ميس-"وه مسكى لے كردوروى-الى \_ اي \_ "وه عالم اضطراب من يك دم الحد كراس تك آنى اوراك كند حول سے تعام ليا۔ الميزرونين مت ... مين كرتي مول مي اي. اجيه نے چیرا کے آنسوائی پورول میں سمیٹ کیے۔

و کھومیں تہاری دھمن نہیں۔ تہارے بھلے کے لیے ہی کمہ رہی ہوں اور پول جھی تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارا باپ حمیس پندی شادی کرتے دے گا، میں دیا مركز نهيس وه وقيانوسي خيالات كاحال محض حمهيس

زند کا دیے کو ترجے دے کا میں اس کی رگ رگ ے واقف ہوں۔"وہ زہر ملے کیچ میں بول-

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

النن ۋانخست 113 رىمبر 201

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Click on http://www.paksociety.com for more

"جبی نصب نصب کیات ہے" وہ الول ہوئی۔ "جائی ہمی کوئی بات نہیں۔" یوی نے سدها ہاتھ نفی میں ہلایا۔" انسان جاہے تو ذراسی کوشش سے نفی جب بدل ہمی سکتاہے"

" بخص آب ان باتول پر یقین نهیں رہا۔" وہ بے

زاری۔یولی۔

" بنیس چندانہیں۔" پوی تزب کراس کے نزدیک آ بیٹیس" میں تہیں بوں تباہ ہوتے نہیں دکھ سکتی۔ تم ذرا فارغ ہوجاؤ' میں نے بہت کچھ سوچ رکھا ہے تمہارے کیے۔ آخر دوست کس لیے ہوتے ہیں؟اس نے بوے دلارہے چنداکی تھوڑی چھوکر کہا۔

"بی بی جی کھے کھانے کا جی جاد رہا ہے تو لے اوں۔" تب بی بشیرن نے آگر برے احترام و آلع داری سے پوچھاکہ یہ جمیل کا حکم تفاکہ چندا کا ہے حد

خيال ركهناب

''یہ تم کیا ہروقت میرے سریر سوار رہتی ہو یکھلا کھلا کر مارتا ہے کیا بچھے۔ ویسے ہی میرا وزن ضرورت سے زیادہ بردھ کیا ہے۔ پوری ڈھول بن کئی ہوں ہیں۔ نہ جانے واپس شعب میں آنے کے لیے گنتی مشقت کرنی بڑے گی۔''وہ ججے آتھی۔

' دخمر بی بی اس حالت میں تو کھانا پینا ابنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہو ہاہے۔'' وہ تھے بنا نہ رہ سے

''کواس بند کردائی' آئی بیزی مجھے لیکے وسینے والی۔ اب جاؤیمال ہے۔''اس نے جھڑک کر کما۔ بشیرن منبط کرتی بلیٹ منی محرول میں اسے ناشکری کے لقب سے بیار مانہد کو اسم

"دیکھا آپ نے "اس نے یوی آئی کو شکا تی اندازے دیکھا۔"کیے جی نے جگہ جگہ میری جاسوی کرنے کے لیے لوگ اکٹھا کر دیکھے ہیں۔ جھے سائس لینے کی آزادی دے رکھی ہے اس انسان نے اس کی بدی مہوانی ہے۔ اس نے کود میں رکھی پلیٹ سائے وہ اگر کھی نہ ہمی ہے اگر کھی نہ ہمی کے اگر کھی نہ ہمی کہیں ہمی ہمی کا خدشہ تو بھی ہمی ہے اور کھی نہ ہمی کمیں م کمیں محر سائز بھائی ۔ "اس کی آ تھیوں میں سائز کا میرب کے ساتھ روار کھا کیا سلوک کھوم کیا۔ دوسی لیے کمہ رہی ہوں۔ نی الحال اس قصے کو

مجھوٹ۔ یہ نہ ہو کہ اس کی ضدیں آگر تمہای شادی چھوٹ۔ یہ نہ ہو کہ اس کی ضدیں آگر تمہای شادی فافٹ یہ لوگ کمیں طے کردیں۔ ہمارامعاشرہ مردوں کامعاشرہ ہے۔ عورت جاہے جنتی بھی محفوظ ہو'بالا خر کمزور پڑتی جاتی ہے ان معاملات میں۔"وہ کمرے لیج میں یوئی۔

" د تو چرمی کیا کروں۔"اجید یک دم ہی ڈھیلی پڑ کر بیڈیر ڈھے سی گئی۔

مود فی الحال اس بات کوریخدد اور اپنی پرمائی کمل کرد- اور دیکھو تمہاری باتوں میں ہماری جائے ہی معندی ہوگئ میں کرم کرکے لاتی ہوں۔"اس نے شرے اٹھائی۔

"آپ تیکن میں چلوں گی-"وہ اپنا بینڈ بیک تھام راٹھ کھڑی ہوئی-

وہ اسے دروازے سے چھا بیٹی۔ فی امان اللہ۔ وہ اسے دروازے سک چھوڑنے آئی۔ وصلے وحالے قدم اٹھاتی اجیہ کوریڈور میں جلتی جلی جارہی تھی۔ دروازہ بند کرکے ملے میں اللہ میں کایا۔

ومیں اتنی جلدی ار نمیں مانوں گے۔"اس نے اپنا عرم دہرایا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت نیک رہی معے ۔۔۔

درج برواظم ہوا تہ ارے ساتھ۔ "پوی ایے ٹائٹ پرم بالوں کو جمٹنا دے کر ازجد ناسف سے بولیں۔ دہ اس وقت چندا کے کھرکے لاؤر کے صوفے پر براجمان تھیں۔ سامنے کے صوفے پر چندا پیر اوپر کیے جمیمی تھی کو د میں کئی ناشیا تیوں کی پلیٹ تھی اور زبان پر ایٹے ساتھ جیتے واقعات۔ پوی اور چندا کی دو تی دوز افزول ترتی کردی تھی۔

學院 / 114年李明

وابراہیم انکل کا فون ہے ' آپ سے بات کرنا جاہ رہے ہیں۔ "اس نے کمہ کرفون انہیں تعمادیا اور خود والسلام عليم بعائي صاحب كيا طال ٢٠٠٠ "وعليم السلام بيس بعابعي لكتاب دندكي كدن بورے کردے ہیں۔"انہوں نےیاسیت کما۔ "ارے استے افسردہ کیوں ہیں آپ؟ عاشر بھی مجیب ہے دیسے دجب وہاں آپ نے تنماہی رستا تھا تو بعلايمان سے لے جانے کی کیا تک تھی۔ يمال كم از كم بم لوگ توضح آپ كياس-"وه بوليس-"بس بعابعی وہ بھی اپنی حکہ درست ہے۔ پہلے کی بات اور سی میرب بنی جوبیس منت میرے ساتھ رہتی مى-آكر ميں اب وہاں اكبلا رہتا تواس كاذہن بھى انكا رہتا۔اب کم از کم اس کے سلمنے تو ہوں۔"انہوں فے مدافعانہ انداز اختیار کیا۔ سعدیہ بے ساخت المجماخير...اورسب خريت س " بهابھی آب اکبات ہو چمنی تھی۔ "ارے توبلا جھک ہو بھیے ۔" ووان کے انداز پر حران ہوئیں کہ است مکلفات ان لوگوں کے مابین بهرحال نهيں تھے۔ "آپميربيك كمرآتي جاتي بين؟" الك دوبار توكي مول مرزياده جانامين في مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی نئی شادی ہوئی تھی ایسے میں ات وہاں ایرجسٹ کرنے میں سکلہ ہوجا تا۔" انہوں نے مخاط جواب دیا۔ میرب کے تذکرے پر مارىيەكے كان كھڑے ہوگئے "ربخاتو آتی ہوگی میرو؟"

د میلوجهال انتابرداشت کیا ہے چندروزادرسی۔ "
انہوں نے دلاسا دیا" ویسے آپ تھیک ہی کہتی ہیں اس پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے ہے کہ نہیں ہوگا بچھے ہو گرنا ہی پر سوچ لیجے میں بولی۔ " بیری خوش ہو گئیں۔ " میران اس بید ہوئی نابات۔" بوی خوش ہو گئیں۔ " میلواب اپنا موڈ تھیک کرلو اٹی وی پہ کانے دیکھتے ہیں۔ " سیا۔" میران اس بیران موڈ تھیک کرلو اٹی وی پہ کانے دیکھتے ہیں۔"

"ماریہ فون اٹھاؤ۔" وہ اور سعدیہ بیٹم ابھی ابھی بازار سے بچھ کپڑول وغیرہ کی خریداری کرکے لوئی تھیں۔لاؤ بچ میں ماریہ سامان کے ساتھ ڈھیر تھی جبکہ سعدیہ فریش ہونے چلی گئی تھیں اور جاتے جاتے اسے فون ریسیو کرنے کی تلقین کرتی گئیں۔ اسے فون ریسیو کرنے کی تلقین کرتی گئیں۔

ومبیلومینی ماریه بات کردی مو؟" ابراهیم صاحب

' المحدولله سب خرخریت ب المیلی الواس وقت کر نمیں ہیں۔ "وہ میں سمجی کہ انہوں نے اس کے دیئے کی سب ہی کہ انہوں نے اس کے دیئے کی سے بات کر اسکوگا۔
'' آ۔ اچھا۔ بھا بھی سے بات کر واسکوگی؟'' دی ہے کہ انہوں کے مروہ ریسو کان سے پرے کے اولی کی ۔ آواز میں جی کر سعد یہ کو لکار نے گئی۔ آواز میں جی کر سعد یہ کو لکار نے گئی۔ وہ کہ کے اسلامی سے جینے پر بر ہمی سے وہ ایک کے جینے پر بر ہمی سے وہ ایک کے جینے پر بر ہمی سے وہ ایک کے دیئے پر بر ہمی سے دیئے پر بر بر ہمی سے دیئے پر بر بر ہمی سے دیئے پر بر بر

مَنْ حُولَيْن دُالْجَنْتُ 115 ويمر 2015 إلى

اس کی سیلی ہوتم جے بتاؤ کیااے کوئی سیلہ ہے وبال بما تروب نے یک دم پوچملساریہ کروای تی۔ ان ۔ میں ا۔ اسے میو کا بحرم مورد تھا۔ "بولىد" سعديد نے پرسوچ بنكاراً بحرار مشام م م م م م م اس کی است "آب رہےدیں ای میں ہو آتی ہوں۔"ماریے نے السيس موكناجابا " ہیں اربیہ بعائی صاحب نے مجھے جانے کے کے کما ہے اور پھر کھے تو فرض میرا بھی بنتا ہے کہ میں اس كاخيال ركمول-سلان سمينواور وكحددير آرام كراو تم بھی۔ سعد آجائے تو چلتے ہیں۔" وہ اٹھ کھڑی "بی ای۔"اس کے ملق ہے می می آواز برآمد مولى مونيس عاه ري محى كه سعديد دبال جائي كدا تناتوه سجد كن تحى كد كوكى نه كوكى بات ضرور وميں بھی تواتے دان ہے اسے فوان نہ کرسکی نہ جانے کیا بات ہوگئی ہے۔" وہ بھی مرے تظریل

المراک ہو آپ کو بیٹا ہوا ہے "زی لے ہی المراک ہو آپ کو بیٹا ہوا ہے "زی لے ہی آب کی کا مرت اطلاح دی۔ جمیل پر فولوا شادی مرک کی کی کیفیت طاری ہوگی۔ تبعی پڑھتی آبی ہان اور المول خوشی می دیدنی تھی۔ انہوں نے جمیل کے سر المول نے جمیل کے سر پاتھ تھی کر کہا۔

"آپ کو بھی لی جان۔" وہ خوشی ہے دیوانہ ہوا جارہا تھا۔
"خوشی ہمارے ساتھ نہیں بانش ہے۔" ای جارہا تھا۔

زی نے بوجھا۔

تری نے بوجھا۔
جسٹ ہزار کا لوٹ پاکٹ سے نکال کر اسے تعملیا۔ جسٹ ہزار کا لوٹ پاکٹ سے نکال کر اسے تعملیا۔ خوسویا دوسوکے آسرے میں می اکھٹا ہزار دوسے جسویا دوسوکے آسرے میں تھی اکھٹا ہزار دوسے بری توسویا دوسوکے آسرے میں تھی اکھٹا ہزار دوسے بری تری جوسویا دوسوکے آسرے میں تھی اکھٹا ہزار دوسے بری توسویا دوسوکے آسرے میں تھی اکھٹا ہزار دوسے بری جوسویا دوسوکے آسرے میں تھی اکھٹا ہزار دوسے بری بھی تھی اکھٹا ہزار دوسویا دوسوکے آسرے میں تھی اکھٹا ہزار دوسویا دوسوکے آسرے میں تھی اکھٹا ہزار دوسویا دوسوکے آسرے میں تھی اکھٹا ہزار دوسیا

كولى سے الى سوكى درون ورون كي سے او ك مجابعی کیااس کے تعریش کوئی ستلہ ہے۔ کیادہ خدانخواستہ خوش نسی ہوبال۔" مولی و کوئی بات نسیں۔" انہوں نے قطعی لیج می کید"اریہ و آئی جاتی رہتی ہے اس کے ہی اگر اياكوكى مسئله مو ماتوده بحص منيوريتانى-معجما۔ ماریہ بنی جاتی ہے وہاں۔" وہ کھ المينان سے بولية درامل آج مي سي اس نے مجص نيث يربلايا اورينا كحف كصبحت ويرتك بلك بلك كرىدى رى محابى أتب توجانى بي ان دونون بجول كويس في كتفي بار اور توجه سيالا بدان كي ال ك كرد جل ك بعد-"وه آبريده عدموك "ان ك الحميض آيا آنسوميرے ول يرلاوابن كركر اے من سے بہت بے جین اور بے آرام ہوں اس ية و بحص بحد نسيس بتايا مرس سجد كيامول كراس کے آنووں کا کچھ نہ کچھ سبب ضور ہے اعامی آب نے تو بالک ایک می فرح اس کاخیال رکھا ہے۔ آپ اس سے طاقات کریں شاید اپنول کی بات آب كريك و آب بالكل فكرنه كريس مي آج ي جاتي موب اس کی طرف آپ کی پیات من کراد بھے بھی پریشانی مولئ ہے۔ سلی رقیمیں ان شاء اللہ سب نعیک ہی موكا انتول في اللي الميزاندازافتياركيا ومبت منون رمول كامن آب كا\_" والى ياتى كول كرتے بي آب ميوميرى بحى توجي ب-"و خفامو مي-وجمالله مافظ-" "خدا مافظيد" سعديد نے كمدكر فون رك ديا اور منظرى اربيك برابر آبينس-سيابات اى؟ اربيات تنويش ب يوجما

عَلَيْنَ وَالْجَلْتُ 116 وَيَهِمْ وَالْكِلْدُ





Click on http://www.paksociety.com for more

د مکی کراسکی آنگھیں پوری کھل گئیں۔ پھرجلدی سے اسے مٹھی میں جھینچ کربولی۔

" کچھ در بعد آپ کی مسزکو روم میں شفٹ کردیا جائے گا۔ آپ لوگ آکر ملا قات کر سکتے ہیں۔"اور مڑ کرچل دی۔

ر بہاؤ بیٹا پہلے شکرانے کے نوا فل ادا کرلو۔"بی بی نے یادولایا۔

" کی کی بی جان-"وہ سعاد تمندی سے کمہ کر نماز کے لیے چلا گیا -

''بالله میری چنداکوعقل سلیم عطافرا۔ تیری عطا کردہ تعتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسے صحت دے' تندرستی دے۔ دنیاو آخرت کی ہرخوشی و تعمیت سے نوازدے۔ آمین ثم آمین۔''

ماں کی دعا بھی رو نہیں ہوتی۔ بلکہ دعا تو کوئی بھی
الظّے بھی رو نہیں ہوتی۔ بی بجان کی دعاؤں کو جلدیا
بدیر مقبول ہوتا ہی تھا۔ مگرانسان کا کیا کیا جائے۔ اس کی
جلد بازی کا کیا کیا جائے۔ دعا اور عمل سے نقتر پر بدلتی
ہے۔ مگر بھی بھی آپ کے اعمال دعا پر حاوی ہوجاتے
ہیں۔ اور ان کا بوجھ دعا کو اوپر جائے ہی تہیں دیتا۔ زمین
بوس کردیتا ہے۔

0 0 0

یہ مغرب کے بعد کاوقت تھاجب سعدیہ بیم اور ماریہ سعد کے ساتھ میرب کے گھریں داخل ہوئے۔ بجیب سے وحشت تاک سنانے نے ان کا استقبال کیا۔ لالی نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ان کی آمد کی اطلاع دینے کے لیے میرو کے کمرے یہ دستک وی دینے سے وقار صاحب تو ہے ہی سے اپنے کسی دیرینہ محص۔ وقار صاحب تو ہے جی سے اپنے کسی دیرینہ وست کی طرف نکلے ہوئے تھے اجیہ کو دیسے بھی دوست کی طرف نکلے ہوئے تھے اجیہ کو دیسے بھی لالی تو وہ دروازہ کھنگھٹاتو ضرور دیتی تھی۔ مگراس میں اتنی المی تو فرور تھی مگراد ہیں داخل ہو سکے ایسے تشویش تو ضرور تھی مگراد ہر میں داخل ہو سکے اسے تشویش تو ضرور تھی مگراد ہر میں داخل ہو سکے اسے تشویش تو ضرور تھی مگراد ہر

ادھرکے کاموں کی مصوفیت نے اس کی تشویش بھی بھلادی تھی۔ ابھی بھی دروازہ پہ دستک دینے پر جواب ندارد۔ اس کی تشویش پھرسے جاگ اٹھی۔ اور اس نے ڈرائنگ روم میں جوس کے ساتھ یہ اطلاع بھی منیان

''کیا؟'' ماریہ ای جگہ ہے ہے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی' صبح سے میرو تمرے میں ہے اور گھر میں کسی کو اتن توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کمرے میں جھانگ آ باکہ وہ زندہ ہے یا مرگئی۔'' وہ غصے میں چیخی۔اس کی بات پر سعد میں دال گئیں۔

دیمیابات کردی ہوباریہ 'جاؤ دیکھواندر جاکرتم۔''
انہیں صورت حال کی سکینی کا اندازہ صحیح معنوں میں اب جاکرہوا تھا۔ ماریہ تیزی سے لالی کے پیچھے گئے۔
د'' آپ پریشان نہ ہوں ای جان 'ان شاءاللہ میرو میک ہوگئے۔ '' سعد خود فکر مند تھا مگرانہیں دلاسہ دیتا رہا۔ ماریہ نے بری طرح دروازہ کھنکھٹایا مگر جواب نہیں ملا۔ اس نے دروازہ کھانا کر جمایا۔ وروازہ کھانا جلا گیا۔ مرے میں گرااند بھرا پھیلا ہوا تھا۔

"میرو- میرو- کمال ہو تم-" وہ متوحش ہو کر چلائی-لائی نے شول کرلائٹ جلائی۔میرو آڑی تر چھی رات دالے لباس میں بیڈ پر پڑی ہوش و خردسے بیگانہ

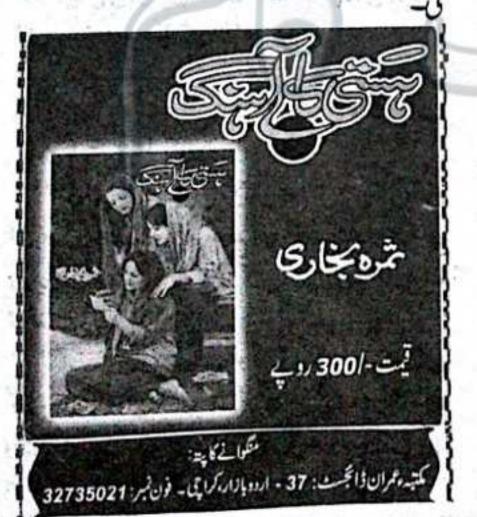

مَنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 117 وتمبر 2015 فيد

READING



Click on http://www.paksociety.com for more

''''''میرو کو اسپتال لے جارہے ہیں۔ جب تمہارے صاحب لوگ لوٹ آئیں توانمیں بتادینا اور یہ بھی کمہ دینا کہ آگر اسے کچھ ہو گیا توان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔'' یہ کمہ کرانہوں نے دروازہ دھاڑہے بند کیا۔لالی نے محض مہلانے پراکتفا کیا تھا۔

بی سوامینے تک چندا کے پاس دہ کر گھر لوٹ کی اس انہوں نے بی دیا۔ انہوں نے بی اسے سنبھالہ چندا کی ہے آرای کے خیال سے راتوں کو خود جاگیں ہیں۔ اس عمر میں اس مشقت نے انہیں تھیکاڈالا تھا۔ اوروہ خود بخار میں جٹلا مشقت نے انہیں تھیکاڈالا تھا۔ اوروہ خود بخار میں جٹلا ہوگئیں۔ وہ تو چاہتی تھیں کہ چندا بیدون اپنے میکے میں کرارے مرچندا ہی کسی طور راضی نہ ہوئی کہ اسے میں اس ہر طرح کی سمولت میسر تھی۔ بات تھیک بھی کرارے مرچندا ہی کسی اور اس کی دکھر بھال کرتے ہوئے خود یمان مہ کرتے اور اس کی دکھر بھال کرتے ہوں۔ اسے مقوی غذا کئیں بناکر دیتیں کمروہ کھانے رہیں۔ اسے مقوی غذا کئیں بناکر دیتیں کمروہ کھانے سے صاف انکاری تھی۔ دیسے میراویٹ مزید برجہ جائے ۔ "وہ جھلا جاتی۔ "جھے نہیں کھاتا یہ سب میراویٹ مزید برجہ جائے یہ گا۔ "وہ جھلا جاتی۔ "میراویٹ مزید برجہ جائے یہ ضروری ہے۔ "وہ بیا رسے پکیار تیں۔ "جو ہساں کہ میں اسے پکیار تیں۔ "فوھسہ نہیں کھاتا کہ دیا تا۔" وہ جی اسے تو ای اسے کہا تیں۔ "فوھسہ نہیں کھاتا کہ دیا تا۔" وہ جی اسے تو کہا ہمتی تو کی اس میں۔ "فوھسہ نہیں کھاتا کہ دیا تا۔" وہ جی اسے تو کہا ہمتی تو کی اس میں۔ "فوھسہ نہیں کھاتا کہ دیا تا۔" وہ جی اسے تو کہا ہمتی تو کی اس میں تو کی اس میں۔ "فوھسہ نہیں کھاتا کہ دیا تا۔" وہ جی اس میں تو کی اسے تو کی اسے تو کی اس میں تو کی اسے تو کی تو کی

''میرو!''اس کی حالت دیم کی کرمارید رودی۔''میرو ہوش کرد۔'' وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا گال تقیمتیانے گئی۔ ''گانی دو۔''اس نے لالی سے کیا۔ایس کی ناگفتہ بہ

پان دو۔ ''رسے لاق سے ہما۔ اس ما لاقتہ بہ حالت دیکھ کرلالی بھی حواس باختہ ہو گئی تھی۔ ''یہ لیں۔''اس نے سائیڈ نیبل سے گلاس اٹھا کر اسے تھمایا۔ اس نے میرو کے منہ پریانی کے چھینٹے

اسے تھایا۔ اس کے میرو کے منہ پر پاکی مارے مگر نتیجہ صفررہا۔ مارے مگر نتیجہ صفررہا۔

''جاوُ سعد سے کہو گاڑی نکالے ہمیں اسے اسپتال لے جانا ہوگا۔''اس نے اپنے آنسو پونچھ کر لالی ہے کہا۔

لالی تیزی ہے بلٹ کریا ہر نکلی اور ڈرا نکک روم میں جاکر سعد ہے گاڑی نکالنے کو کہا۔

"خدا خبر کرے ۔۔ کیامعالمہ ہے۔"سعدیہ بیگم بھی - بریشانی سے کھڑی ہو گئیں۔ "وہ جی 'بری بی بی بے ہوش پڑی ہیں۔ ہوش میں

میں آرہی ہیں۔ 'جنس نے فکر مندی سے بتایا۔ ''سب کھروالے کمال ہیں؟'' انہوں نے سلکتے ہوئے بوجھا۔

"صاحب تو منج ہے اپنے کمی دوست کی طرف گئے ہیں۔ جھوٹے صاحب ابھی آفس سے نہیں لوٹے اور اجیہ بی بی بی دوست کے گھر مئی ہوئی ہیں۔" اس نے مؤدب لیج میں بتایا۔

''نہ جانے کیے ہے پروالوگ ہیں۔اب بتاؤ 'میں ابراہیم بھائی کو کیا جواب دول گی۔'' ان کا طیش اب شرمندگی میں ڈھل کیا۔

"ان شاء الله سب تحیک ہوگا۔"سعد خود بھی بے حد فکر مند ہوگیا تھا تاہم خود پر قابو پاکرانسیں تسلی دی پھرلالی سے مخاطب ہوا۔

"آب اور ماریہ میرب کو گاڑی تک لائے میں گاڑی تک لائے میں گاڑی نکالنا ہوں۔" وہ کمہ کر تیزی سے باہر نکلا۔ وہ والیس میرب کے کمرے میں آئی۔ ماریہ اس کی متھیایاں سملاری تھی۔



اور میری صحت؟ حمهیں بیہ نظر شیں آرہی۔ کیا ے کیا ہو گئی ہوں میں۔ میرا فات ویکھو کیسا جڑ کیا ہے۔ چرو مرجھا کر کالا ہوچکا ہے۔ آنکھوں کے نیجے دو دو آنچ کے حلقے بن گئے ہیں۔ بال ہیں تووہ جھڑ جھڑ کر جھاڑوین کے ہیں۔ "وہ روہائی ہوگئی۔ "سب تمہاری غلطی ہے۔ "جمیل نے صاف کوئی سے کہا۔ "کون سی نعمت ہے جو تمہیں میسر نہیں جمر تم ہوکہ کھانے کانام نہیں لیتیں۔ یہ تو ہوناہی تھا۔" "بال ... ہاں سب میری غلطی ہے۔"وہ جاہلوں کی الکل ہے۔" وہ بے لیک انداز میں بولا۔ "اور اب تم كمدرى موكد ماراسونو دي كادوده ي كا-جار ماہ کا بچہ ہے وہ اس کی صحت بالکل بریاد ہو کر رہ "پھراس کی صحت "وہ چنج ہی تو گئی۔" متہیں ار ہے جمیوں نہیں ہے۔"وہ یک لخت نرم پڑ کیا۔ " یہ سب میں تمہارے بھلے ہی کے لیے تو کمہ رہا موں۔"وہ اس کے نزدیک بیٹھ کیا۔ "میرے بھلے کے کیے یا سونو کے بھلے کے لیے" اس نے زہر خند کیجیس کما۔ الك بى بات ب الایک بی بات شیں ہے۔"وہ نوروے کربولی۔ وبس میں نے کہ دیا میں آج کے بعد اسے فیڈ شیں كرداؤل كى-" وە قطعيت سے كه كراٹھ كھرى جیسی تہاری مرضی-"اسنے تھک کرصوفے كى يشت سے سرنكاليا تھا۔ "بوند!"وه نخوت سے سرجھنگ کرلاؤ جعبور کم کتنا بچینا بمراہے اس کے اندر۔ بات سمجھتی ہی سائر اور وقار آمے پیھیے ہی گھرمیں داخل ہوئے

ایناسامنه لے کررہ جاتیں۔ ہمیل ان کی موجودگی سے مطمئن تھا۔اب جب **وہ** چلی گئی تھیں تو اس نے چندا کو کھلانے پلانے میں کا خیال رکھنے کی ذمہ داری خود پر عائد محسوس کی۔ "چندا! یخی دن میں دوبار پیا کرو-" '' بشیرن سے کہو 'مہیں فروٹ کاٹ کروے۔'' "چندا! رات كو بھي تم نے دودھ كا كلاس يو نني برا رہے دیا۔ اپنی صحت کی طرف سے اتنی بے بروائی اچھی نہیں۔ آخر کوتم سونو کوفیڈ بھی کرواتی ہو ایسے تو تم بار برجاؤگ -"فكرمندي سے كبريز سحبت سے چُوري جملے چنداکو تیری طرح لکتے۔ "خدا کے واسطے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔" ایک روزاس نے تک آگرہاتھ جوڑے۔ "میری بھی کوئی زندگی ہے۔ پہندہے میوں ہروفت بلوار کی طرح ے سرر لنگنے رہے ہیں۔"وہ اتن در شتی ہے بولی جمیل توجیپ کاجیپ رہ کیا۔ پھراسے کھانے پینے کی تأكيد كرنے مين مختاط بھني ہو گيا بھر كب تك؟ سونو کا سینہ کھے روز سے جکڑا ہوا ساتھا۔اس پر متزادچندا جيل كو آئس كريم كهاتي موئي د كهائي دي-"بيتم كيا كهارى موج" وه قدر برجمى بي بولا-"اس فی اس کریم کہتے ہیں۔"اس نے فی وی پر تظرس جمائے ہوئے جواب دیا۔ " حمیس معلوم ہے کہ سونو بیار ہے؟" وہ تر تی ہے "وه بارے من تو نمیں۔"اس نے ایک براسا چی بحركر منه بس والا\_ ومروه بار موسكتاب تهارى ان حركتون - تم كياجانى شيس كه وهدر فيدير ب-"وهت كربولا-اس نے اظمینان سے خالی کیس سامنے ٹیبل پر رکھا اور بغوراس کی آنکھوں میں دیکھ کر گویا ہوئی۔ میں جانور نہیں ہوں جمیل! آج کے بعد دویاؤڈر

كَا خُولِين وُ الْجَنْتُ 119 وَبَهُمْ 205 الْجَا



'میں تو روز ہی اے فون شمیں کرتا۔"اس نے سياث لهج مين بنايا-"تمہاری بیوی ہے ہوش ہے'اسپتال میں بردی ہے۔" انہوں نے جیسے اس کے جذبات جمجموڑنے

والت گاڑی میں کس نے والا تھا؟ اس کے كزن سعدنے؟"سائرنے جو بات لالی کی طرف و کھھ کر کی ' اس پروقارنے تحیرے اے دیکھا۔ '''لالی کرن نے۔''لالی اور ان کی کزن نے۔''لالی

"بيه كيا فضول كي باتول مين بريطية مو- فون كرو اسیں-بتاکرو ممال ہیںوہ؟ انہوں نے جھڑکا۔ سار دانت بر دانت جمائے اپنا سیل تکال کر نمبر وائل كرف لكا- تمبرماريد كالقاعمرريسيوسعدن كيا-ان سے اسپتال کا پتا معلوم کرکے اس نے فون بند

مچلو جلدی چلوسے نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ بس الله رحم كرى-"وه متفكرے تے مرسازكے جرب تفكر كريشاني بشياني كه بمي نه تفااور يمي چيزو قار كو خران کردای تھی ہے مدحران

چندا کے بے حداصرار پر جمیل کوسونو کے لیے کل وقتی آیا کابندوبست کرتے ہی بی۔ زیست کی او حیز عمر کی بیوہ خاتون تھیں۔ اولاد کوئی تھی نہیں۔ صاف تھی اور معقول تھیں۔ انہوں نے آتے ہی سونو کو برے اچھے طریقے سے سنجال لیا۔ زینت لی لیا آئیں چندا کے پیروں سے گویا کوئی بیڑی کھلی بھی۔

تھے۔ ابھی ساڑ کے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھے بی تھے کہ اے لالی کی آواز سنائی دی جوو قار کو میرب کے متعلق مطلع کررہی تھی۔ "صاحب جی ای بی این کمرے میں ہے ہوش برای تھیں۔ان کے رہنتے دار ان کے عضے 'وہ ہی کمرے میں

وكيا بات كررى مو-" وقار جو اطمينان سے صوفے پر بیٹھ رہے تھے تھراکر اٹھ کھڑے ہوئے۔ "كمال ہے ميرب بني؟" انهول نے تشویش سے

''وہ جی۔انِ کے رشتے دار انہیں گاڑی میں ڈال كراسبتال كے يہ بس-"اس نے انگلياں چھاتے

"مبح جب ميس كياتب توسب تهيك تفا- ناشتاكيا تفا

"وه جی لی بی تو آج اینے کمرے سے نکلی بی نہیں سارادن-"اس نے سرچھکا کر مجرموں کی طرح بتایا۔ وكيا ؟ وه ب ساخة چيخ الفيد "اورتم؟ تم نے بھی انہیں بلانے کی زحمت محسوس نہیں گی؟ ''وہ طنزیہ

تین چار مرتبہ دروا زہ بجایا تھاجی میں نے بھران کا كونى جواب شين ملاتوين تجمي وه سورى مول كى-" ''شیاباش ہے تمہاری عقل کو' اور اجیہ... اجیہ كمال محى؟ اے بھى بھابھى كاخيال نسيس آيا۔"وہ تخت طیش میں آکرہو کے

"وہ تو جی۔ کالج ہے آکر سو گئی تھیں۔شام میں این سهیلی کی طرف چلی کئیں اور ابھی تک نہیں لوثی ہیں۔"اس نے سمے ہوئے کہجے میں بتایا۔ "الله مسلم کی طرف جلی گئے۔..! بنا بتائے .... بنا

وہ جنجوا ئی۔ ہاں اور تا کے درمیان والی کیفیت۔
"نہ مانے۔ تہیں بتانے کی ضرورت بھی کیا
ہے۔ "وہ ہے پروائی ہے بولیں۔ "اور یوں بھی اس
نے کون ساخمیس سکھی رکھا ہوا ہے۔ بنی مون تک
پہ تو تہیں لے کر نہیں گیا۔ کپڑے دیکھو اپنے۔
صاف لگتا ہے جیے کہ کسی عام می مارکیٹ ہے
خریدے ہوں۔ ہیرے کی ایک اگو تھی تک تو ہے
نہیں تہمارے پاس۔ آخر اس نے تہیں ویا ہی کیا
ہے۔ اور ہے پاندیاں ایسے لگا آئے تم پر گویا تہیں
کسی محل کی ملکہ بنار کھا ہو۔ توبہ۔ "انہوں نے تیزی
سے نفی میں سرملا کر اسے اس کی زندگی کا ایسا آئینہ
دکھایا جس میں وہ اپنی کربناک تصویر دیکھ کر گنگ مہ

- تب بی باتوں کے دوران یوی آنی نے

المجمئ من توانتا جانتی ہوں کہ اپنے خوابوں کو پانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور جولوگ کو مشش کرتے ہیں بالآخر اپنی منزل پائی لیتے ہیں۔" انہوں نے اکسانا۔

دوگرکیے ہوئی آئی آپ کو میری مجبوریوں کا پاتو ہے۔ "وہ منہ بنا کر ہوئی۔ دمجبوری وجبوری کچھ نہیں ہوتی ڈئیر 'یہ سب کم ہمت 'بردلول کی ہاتیں ہیں۔ نیا آسان تمہارے سامنے ہے آئے بردھو اڑان بھرو بھلا آزاد بنچھی کو کبھی کوئی قید کرسکا ہے؟" انہیں نے ایک گہری ستائش نگاہ اس کرسکا ہے؟" انہیں نے ایک گہری ستائش نگاہ اس

کے ہیں جیسے جیکتے چرے کودیکھ کر کہا۔ ''گرکیے ممکن ہے یہ اب بیس شادی شدہ ہوں۔ میراایک بچہہے۔ ''وہ کڑو ہے لیجے میں بزیرطائی۔ ''نگریہ بات تو صرف تم جانتی ہونا۔ مارکیٹ میں کون بتائے گا؟''وہ معنی خیزی سے دھیے ہے ہتیں۔ اب کی مرتبہ چندا کچھ نہیں بولی ببس نا سمجی گر ربیبی ہے انہیں دیکھے گئے۔ ربیبی سے انہیں دیکھے گئے۔ ''کیوں ٹھیک ہے نا؟'' وہ تصدیق جاہتے ہوئے۔

ریں۔ "خاک ٹھکے۔۔ جیل بھی نہیں مانے گا۔"

خولين دُانج على 121 ومبر 2015





" پتا نہیں ان پانچ ماہ میں بن مال کی بچی پر کیا ہیت عنى۔أبراہيم بھائي تواسے ميري سربرسي ميں چھوڑھئے تصريس الليس كياجواب دول كى ؟"ان كى آكليس ایک مرتبہ پر بھیگ کئیں۔ تب ہی دورے سامنے کا فيست كادا فلى دروارة وكلل كراندر آت موعة وقاراور سار دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی بل کے معاملات نيتاكر سعد آثاد كهاني ديا-وقارمتوحش اور پریشان سے تھے جبکہ سائر کے اوپر ہے حس سی لانعلقی طاری تھی۔ جے دیکھ کرماریہ اور سعديد وونول ہي كوت صدوب حساب غصر آيا تھا۔ "السلام عليم!" وه انهيل سلام كركے بينك كى جيبون من التحرة الااكاك كوت من كعزاموكيا-البت سعدے مصافحہ کرتے وقت ایک تاکوار و کٹیلی نگاہ اس برڈالنا ضروری منتجھا تھا۔ ورکیسی طبیعت ہے میرب بیٹی ک۔" دفار نے عدے مصافحہ کرتے ہوئے سعدیہ سے یوچھا۔ "زنده ب-"انهول في ترخ كرجواب ويا-وقار کے اتھے یہ تاکواری کی لکیریں ابھریں۔ ووكيا كمه ربى بيس آبي؟ "انهول في حتى الامكان ہے کہے سے غصہ ظاہرنہ ہونے دیا مگر ایسا کوئی مکلف سعدیہ نے شیں کیا۔ وریوچھیں اپنے صاحزادے سے جو اس کی اس حالت کے ذیے دار ہیں۔"وہ اپی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ماریہ نے کچھ پریشانی جبکہ سعدنے حرت سے اپن نرم خودالدہ کود یکھاتھا۔ "و مکھیے بھابھی! میرب کی حالت کی وجہ ہے ہم بھی پریشان ہیں مگراس طرح کی الزام تراثی قطعی نامناسب ہے۔"اب کی مرتبہ ان کا انداز بھی روکھا تھا۔ سائر کے ابرو تن کئے تھے۔ آنکھیں غصے سے بحرى تحيس تاجموه خاموش رہا۔ "بهانی صاحب! بخدامی الزام تراتی مهیں کردہی، آپ کو حقیقت سے آگاہ کررہی ہوں کیوں کہ آپ

"جی ہاں ای ایس ٹھیک کمہ رہی ہوں۔ سائر ہمائی

ے اس کی زندگی جہنم بنا رکھی ہے۔ وہ بے حد شکی
مزاج انسان ہیں۔ ہم سے ملنے ہمارے گھر آنے تک
کی بابندی نگار کھی ہے انہوں نے اس پر۔ اس کا ہر
مئل اس کا کروار سب پچھ محکوک ہے ان کی نظر
میں۔ جب سے شادی ہوئی ہے وہ کسی تلوار کی مائند
طالت کے ذمے وار بھی وہی ہیں۔ "وہ یقین سے بولی۔
حالت کے ذمے وار بھی وہی ہیں۔ "وہ یقین سے بولی۔
میرب کا مختاط رویہ اور سائر کالیا ویا اندازوہ بھائی تو سی سائر کے ساتھ جتنی جلدی ممکن ہو '
گئی تھیں 'گرانہوں نے نظر انداز کردیا تھا کہ نئی تی شادی ہے 'میرب سائر کے ساتھ جتنی جلدی ممکن ہو '
ایٹر جسٹ کرلے اچھا ہے۔ ان کے تو وہ ہم و گمان میں شادی ہے 'میرب سائر کے ساتھ جتنی جلدی ممکن ہو '
ایٹر جسٹ کرلے اچھا ہے۔ ان کے تو وہ ہم و گمان میں ایک بھی یہ سب نہیں تھی وہ ان کی 'گر عزیز انتی تھی۔
بھی یہ سب نہیں تھا۔ بیٹی نہیں تھی وہ ان کی 'گر عزیز انتی تھی۔
بھی یہ سب نہیں تھا۔ بیٹی نہیں تھی وہ ان کی 'گر عزیز انتی تھی۔
بھی یہ سب نہیں تھا۔ بیٹی نہیں تھی وہ ان کی 'گر عزیز انتی تھی۔
بھی یہ سب نہیں تھا۔ بیٹی نہیں تھی وہ ان کی 'گر عزیز انتی تھی۔

"خودای نے بہت مجبور ہو کر بتایا تھا۔ "اب وہ یک دم ہی راز فاش کردیئے ہر کچھ پشیمان سی تھی۔ تھک کر ان کے برابر ہی میں ٹک منی۔

"ان کے ذہن میں یک دم ہی ابراہیم صاحب کی فون کال آئی۔ "شمیں 'نہ اشمیں نہ کسی اور کو۔اس نے اپنی بمن اپنا دوست سمجھ کر صرف مجھ سے شیئر کی تھی ہیں بات۔ "وہ سرچھکا کر مجرموں کی طرح ہوئی۔ بات۔ "وہ سرچھکا کر مجرموں کی طرح ہوئی۔

" دورتم نے مجھ تک کو بتانا ضروری نہیں سمجھا۔" انہیں بک دم ہی اس پر بے تحاشاغصہ آیا تھا۔" تم آج کل کی تسل نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو۔ارے ابھی بردے بیٹھے ہیں تمہارے 'تم لوگ خود کیوں اپنے ماں باب بن کر آپنے مسائل سلجھانے کی کوشش کرتے ہو۔"

''ای ۔ ایسی بات نہیں۔ میرو کسی کو دکھ نہیں پنچانا جاہتی تھی۔بس اسی لیے۔'' وہ اس کی صفائی دینے گئی۔

مَعْ خُولَيْن دُالْجَتْ عُلِي 122 وَمِر 2015 اللهِ



''کیسی حقیقت 'گون سی بات؟'' وہ ہے و قونوں کی طرح بھی انہیں بھی پیچھے کھڑے سائر کود کھے گئے۔
''یہ تو آپ اپنے بینے ہی سے پوچھے 'فی الحال میں آپ کو بتا دیتا جاہتی ہوں کہ میرب یماں سے میرے ساتھ گھر جائے گی اور اس وقت تک وہاں رہے گی جب تک کہ وہ مکمل صحت یاب نہیں ہوجاتی۔'' وہ استحقاق سے دو ٹوک گویا ہو ئیں۔ تب ہی یک دم سائر ہے گ

"آپ چاہیں تواہے ہیشہ کے لیے اپنیاس رکھ علی ہیں۔ جبکہ میراخیال ہے وہ خود بھی ایسا ہی چاہتی ہے۔"

وہ زہر خند کہے ہیں سعد کو سرسے ہیر تک طنزیہ انداز ہیں گھور کرالٹا گھوااور لیے لیے ڈگ بھر تاہوا ہا ہو نکل گیا۔ یمال کوئی بھی تاسمجھ نہیں تھا جواس کی بات کا مفہوم نہ سمجھ پا آ۔ مارے ضبط کے سعد کاسفید چرہ مسرخ پڑگیا۔ ماریہ اس کی جرات پر ہکا ابکارہ گئی جبکہ سعد ہے تی وق کھڑے وقار کو مخاطب کیا۔

معدیہ نے حق وق کھڑے وقار کو مخاطب کیا۔

"و کھولیا آپ نے "کیا ختاس سایا ہوا ہے آپ کے سیار سائر سینے کے وماغ میں۔ اس کے اس ختاس نے میرب کو اس حال پر پہنچایا ہے۔ بھائی صاحب! جھے شکایت سائر سے نہیں او برے مان سے نہیں گلہ آپ سے ہے۔ آپ تو برے مان سے نہیں کا خیال نہ رکھا۔ اب آپ بی بتا ہے۔ میں ابراہیم بیاہ کر لے گئے تھے "اس بن مال کی جی کو "آپ نے بھی ماریہ ہے میں ابراہیم ماریہ نے ان کے کند تھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں حوصلہ دیتا ماریہ نے ان کے کند تھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں حوصلہ دیتا ماریہ نے ان کے کند تھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں حوصلہ دیتا ماریہ نے ان کے کند تھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں حوصلہ دیتا ماریہ نے ان کے کند تھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں حوصلہ دیتا ماریہ نے ان کے کند تھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں حوصلہ دیتا ماریہ نے ان کے کند تھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں حوصلہ دیتا ماریہ نے ان کے کند تھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں حوصلہ دیتا ماریہ نے ان کے کند تھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں حوصلہ دیتا ماریہ نے ان کے کند تھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں حوصلہ دیتا ہے۔

\* درمین سیس آپ ہے کیا کہوں ۔۔ اس وقت بہت شرمندہ ہورہا ہوں۔ بجھے تولگا 'ان دونوں کے درمیان سبب بچھ ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کی صورت حال کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آپ ابراہیم کو مت بتائے۔ خدا کی قتم میں اس کی طامت برداشت نہیں کر سکوں گا۔ " وہ اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے شدید مضمل لگ رہے تھے۔ مصمحل لگ رہے تھے۔ مصمحل لگ رہے تھے۔ مصمحل لگ رہے تھے۔ مسمحل کے شرمندہ کرنا ہر گر نہیں ہے۔ مسمحل کے شرمندہ کرنا ہر گر نہیں ہے۔ مسمحل کے مسمحل کے شرمندہ کرنا ہر گر نہیں ہے۔ مسمحل کے مسمحل کے مسمحل کے شرمندہ کرنا ہر گر نہیں ہے۔ مسمحل کے م

بھائی صاحب! میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ آگر کوئی مسئلہ ہے تواسے عل کرلیا جائے" "مفیک کمہ رہی ہیں آپ یہ میرب کیسی ہے ممیں مل لوں اس ہے؟"وہ آپ کو سنبھال کر ہولے "مفیک ہے مگر ابھی غنودگی میں ہے۔" ماریہ نے بتایا۔ سعد کافی دیر خاموش کھڑے رہنے کے بعد وہاں سرمہ میں گراہی ا

" میں بھی ہے گھر۔ میں چانہوں۔ آپ لے جائے میرب کو اپنے ساتھ۔ میں دیکھا ہوں اس مسئلے کو۔ حل کرنے کی کوشش کر ناہوں۔ "وہ جانے کے لیے مڑے کھر کچھیاد آنے پر دوبارہ ان سے مخاطب ہوئے۔ "میل میں بھردوں گا آپ ترددنہ کریں۔" میں اوا کیا جاچا ہے بھائی صاحب! میرو میری بیٹی مرح ہے۔ آپ فکرنہ کریں ہے کارباتوں گی۔" کی طرح ہے۔ آپ فکرنہ کریں ہے کارباتوں گی۔" معدیہ نے کہا۔وہ سرمالا کرینا الوداع کے باہر نگلتے جلے سعدیہ نے کہا۔وہ سرمالا کرینا الوداع کے باہر نگلتے جلے سعدیہ نے کہا۔وہ سرمالا کرینا الوداع کے باہر نگلتے جلے سے کہا۔وہ سرمالا کرینا الوداع کے باہر نگلتے جلے سے کھیا ہر نگلتے جلے سے کہا۔

"اولاد بھی انسان کو کیسے کیسے شرمندہ کرواتی ہے۔" سعدید بردروائیں تبہی نرس نے آکراطلاع

و آپ کی بیشند کو ہوش آگیا ہے اور وہ اندر بلا رہی ہیں آپ کو۔"

"آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔" چندا نے چینل تبدیل کرتے ہوئے بے چینی ہے آیک مرتبہ پھر جمیل سے ہوچھا۔ "کس بات کا؟"جمیل کا سرہنوزر نگ برنگی فاکلوں پر جھکا ہوا تھا۔

بارچندات ، اور دُرینک چیئر آگر بین گرجیل انھ کھڑی ہوئی اور دُرینک چیئر آگر بینے گئی گرجیل کے انہاک میں فرق نہ آیا۔اس نے تلملاتے ہوئے ہینڈلوش کادُ حکن کھولا اور لوشن ہاتھ پر ملنے گئی۔ مینڈلوش کادُ حکن کھولا اور لوشن ہاتھ پر ملنے گئی۔ مینٹر ہوئے ہوئے۔ چیجتے ہوئے ہوئی۔

مِيْ خُولِينَ وُالْجُسْتُ 123 وَمِمْ وَ201 فِي





"بل کمو۔ کان تھلے ہیں میرے۔" "مجھے یورپ کب نے کر چلیں سے۔ ہماری شاوی کواتناع صه ہوگیا "آپ جھے کمیں تھمانے شیں لے کر

"يارىيە سونو كو ذرا برا تو ہولينے دو۔ ايك سال كابج ہ خیال کرنا پڑتا ہے۔"ان کی بات نے اس کے تن بدن میں آگ بھڑ کاوی۔

'آپایک بات مجھے صاف صاف بتائیے۔"اس نے لوش میل پر پخا۔ "آپ کی زندگی میں میری کوئی اہمیت ہے بھی یا جمیں۔"اس کے انداز برہمی پر جمیل نے فائل سے سراٹھاکراہے دیکھا۔

"تمارى بى وجد سے كمد رہا ہوں تم وہال تفريح كوكى يا بي كے يہ الكان موتى رموكى ورا برا ہوجائے تو مہیں ہی آسانی رہے گی۔"وہ اس کے برعلس رسان سے بولا۔

وممراے لے کرجانے کی ضرورت بی کیا ہے۔ المارا منى مون ہے۔ ہم الليے سيس جاسكتے كيا؟" وہ ضدى بن سے بولى-

''او ہو' تو یوں کموتا کہ ہنی مون منانے کا جی جاہ رہا ہے۔"اس نے فائل بند کرکے اسے محبوبیت سے و محصتے ہوئے شرارت ہے کما۔

"جميل 'بات كوادهراه هرمت كريس-"وه محق-

"بات اد هرجائے یا او هرہنچ کی میس تک-"وہ غیر تبحيده انداز من بولا-

'' مجھے ٹالنے کے بچائے صاف صاف کیوں نہیں كمددية كه آپ كى او قات شيں ہے بھے وہاں كے كرجائے كى-"أس نے كھا تى بد تميزى سے كماك يك لخت جميل سنجيده مو حميا-

وميري او قات كو چھو ثوب تمهاري او قات ہے اتى بىترىن دندگى كزارنے كى جوئم كزار يرى مو-"اس نے معنڈے ٹھار کہتے میں کہا۔ چندا مسخرے ہنں

میری او قات کی کیابات کرتے ہو جمیل ... میری

روازاتو آسانوں تک ہے جمر جھے تھن کھراور کھرداری جيے سنرے جال میں مقید کردیا گیا ہے۔ الين آپ كواتن او نجائى پر تصور كرناچھوڑ دوس ینچے کردگی تو حمہیں ہی تکلیف ہوگ۔"اس کالبجہ تاصحانه تفائم كموه مزيد بعرك كئ-وجرتے وہ ہیں جو اونچااڑنے کے ہنرے تاوانف

ہوں اور مجھے ڈراوے دینے کی بجائے کھھ اینا اسٹیٹس بلند كرنے كى كوشش كروتو تمهارے ليے بهتر ہے۔" ووی ہمت اور کو محش سے ہی میں اس مقام پر پہنچاہوں۔"اسنے جتایا۔

"زمین کے بینچ رہنے والے محض زمین کے اوپر ہی آجانے کو کامیانی تصور کرتے ہیں۔" وہ استہزائیہ

"زمین کے اور ہی سب کھے ہے۔ میں آسان پر جرصنے کی خواہش میں اپنے پیرزمین سے اٹھادیے والے بے عقلوں میں سے میں ہوں۔"وہ کرے لہجے میں بولا۔

"بسرحال ميں کچھ نہيں جانتی۔ مجھے يورپ جانا ہےاورای مہینے جاتا ہے ورنہ حمیں۔"وہ ملیے بن سے

نهيب تؤنبه سهى بتمهاري مرضى بمحرفي الحال ميس لے کر نہیں جاسکتا۔"اس نے قطعیت سے كهد كر كويا بات بي حتم كردي اورفا علي مستنفي كا "م مجمع منع كردب، و؟" و تحر آميز بي اليني س بولى-اس كى كشاده آئكسيس مزيد تجيل مى تحييل " إل!" وه كهه كر فا تلين سميث كراستُدي مين ر کھنے چلا کیا۔

اليب اس كيا مواج " وه اب تك بي يعنى ب کھڑی تھی۔جن کے لیول سے صرف آپ کے لیے بال لكتا مو جب وه منكر موجائيس تب جو مخسوس مو تا ہے ہس وفت وہ وہی محسوس کررہی تھی۔

ابپتال ہے گھر تک کا راستہ بے حد خاموشی ہے

ولتن دُانجنت 124 وتمبر 2015

READING See floor

# باک سوسانی الله کام کی پھیل Elister Stable

- UNUSUES

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ہے چینی بھر گئے۔ اس نے و قار کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ انہوں نے چھڑوائے نہیں' تاہم اس کی جانب دیکھابھی نہیں۔

"کیامی بی بوچھنے کاحق رکھتا ہوں کہ آخرتم نے اس معصوم کے ساتھ ایبا کیاسلوک روا رکھا تھا جو وہ بوں نڈھال ہوکررہ گئی۔"ان کی رندھی ہوئی آوازمیں بلکاساغصہ چھلکا۔

" "معصوم؟" اس نے زہر خند انداز سے دہرایا اور ان کے تھامے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیے۔ "وہ ہر کز معصوم نہیں ہے بابا! آپ محض چرے دیکھ کر دھو کا کھا جاتے ہیں۔"وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ "اچھا۔۔ ایسا کیا گیا ہے اس نے؟" ان کا غصہ بردھنے لگا۔

''وہ بد کردارہ۔'' وہ مضطمیانہ انداز میں چیخ کربولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے الفاظ پر و قار ششدر رہ گئے۔ان کے نُڈاہوں میں اتن بے بیٹینی اور تخیر تفاکہ سائر چیچ کیا۔

"مجھے معلوم ہے کہ آپ میری بات کالیتین نہیں کریں کے حالا نکہ آپ کو کرنا جاہیے۔" وہ زور دے کربولا۔ مگراب کی بارو قار بھڑک گئے۔

''تہیں اتارکیک جملہ اپنی پاک باز بیوی کے لیے اداکرتے ہوئے ذراجھی شرم نئیں آرہی؟'' دوہ محد نزر کا میں شرم نئیں آرہی؟''

"شرم مجھے نہیں اسے ان چاہیے۔" وہ بھی بلند آواز میں بولا۔

''وہ غیراڑوں کے ساتھ بے تکلفی برتی ہے' لوگوں کو اپنے بیجھے لگا کر خوش ہوتی ہے ہودہ لباس پہنتی ہے۔ پھر بھی اسے شرم نہیں آتی تو مجھے اسے بدکردار کہتے ہوئے شرم کیوں آئے۔'' وہ ہمیان بک رہاتھا۔ و قار الزامات کی یہ فہرست من کر حق دق رہ گئے۔ پچھ دیر بعد ان کے لب پھڑ پھڑائے۔

رہ ہے۔ چھ دیر بعد ان کے آب چڑ چڑائے۔ "سائر۔! وہ الی نہیں ہے 'میں اے اچھی طرح جانتا ہوں 'میرے بچے۔" وہ بے چارگی ہے بولے "وہ الیمی ہی ہے بابا' پلیز آپ اس کی طرف واری مت کریں۔" وہ نے لیک کیچ میں کہ کر واش روم

طے ہوا۔ سائر لب بھنچ انتے پر شکنوں کا جال پھیلائے از حد سنجیدگ ہے ڈرائیونگ کر ہارہا۔ جبکہ وقار صاحب کسی بہت ہی گہری سوچ میں مستغن مصدوہ چونئے تب 'جب گاڑی گھرکے پور ٹیکومیں آگر ۔ رکی۔

معرک اندر آگردہ ای گهری ویز خاموشی کے ساتھ بناکسی کی طرف دیکھے اپنے کمرے کی جانب چلتے چلے گئے۔ ان کے قدم ڈھیلے ڈھالے اور کندھے ڈھلکتے ہوئے سے تھے۔ سائر انہیں یوں پڑمردہ دیکھ کر تجیب سے ملال میں گھر گیا 'مگردد سرے ہی کمجے اسے اس چالیاز' احمق پر شدید تاؤچڑھ گیا جو اس سب کی ذہے دار تھی۔

"بونه ڈراے باز 'بدکردار عورت۔" وہ تفریے سرجھنگ کراپنے کمرے میں آگر کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ شام میں پچھ اسنیکس لے لیے تھے اس لیے بھوک تو اسے فی الحال نہیں تھی البتہ کافی کی طلب شدید تھی۔ ابھی وہ باہر جاکرلالی کو کافی کا کہنے کاسوچ ہی رہاتھاکہ معا"دروازہ پردستک ہوئی۔

''دلیں کم ان۔'' وہ اپنے لیپ ٹاپ کو بیڈیر رکھتے ہوئے بولا۔ آنے والے و قاریحے جنہیں دیکھ کروہ یک دم سیدھاہوا۔

'"بلا آپ۔ آئے بیٹھے۔"اس نے جلدی ہے بیڈی طرف اشارہ کیا۔ بیڈی طرف اشارہ کیا۔

وہ جیب جاہے بیٹھ گئے۔ دہ یو نئی کھڑاانہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھے گیا۔

''بیٹھ جاؤ۔'' وہ چھ در توقف کے بعد گری سانس بحر کربولے۔وہ بلاچوں چرا بیٹھ گیا۔

''تم جانے ہو سائے۔!' کچھ در بعد ان کی در دہیں دُوبی گری آداز گو بجی۔ ''تم نے آج کیا کیا ہے؟ تم نے میری تربیت' میرابان' میراتم پر بھروسا' نخرو غرور سب تمہ خاک کردیا۔ ''اتا کہ کران کی آواز رندھ گئی۔ ''نہیں بابا! نہیں۔'' وہ ترب ہی تو گیا۔ ''میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں تو آپ کو دکھ دینے کا تصور بھی نہیں کہ ساتا ''

المن دا الحال المر و 2015 و المر و 2015

READING Section

انداد میں تسلی دی جے طفل تسلی کما جاتا ہے۔ "فی الحال تو ایک خوش خبری سنو۔" وہ معنی خبری سے مسکرائیں۔ماریہ چونک کرانہیں دیکھنے گئی۔ "تہمارے قدموں تلے جنت تغییر ہونے جارہی ہے میرب۔"انہوں نے اسے نم آٹھوں سے دیکھ کر مطلع کیا۔

و کیک ... کیامطلب؟ "وہ ہکلاگئ-دمطلب... آپ ای جان بننے والی ہیں۔ "نرس نے شوخی د کھائی۔

ے حول رہاں۔ ''کیا۔۔۔''ماریہ خوشی ہے احکیل پڑی۔ جبکہ اس سے مجھ بولائی نہیں گیا۔وہ بس بے بقینی سے اسے دیکھ کررہ گئی۔

\* \* \*

دکیا ہوا سب خیرت ہے؟ جون ہی وہ اپنے کرے میں واخل ہوئی اسے آغاکا ایس ایم ایس موسول ہوا۔ جوابا اجید نے اسے کال ملائی۔ وہ آج وقارے اجازت لیے بغیر آغابی کے گھر کی تھی۔ وہاں سے وہ اسے ڈنر کے لیے لئے گیا تھاجہال انہیں بہت کی باتنی ڈسکسی کرنی تھیں۔ مستقبل کالائحہ عمل کی باتنی ڈسکسی کرنی تھیں۔ مستقبل کالائحہ عمل طے کرنے کے بعد اس نے ہی اجیہ کو گھر ڈراپ کیا تفاد اجیہ بچھ خاکف می تھی گھر پر انز تے وقت تب تب تفاد اجیہ بچھ خاکف می تھی گھر پر انز تے وقت تب میں اس وقت تب بی اس وقت آغابے ایس ایم الیس کرکے حالات جانا جا ہے۔

' کیاہوا؟' آغانے بھوشتے ہی ہوچھا۔ ' کیابتاؤں آغالیمال تومسکلہ ہو کیاہے؟' وہ بیڈ پر

تک کرناخن کترنے گئی۔ "کیاہوا کھ بتاؤلوسی۔"وہ جھنجلا گیا۔ "میری بھابھی ہاسیٹلا ئز ہو گئی ہیں۔اب ہمارا کیا ہوگا؟"وہ پریشان کن کہج میں گویا تھی۔ "مار آبان کے ماسیٹلا ئز؛ ہور نہ ہمیں کیا

"یار ان کے ہاسپٹلائزڈ ہونے سے ہمیں کیا مطلب "آئی مین ہمیں کیا مسئلہ ہوسکتا ہے؟" وہ تا سمجی سے بولا۔

"جمعى-ميركبابابهت عجيب آدى بين-ده يدمجى

میں تھس گیا۔ وقارنے تھی تھی می سانسی۔ دو گویا آعمر مشقت کے بعد بھی میں ناکام تھہرا؟" ان کے فہن میں یمی سوچ منجمد ہوئی تھی۔

میرب کے ہوش میں آنے کے بعد کچھ نیسٹ کے گئے۔ وہ اب نار مل گربے حد گم صم اور اداس ی تھی۔ ماریہ اس کے نزدیک بیٹی پیار سے اس کا سر سملار ہی تھی جبکہ سعدیہ اپنے سیل پر آنے والی کسی کال پر مصوف کوریڈور میں تھیں۔ سعد کمیں گیا ہوا تھا۔ مصوف کوریڈور میں تھیں۔ سعد کمیں گیا ہوا تھا۔ تنہیں جس کے بار! تم نے تو جان ہی نکال دی تھی۔" وہ اس کی اواس زا کل کرنے کو شکفتگی ہے بولی۔ اس کی اواس زا کل کرنے کو شکفتگی ہے بولی۔ اس کی اواس زا کل کرنے کو شکفتگی ہے بولی۔ میں اس نے سائر ابھی تک نہیں آئے۔"اس نے سے وریا فت کیا۔ بی جینی ہے وریا فت کیا۔

"وہ اور انکل دونوں آئے تھے۔ انکل کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لیے انہیں لے کروہ واپس گھر چلے گئے۔"ماریہ نے اس کی کیفیت کے پیش نظریات بنائی۔

نظریات بنائی۔ "ماریہ پلیز۔ مجھے کچھ دن اپنے گھرلے چلو۔"وہ لجاجت ہے بولی۔ اربیدی آئٹھیں بھیگ گئیں۔ "کیوں نہیں میرب۔ وہ تمہارا بھی تو گھرہے۔" اس نے پچکار کر کھا۔

" دونسی اربہ اونیا میں اب میراکوئی گھر نہیں۔"اتا کمہ کروہ رونے گی۔ ماربیہ ہے ہی و ترقم ہے اسے دیکھنے گئی۔ تب ہی سعد بیر نرس کے ساتھ خوشکوار موڈ میں کمرے میں داخل ہو تیں اور اسے روتا دیکھ کر محص کمرے میں داخل ہو تیں اور اسے روتا دیکھ کر محص کئیں۔

"کیوں بھی میرب!کیوں ردرہی ہو؟" وہ اس کے نزدیک آکر بیار ہے بولیں۔ نرس سفید لفافہ ہاتھ میں لیے مسکرار ہی تھی۔

"آنی! مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔"وہ بچوں کے سے لہج میں بھند ہوئی۔ "محیک ہے تھیک ہے مچلی جانا۔"انہوں نے اس

خواين والجنت 126 وتبر 200

READING

Click on http://www.paksociety.com\_for more\_

تو کمہ سکتے ہیں کہ جب تک بھابھی ٹھیک نہیں اس ہوجانیں اس وفت تک ہمارے رشتے کی بات نہیں نگاہم چل سکتی اور پھر ہم نے تو کہی ڈی سائیڈ کیا تھا تا کہ میں بھابھی سے تیمارا ذکر کروں کی اور وہی اپنے طریقے ہوجا

بعا کی سے مہمارہ دِ کر حمول کی اور وہی ایسے عمریقے ہے بات آگے بہنچا میں گی۔"اس نے مسئلے سے آگاہ کیا۔

''اوہ نو۔۔۔'' وہ یک دم ہی پریشان ہو کر بولا۔''واقعی بیہ تو پراہلم ہوگئ۔ میرےپاس تو زیادہ دن نہیں ہیں 'میں تو چاہ رہاتھا کہ کم از کم نکاح ہوجا تا' پھر پیپروغیرہ بننے میں بھی وقت لگتا ہے۔ میرا تو ذہن بالکل ماؤف ہوگیا یار۔''

" " " میاکریں؟" وہ سابقہ کہتے میں بولی۔ "خیلو کچھ سوچتے ہیں۔ بیہ تمہاری بھابھی کو بھی ابھی ہی کچھ ہونا تھا۔ "وہ چر کر بولا۔

"ہال میں بھی ٹیمی سوچ رہی ہوں۔" وہ مھنڈی سانس بھر کر بولی اور پھریائے کرکے فون آف کرنے کے بعد اپنے مھنے پر چرو ٹکا کرلانتہا ہی سوچوں میں گھر گئے۔ گئے۔

۔ اور آگر ہماری سوچوں ہی کے مطابق مستقبل بسر ہونے لگے تو پھر تقدیر کمال جائے؟

000

'میں نے تو تہیں پہلے ہی کما تعا۔'' پوی آئی اپنے موقف کے درست ہوئے پر تفاخر سے بولیں۔ ''کہ تم اس مخص کے ساتھ رہ کراپنے آپ کو'اپنی ملاحیتوں کو ضائع کر رہی ہو۔اس مخص کو نہ تمہارا احساس ہے نہ قدر۔''

وہ لوگ اس وقت ہوی آئی کے گھرکے لان میں موجود کین کی کرسیوں پر بیٹھے شام کے وقت چائے اور استیکس سے خفل فرہار ہے تھے۔ استیکس سے خفل فرہار ہے تھے۔ "بجھے لگتا ہے آئی! آپ کی بات ٹھیک ہی ہے۔ نہ وہ پہلے کی بات اور تھی اب وہ خاصا بدل کیا ہے۔ نہ وہ اب میری باتوں کو اہمیت ویتا ہے نہ فرہا کشیں یوری کر آ

اس کی پردرش "ہی سوار رہتی ہے۔ "اس کی پرسوچ نگاہیں غیر مرکی لفظے کود کچھ رہی تھیں۔ "تم ابھی بھولی ہو۔ میہ مرد نامی مخلوق صاحب اولاد ہوجانے کے بعد ہی اینااصل چرود کھاتے ہیں جو کم از کم بیویوں کے لیے تو ہر کر خوب صورت نہیں ہو تا۔" وہِ ناک چڑھا کرپولیں اور چائے کے گھونٹ بھرنے وہِ ناک چڑھا کرپولیں اور چائے کے گھونٹ بھرنے

ورہوں۔۔۔ تواب میں کیا کروں؟"اس نے غور سے انہیں دیکھ کراستفسار کیا۔

و دخمیدی صاحب تے پاس چوہدری فضل دین کی آفر ہے کہ وہ ان کی فلم ڈائر یکٹ کریں... ابھی تو معاملات چل رہے ہیں۔ فلم کی کاشٹنگ وغیرہ بھی نہیں ہوئی تم کمونوبات کروں؟"

انہوں نے لیجہ بہ ظاہر سرسری سابنا کر پوچھا، مگر چندا تو اچھل ہی بڑی۔ اس کی مجھتی آنکھوں کی قندیلیں روشن ہو گئیں۔

قدیلیں روش ہو گئی۔
''کیااییا ممکن ہے؟''وہ پر جوش ہو کر ہوئی۔
''کامکن بھی ہو تو بھلا میں کس مرض کی دوا ہوں۔
'م سے دوسی کی ہے 'تمہمارے شوہر کی طرح تم سے غرض کا دشتہ تو باندھ نہیں رکھا۔'' وہ جماکر رولیں۔
''بس تو پھر تھیک ہے ہیجئے آپ بات ۔۔۔ اب بچھ بھی ہو 'جب اسے میری پروا نہیں تو بچھے کیا پڑی ہے '
بھی ہو 'جب اسے میری پروا نہیں تو بچھے کیا پڑی ہے '
بول بھی اسی رد تھی بچھکی می ذندگی تو میراخواب نہیں اول بھی اسی رد تھی بچھکی می ذندگی تو میراخواب نہیں

سی-"وہ بُراعتادہ وکر ہوئی۔ بوی آنی کی چھوٹی چھوٹی میک اب سے الی آنکھیں جُرگانے لگیں۔

اک اچھو آاحیاں تھاجو اس کے من میں جاگزیں ہورہا تھا۔ اسے لگا وہ ممل ہوگئی ہو۔ اسے آج تک الی لذت محبوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ خوشی کے اس مقام پر کھڑی تھی جمال پہنچ کرروح اداس ہوجاتی ہے۔ سو وہ اداس تھی محر مسور بھی۔ بہت سے واہمے اندیشے 'مایوسیاں مجھاپ بن کراڑ گئے تھے۔ اوروہ بلکی



ے۔اور تواور اب توہمہ وفت اس

Click on http://www.paksociety.com for more

ریبیور کریڈل پرڈال دیا۔ ''کیوں بیٹا۔۔۔ کیوں اتن بجھی بجھی ہی بیٹھی ہو۔'' سعد بیے نے اس کے لیے جوس لاتے ہوئے پوچھا۔ ''آئی پلیز۔۔ میرے لیے اتنا تردد مت کریں۔'' اس نے انہیں جوس کا گلاس لاتے دیکھ کر شرمندگی سے کہا۔۔

"بہ تم نے غیروں جیسی باتیں کب سے شروع کردیں۔ کیاتم میری بٹی نہیں ہو۔"وہ اس کے قریب بیٹھ کر خفگی ہے بولیں۔ بیٹھ کر خفگی ہے بولیں۔

بینے کر حفلی سے ہوئیں۔
''آئی پلیز۔ آپ لوگ،ی تو میرے اپنے ہیں۔
آپ کو میں غیر کیوں سمجھوں گ۔'' وہ ہولی۔
''غیر تو تم سمجھتی ہو بیٹا۔'' وہ کچھ ناراضی سے بولیس۔''آگر اپنا سمجھتیں تو کیوں سارے دکھ اکیلے جھیلتی رہنیں۔''ان کی بات پر میرب کا سرچھگ گیا۔
جھیلتی رہنیں۔''ان کی بات پر میرب کا سرچھگ گیا۔
''جھیلتی رہنیں۔''ان کی بات پر میرب کا سرچھگ گیا۔
''جھیلتی رہنیں۔''ان کی بات پر میرب کا سرچھگ گیا۔
''جھیلتی رہنیں۔'' وہ دھیرے سے

" بندار کو عزیز رکھنا انجھی بات ہے مگر تجربے کی بات ہے کہ محض بندار کے سمارے زندگی نہیں گرزتی۔ نزدگی مسائل کاحل مانگتی ہے۔ "
''میں اپنے طور پر اپنا مسئلہ حل کرناچاہتی تھی۔ "
''مگر کیا تمہارا مسئلہ حل ہوا؟ نہیں تا۔ تو کیا اب بھی تمہیں کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں؟"
وہ خاموش رہی۔ وہ بچھ دیر اسے یہ غور دیمیسی میں۔ ب

" " اب کیاسوچا ہے تم نے۔ ابھی تو میں نے بھائی صاحب کی طبیعت اور دوری کے پیش نظریہ بات ان می معمولی ہے کہ آدر سے چھائی محمولی ہے کہ آدر مخفی رہ سکے؟ کیا تمہیں بھین ہے کہ انہیں دوسری جانب ہے بھی یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ تمہارے مانب کے مابین کچھ بھی تھیک نہیں؟" انہوں نے میرب کے سامنے ان گنت سوال رکھ دیرے۔ میرب کے سامنے ان گنت سوال رکھ دیرے۔ میرب کے سامنے ان گنت سوال رکھ دیرے۔ تقین آدمی کو اپنی وفا کا بھین کیے دلاوں؟ اس بد کمان فیض کی بد گمانیاں کیے دور کروں؟ دوجوا ایک عورت کی محمورت کی میرب کے مارے دور کروں؟ دوجوا یک عورت کی محمورت کی میرب کے میں کیے دور کروں؟ دوجوا یک عورت کی محمورت کی میں کی بر گمانیاں کیے دور کروں؟ دوجوا یک عورت کی

پھلکی ی ہوکر گھر آئی تھی۔

"م کیا کمرے میں اکیا اکیا بیٹی مسکرا رہی ہوہ چلو تہیں یا ہرامی بلاری ہیں۔"

علو تہیں یا ہرامی بلاری ہیں۔"

ماریہ نے کمرے میں آگر جھانگا۔وہ اس کی بات بن کرچو تکی پھرا آبات میں سرملا کراس کے پیچھے چلتی ہوئی لاؤ کے میں چلی آئی۔ سعدیہ فون پر مصوف گفتگو تھیں۔اے دیکھ کرہولیں۔

تھیں۔اے دیکھ کرہولیں۔

"میں جائی صاحب آگئی میرب خود ہی اس سے «دلیس بھائی صاحب آگئی میرب خود ہی اس سے «دلیس بھائی صاحب آگئی میرب خود ہی اس سے «دلیس بھائی صاحب آگئی میرب خود ہی اس سے

"کیں بھائی صاحب آگئی میرب خود ہی اس سے بات کرکے تسلی کرلیں۔"انہوں نے فون اسے پکڑایا م وہ یک لحظہ مجتوب سی ہوگئی تاہم سنبھل کراس نے ابراہیم صاحب کوسلام کیا۔

''ولیکیم السلام میری بیٹی میرے جگر کا نکزا آئیسی ہو تم ؟''ان کے حلیم لیجے میں محبت کی چاشنی تھی۔ '''جی بلیا!اللہ کاشکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے' عاشر کیسا ہے۔''اس نے صوفے پر جیٹھتے ہوئے کہا۔

" دوہم لوگ تھیکہ ہیں میرے بے اتمہارے گھریں توسب تھیک ہے تا؟ سائر کیا ہے؟ اس سے توبات ہی تعمیں ہویائی۔ "ان کے لیجے میں شکوہ تھا۔ "سب تھیک ہے بابا! سائراصل میں بہت مصوف رہتے ہیں آج کل "مجھ کاروباری مسائل ہیں بہی ان ہی میں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ کوتواکٹر سلام دیے ہیں' میں ہی پہنچاتا ہول جاتی ہوں شاید۔" وہ سائر کے میں ہی پہنچاتا ہول جاتی ہوں شاید۔" وہ سائر کے میں ہی پہنچاتا ہول جاتی ہوں شاید۔" وہ سائر کے

"ا من مناور بهت دعائيں ديااور بال الله بيا از دگی کے اس نے موثر کمبرانا نہيں۔ ميں دعاگو بيان ندگی کے اس نے موثر کمبرانا نہيں۔ ميں دعاگو بيوں تمہمارے ليے۔ جي تو جاہ رہا ہے اثر کر دہاں پہنچ جاؤں بگر مجبور ہوں کہ اکیلے سفر نہیں کر سکنا اور عاشر کو چھٹی ملے گی نہیں۔ "وہ اداس ليے بولے۔
"بلا جان! آپ پليز اداس مت ہوں۔ بس دعا کرتے رہیں میرے حق میں۔ "وہ بھی رنجيدگ ہے کرتے رہیں میرے حق میں۔ "وہ بھی رنجيدگ ہے ہوئی۔

بنی در چلو بیٹے رکھتا ہوں۔اللہ تمہیں خوش رکھے۔" انہوں نے فون بند کردیا۔اس نے بھی ڈھیلے انداز میں

مَنْ حُولَيْن دُالْجَتْ عُلْمَ 128 وَمَبْرَ \$ 2015 في



لاؤنج عبور کرمئی۔ سعدیہ کی تظریب ڈوبی آٹکسیں اس کے تعاقب میں تھیں۔

000

يوى آنى نائى نائى دائى يىن كى كى خوشى مى يارنى دى هی آور چندا کو ہدایت تھی کہ بہت بہترین انداز میں تیاری کرکے آئے کہ وہاں ہوی آنی اور آن کے شوہر حیدی صاحب کے حلقہ اخباب نے جمع ہونا تھا۔ چوہدری صاحب بھی مرعو تین میں شامل تھے۔ چندا نے آج کی تقریب میں اپنے تن پر سجانے کے کیے سفید براق - نیٹ کی ساری کوچنا تھاجو سفید اور ملکے نیلے تلینوں نے کام مزین تھی۔ فیروزے اور زر قون کا سیدان کی شادی کی سالگرویر جمیل نے اسے گفت کیا تھا۔ اس نے وہی پین لیا۔ رہمی تعان می مرموں كلائيول مين تكينے جزا كرا تھمايا۔ غزالي قال آتكھيں مرے نیلے رنگ میں رہیں ۔ ہونٹوں پر چیکدار مر بلکی گلانی استک جمائی سیانوں کے سروں کواس نے لوز کرل کرلیا تفاوہ یون ہی پشت پر **امرارے تھے** آخر میں "بولڈ" کی مسحور کن خوشبو اسپرے کی- سلور چیکداراو کی جیل کے سینڈل پنے چھوٹاسایرس معمی میں داہے وہ تقریب میں جانے کے لیے بالکل تار

اس دنت رات کے آٹھ بے کاعمل تھا۔ جمیل کو آج دیرے گھر آنا تھاوہ فون پراسے مطلع کرجا تھااور وہ بھی اسے مسز حمیدی کے گھر کی اس ''پارٹی'' کے متعلق بتا چکی تھی۔ مگر اتنا ہی کہ ان کے نئے گھر کی خوشی میں پارٹی ہے مگر وہاں کیا ہوگا'یہ بتانا اس نے ضروری نہیں سمجھاتھا۔ ضروری نہیں سمجھاتھا۔

تھیک آٹھ بجے پومی آئی کاڈرائیورائے لینے گھر کے باہر موجود تھا۔ پومی آئی نے چنداکو پک کرنے کے لیے 'بہ طور خاص اسے بھیجا تھا۔

وہ اپنی کمان وار کمرلچکاتی نزاکت سے گاڑی میں آبیٹی۔اس نے گھرے نکلتے وقت براؤن شال لپیٹ نے کیے روکوں؟ وہ چرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کرروپڑی۔ سعدیہ اے باسف سے دیکھنے لگیں۔ مگریہ وقت افسوس کرنے سے کہیں زیادہ سوالات کرنے کاتھا۔ افسوس کے تم سے خود میہ بات کہی ہے کہ وہ کسی اور کو چاہتا تھا؟ "سعدیہ کوماریہ سماری صورت حال سے آگاہ

ب وفائی کابدلہ جھے کے رہا ہے اسے انقام لینے

"ملیں-"اس نے اپنے آنسوصاف کرتے ہوئے کما-"مگر مجھے یقین ہے کہ یمی بات ہوگ۔"اس نے یقین ہے کما۔

"" بیٹی- زندگی مفروضوں کی بنا پر نہیں گزرتی۔ تہیں اس سے کھل کربات کرنی چاہیے۔" انہوں نے سمجھایا۔

"بات توتب کروں ناجب وہ کرنے دیں۔ان کاجی چاہتا ہے تو بات کرتے ہیں وگرنہ نہیں۔"وہ پچھ چڑ کر بولی۔

"یہ تو عجیب بات ہے" وہ کچھ پریشان سی ہو گئیں۔"تب پھریہ مسئلہ کیسے حل ہو؟وہ تو یوں چپ کرکے بیٹھ گئے ہیں گویا جان چھوٹی ہو۔" در میں میں تاقیق کی جات ہے۔

''جان ہی تو چھوئی ہے ان کی۔''وہ تکنح ہوئی۔اس نے سائر کے ہاتھ اٹھانے کا ابھی تک کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ کیسے بتاتی ؟خود کو ارزاں کرنا دو سروں کی نظر میں آسان نہیں ہوتا۔

''ایسے تو معاملات نہیں چلیں گے۔ مجھے ہی کچھے کرنا ہوگا۔ تم ہی اسے فون کرکے بیہ خوش خبری سنادو' شاید اس کے مزاج پر خوش گوار اثر پڑے۔'' وہ جیسے کسی نتیج پر پہنچ کر ہولیں۔ دور میں جاتا ہے۔'' وہ بینے کر ہولیں۔

'' آپ لوکیا للباہے 'وہ یہ خبرین کر بچھے لینے دو ژے چلے آئیں گے۔'' وہ طنزیہ بولی۔ ''نہ آئے گراس کے علم میں یہ مات لانی بھی تو

روری ہے۔'' ''تو پھر آپ ہی بتاد بیجئے میں تو ہر گز بھی انہیں فون مارک انگ ''' مقط

میں کوں گ۔" وہ قطعیت سے کمہ کراٹھی اور

Section

مَنْ خُولَتِن دُّالِحِيثُ 129 وَمِيرَ وَ20 اللهِ

کرنے کا۔ "انہوں نے گڑبراتے ہوئے کہا۔
"انچھا شوق ہے اور ان کا شوق انہیں بالکل سیح
مقام پر لے کر آیا ہے۔ "اس نے کہا۔
"انچھا چندائم ذرا چوہدری صاحب کو کمپنی دو میں
اپنے مہمانوں کو انٹینڈ کرلوں۔" یوی آئی نے چندا کا
داہنا ہاتھ دیاتے ہوئے گویا اسے کچھ اشارہ دیا۔ اور
اسے سمجھا کر آگے بردھ گئیں۔
اسے سمجھا کر آگے بردھ گئیں۔
اسے چوہدری کے ساتھ کھڑا دکھ کر دگر کے
اسانی سالیں مرکزی گئی اس کی اسکامیدہ اصال

اسے چوہدری نے ساتھ کھڑا دیکھ کر دیگر کے ارمانوں پر اوس پڑگئی۔ مگریہ ان کے ہاں کا مروجہ اصول تھا کہ کوئی دوسرا کسی کے خاص مہمان کو بہکا کراپنی جانب متوجہ نہیں کرسکتا تھا۔

''کہاں پڑھتی ہیں؟''اسنے دلچیں سے پوچھا۔ ''ابھی کالج میں ہوں۔''اس نے دھیمے سے بتایا۔ ''اچھا۔اچھاخیر پہلے اوا کاری وغیرہ کا تجربہہے؟'' ''جی۔جی نہیں بس کالج ہی میں اسٹیج ڈراے وغیرہ

ہے ہیں۔ ''جلیں خیر۔ آپ کا تو یہ قاتل حسن ہی کانی ہے۔'' اس نے چھارا لے کر کہا۔ اس کا انداز چندا کو احجما تو نہیں لگا مگر پروفیشنل ازم کے بھی پچھے تقاضے ہوتے ہیں۔اس لئے محض اک خاص انداز سے مسکرادی۔ ہیں۔اس لئے محض اک خاص انداز سے مسکرادی۔ ''آپ کے ہاتھ خالی ہیں۔ پچھے شوق نہیں فرہا میں

"جی نہیں شکریہ۔"اس نے ناگواری سے ناک چڑھائی۔

م المحاد المهاد المهاد المحاد المحاد

اچانک ہی فضائے ہمکم موسیق سے گونج اٹھی۔
اور کچھ لوگ اپنے اپنے ارٹنرز کے ساتھ تھرکنے لگے۔
چوہدری نے بھی مشروب کا خالی گلاس دیٹر کو تعمادیا اور
ممال ہے تکلفی سے اس کی نیم برہنہ کمرمیں ہاتھ ڈال
کربولا۔

" "ساتھ نہیں دیں گ۔" کی تھی۔ جو اس نے پومی آئی کے گھر میں داخل ہونے

الی تھی۔ جو اس نے پومی آئی کے گھر میں داخل ہونے

سے قبل آثار کر گاڑی ہی میں رکھ دی تھی کہ واپسی بھی

تواسی گاڑی میں ہونی تھی۔

پومی آئی کے وسیع و عربیض گھر کے بقعہ نور بنے

پوی آئی کے وسیع و عربی گھر کے بقعہ تور بنے
لان میں وہ جس دم داخل ہوئی ٹیک لحظہ جھجک ہی گئی کہ
وہ جھلا کب اتنی شاندار تقریب کے نام پر محض شادی ولیمہ ہی
برے پیانے پر کیا جاتا تھا۔ بہت ہوا تو عقیقہ 'سالگرہ
وغیرہ۔ جہال کی سجاوٹ 'مہمان اور کھانے 'سب
ہی اوسط در جیا اس سے کچھ نیجے ہی ہوتے تھے۔

ہی اوسط در جیا اس سے کچھ نیجے ہی ہوتے تھے۔

ہی اوسط در جیا اس سے کچھ نیجے ہی ہوتے تھے۔

ہی اوسط در جیا اس سے کچھ نیجے ہی ہوتے تھے۔

ہی اوسط در جیا اس سے کچھ نیجے ہی ہوتے تھے۔

ہی اوسط در بے اس میں میں اور کھانے کس سے کھی نیجے ہی ہوتے تھے۔

ہی اوسط در بے اس میں میں دولیا ہے۔

یمی دنیا توہے میری منزل۔ جمال سب کچھ تھن ''ایور بچ' نہیں بلکہ بہترین ہے۔شاندار ہے پر تغیش ہے۔ اس کی ساحر آنکھیں خوابناک سی ہو کر کئی ایک لوگوں کواس کی جانب متوجہ کر گئیں۔

"ارے چندا!" پوی آئی کی گرم جوش آوازاسے
ہوش میں لے آئی پیال کوں کھڑی ہوارے بھی آؤ
تا۔" انہوں نے بڑے پُرتیاک انداز میں اسے خوش
تارید کما تھا۔ وہ ان کی معیت میں یوں قدم اٹھائی گئی
گویا کسی ریاست کی شہزادی ہو۔ وہال موجود کئی
"شوقین" اس کی جانب ممل متوجہ ہوگئے۔ گئی آیک
دنٹوقین" اس کی جانب ممل متوجہ ہوگئے۔ گئی آیک
ہوا۔ مگروہ شان نے نیازی سے ان کے دل روندتی ہوئی
چوہدری صاحب کے پاس جاکر ٹھمرگئی۔

بہ ''درکیک چوہ ری صاحب اکیا ہیرا ڈھونڈا ہے آپ کے لیے۔ کیا داد نہیں دیں گے۔ '' پوی آئی نے چوہ ری صاحب کو مخاطب کرکے کما۔ وہ جو کس سے مصروف گفتگو تھے 'بلٹے اور ان کی آئکھیں چندھیا گئنں۔

جندائے لی کا بھولے مگر کھے سوچ کربند کرلیے۔ ''مردعتی ہے کالج میں مبت شوق ہے اے اداکار'

" کیوں شیں۔" وہ پذیرائی کرنے والے انداز میں اليه مختاط مو كرمات شروع ك-مسكراتی مسي-اور دوران رقع بي چوبدري اس كے متعلق بست مجمد سوج چا اتعا-

ومر کول ہو تاہے کہ کر ٹانوکوئی اور ہو اور جھکتنا کے متعلقین کو پڑتاہے۔"و قارِ نے کتاب نشانی لگا كر بندى اور ليبل ير ركه كرچشمه واكي باله سالا كرساني ى ركاديا-اورخودكرى كيشت ع كيال كر بينه محصر وو آج كل ابنا زياده - وفتت استدى ميس مزار رہے ہے کھر میں سوائے لالی ہے ضرور تا "بات كرنے كے اكى سے بھی بات نہيں كرد ہے تھے۔ان كاذبهن الجعنول كاشكار فغاله خدشته يتضركه انهيس جين میں کینے وے رہے تھے۔ سائر کا روبہ ہوزاول روز جيسا تغايه اوريهي بات انهيس خطرے كي محنق محسوس ہورہی تھی۔

اور میری ساری زندگی اس ورے تحت مزری ہے كدكس ايباند موجائ الميس ويباند موجائ مرتب توايها يا ويها بجي بمي حبيل موااوراب بيه صورت حال-میں کیا کروں سے مدوا محول۔ ابراہم کیا سوے کا کیا یم سب کرنے کے لیے اس کی بیٹی کو کھرانے

وه ان بي سوچول بيل غلطال شخص شب بي ميبل ي ر کما ہوا ان کافون زورے نج اٹھا۔ انہوں نے عمراکر المحيس كلوليس اور فون المفاكر ويكصا سعديد كم محركا مبر فغا۔ ''افعاوں یا نہ افعاوں ان کے سوالوں کا میں کیا جواب دوں کا ۱۳ وہ مشش وج میں پڑھے۔ فون نج نج کر

وتكر غاموهي توفرار يهداب جوجسي موالله مالك المنافسان وفيدوع إسالس بحدي النسائي الحادات

ورم والد كالمكرب ميك بي السائلية وال کیا حال ہے۔ آپ نے او لیٹ کر کال مجمی ممیں گی۔" ان کے لیجے میں پیش ہمی تشی اور شکوہ ہمی۔ "جي بس- چي مصوليت عني اک دوروز مي چکر لگا تاہوں۔''ان کالبجہ بے بھین ساتھا۔ "جی ضرور "فی الحال تو میں نے اب کو آیک خوش خرى سانے كے ليے ون كيا ہے۔ خرسے آب واوا بنے جارے ہیں۔مہارک ہو آپ کو۔ والبياكما المناالم المعين الكان كي ساعت كودهو كامواب وجی بالکل اللہ نے کرم کیا ہے میرو انتظرہ بھالی صاحب الا کھ یہاں ہر طرح کا آرام ہے محراہے اس حالت میں روحانی مسرت و ملبی سکون کو بسرحال این شومری کے کھر جاکر حاصل ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں ناميرى باست-"وه سجيد كاست بوليس-وجمابعي صاحبه إلاكل سجه ريابون آب ككرمت ریں۔ بس بھی کا بہت خیال رخیس ان شاء اللہ میں اج باكل آكرات يا جاؤل كا-"آن كى أوازمارك المال توقيين في الحال تووه يميس المال يوده يميس المال يوك

ووطن واسكتا بول ٢٠٠١ لهول في جمالوده شرمنده

ليس والمن كرية إلى آب بجب جابي المن آپ کا پا کمرے۔ مرآپ سازے ساتھ آئیں سے او محصر زياده خوش مول-"

" جليل ويكنا مول " ان كالمسترام البحر يكم ماند را كيا" بعالمي ساحد أب عد أيد التاكل في-"و

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ہے کہ آپ سے تعلق کو بیں پوشیدہ رکھوں وگرنہ تو محضے اب آپ سے ایک بل بھی دور رہنا کوارا نہیں

"تپ ہی بیاہ کر سات سمندر دور جانے کا منصوبہ بنائے بیٹھی ہو۔" اس نے خفکی سے اِس کے ہاتھ مٹائے۔وہ کچھ پریشان ی ہو گئی۔ پھرصفائی دینےوالے اندازم بولى-

"مرای! یہ تو ہم دونوں ہی کے لیے اچھا ہے تا شادی کے بعد میں آپ کووہیں اینےیاس بلالوں گ۔" ''خاک بلالوگی۔وہ تمہارا شوہربلانے دے گاتب

«منیں ای!وہ ایسامنیں۔میری ہرمات مانتاہے اسنے آغاکاوفاع کیا۔ ''ہونہ۔شادی کے بعد عورت مرد کے لیے صرف بيوى موتى ہے جس كى بات ماننايا سنناوه اين توہين سمجھتا ے "وہ زیر آلود کہج میں بولی-ووی سی ایک مرد کوبابا جیسا کیوں سمجھتی

"كونكه سارے مرد ايك جيے ہوتے ہيں۔"وہ كرحى سے يول-"جھوڑیں یہ بے کارکی بحث میرے لیے دعا كرير- آغابهت غصر من ب- پائنس ماراكياب كا-" وه مضطرمانه انداز مين انك انكليان چنخاتي موكي

"(بنے گاتووہی جو میں بنانا جاہتی ہوں۔عنقریبوہ وقت آیا بی چاہتا ہے میری بنی !) "کل نے مل میں سكراتي موئ كها مخربولي توبيركب "بال بیال! میری ساری دعائیں تیرے ہی کیے

خود آپ سے میں کنے والی تھی کہ خوا مخواہ ابراہیم بھائی كويريثان مت بيجي كا-" ومين سمجهتا هول-" "اچھا رکھتی ہوں۔ آپ کی مختطررہوں گ۔" انهول فيادولايا-°انِ شاء الله من كل بي چكراگا تا هول-" فون بند كرنے كے بعد انہوں نے ايك ترو تازہ ي سالس لى-

انہیں لگ رہاتھا گویا وہ بھرے جوان ہو گئے ہوں۔

"کیوں کیا ہوا؟ اتن افسردہ اور بریشان سی کیوں ہو؟ "كل نے شربت بناكرلاتے ہوئے يو چھا۔ آج كئ ون بعد اجيه في اسكياس جكراكايا تعا-ومس كيا بتاول اي أجانك بي بعابعي كي طبيعت کھے خراب ہو گئی اور وہ اسپتال سے اپنے کھر چلی گئی ہیں۔معلوم میں ان کے اور سائر تعالی کے بچے کیا سکلہ ہو گیاہے مرمصیت میرے کیے کھڑی ہو گئے ہے۔"وہ النائي وي ليح من يولى-

"م كول فكرمند مورى مواتنى-"كل بيروائي ہولی۔"ہوگیاہوگا کی بات پر جھڑا۔میاں بوی تو یوں بھی اوتے جھڑتے عی رہتے ہیں۔"اس نے کمہ كر معند الحار شرب كاكلاس ليوب عالكايا-"مجھے ان کی پرواہ نہیں اپنی فکر ہے۔ میرامعالمہ تو كه الى من ير كيانا-"وه ير كر يولى-"كفريس بركوني اي منتن من جلا ہے۔ایے میں میرے معاطے کو کون ولي كالمات سبخرس بم ينجاني ربتي تمي " فی فی می کمنا می می کمنا می تمياري كونى برواي سيس- يج كمتى مول ميرى بي

اندازدیکھا۔اور سرجھنگ کر پھرے کتاب اٹھالی۔ انہیں محسوس ہوا تھا کہ اب توسب ٹھیک ہی ہونا ہے۔اب توسب ٹھیک ہی ہوگا۔!

## ## ##

"اب بتابھی دیجئے ہوی آئی!آخر الی کیا بات ہوگئ جو آپائی رُجوش ہورہی ہیں۔"چندانے بے چینی سے دریافت کیا۔

" بتاتی ہوں۔ بتاتی ہوں۔ آخر اتن جلدی بھی کیا ہے۔" بتیرن نیبل بر جائے سرو کررہی تھی۔شام کا محنڈ اوقت تھا۔ یوی آنٹی نے سہ پسرہی چندا کوفون کر کے شام میں اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ چندات ہی سے خاصی مضطرب اور بے باب تھی۔

"ہاں تواب سنو۔" یوی آنی نے بشیرن کے جانے کے بعد چیس اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے کما۔ "حوہدری صاحب تنہیں اپنی فلم کی ہیروئن بنانے پر

میرای چندای چن بری بے ساختہ تھی۔"آپ سے کسہ رہی ہیں تا۔"آندرونی جوش و مسرت سے اس کا میں چرو گلٹار ہو گیا۔

الوقی میں اور ان اور ان گلبرگ سے بہاں تک کاسفر طے کرکے آئی۔ اس نے کہا تھا نا چندا ڈیپڑ!اپنی قسمت خود منانی بڑتی ہے اور پھر ہم جس کاسماتھ دینے کی تھان لیس کا سے منزل پر پہنچاکر ہی دم لیتے ہیں۔"وہ

"ان کئے آپ کو۔ جھے تو تقین ہی نہیں آرہا۔"وہ اتی ہو کر دیل

''اب بھی کے جو کا دے آئی ہے ہوئے پولیں۔''بس اب مجمور سارے ہی معاملات تیزی سے آئے پڑھیں کے ایساکرد کہ کل شام چوہدری صاحب کے کو چل کرا نا رول وغیرو پڑھ کر کا ٹریک سائن کرلو۔ قلم سے متعلق کچھ ڈسکشنز مجمی وہیں کرلیں کے محول کیا خیال ہے؟''

"بال بال كيول منيل ميسا آپ كسي-"اس پر تو

'''تہیں صاف صاف بتانا ہوگا کہ تہیں میرب ہے کیا شکایت ہے؟'' و قار صاحب کی بارعب آواز گونجی۔سائرنے سرنہیں اٹھایا۔ ''میں بتاچکا ہوں۔''اس نے بھی دوٹوک کہا۔

رسیں بناچکا ہوں۔ ''اس نے بھی دو توک کہا۔ ''میرے نزدیک ان بے کار اور واہیات ہاتوں کی کوئی اہمیت 'میں۔'' بیک جمنش قلم انہوں نے اس کی بات رد کی۔

''مرمبرے کیے ہے۔'' سرہنوز جھٹا ہوا تھا۔اور اہیں براؤن کاربٹ پر مرکوز تھیں ۔

''بوں۔''انہوں نے پرسوچ ہنکارا بھرا۔'' تو پھر آگے کا کیاسوچا ہے۔؟''انہوں نے نگاہیں سائر پر گاڑ کرجانناچاہا۔وہ خاموش رہا۔

"میں کچھ یوچھ رہا ہوں۔"وہ تحکمانہ یو لے "میں نے قی الحال کچھ شیں سوچا۔" کچھ ور توقف کے بعد مرہم انداز میں کہا۔ " میں جمہ انداز میں کہا۔

میں متامل ہو' انہیں کے اطمینان ہوا۔ 'اب جو میں مہیں بتانے جارہا ہوں 'ہو سکتا ہے وہ سن کر حمیس فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ ''انہوں نے کچھ دیر تھمرکہ اس کے بازات جانچہ وہ ہنوز چرے کے عضلات بانے ہیں انہیں ہے جو زالہ سے جو زالہ سے ہوائی ہے۔ وہ ہنوز چرے کے مضالت بہرائے ہیں انہیں درست مہماری ہوی مال نے والی ہے۔ بہر ہے کہ تمہارے نیچ جو بھی معاملات براگئے ہیں انہیں درست مہمارے نیچ جو بھی معاملات براگئے ہیں انہیں درست مرافعا کرنے کان سنسنانے گئے۔ اس نے ایک جھٹائے ہے سائر کے کان سنسنانے گئے۔ اس نے ایک جھٹائے ہے سائر کے کان سنسنانے گئے۔ اس نے ایک جھٹائے ہے سائر کے کان سنسنانے گئے۔ اس نے ایک جھٹائے ہے سائر کے کان سنسنانے گئے۔ اس نے ایک جھٹائے ہے سائر کے کان سنسنانے گئے۔ اس نے ایک جھٹائے ہے سائر کے کان سنسنانے گئے۔ اس نے ایک جھٹائے ہے سائر کے کان سنسنانے گئے۔ اس نے ایک جھٹائے ہے سائر کے کان سنسنانے گئے۔ اس نے ایک جھٹائے ہے سائر کے کان سنسنانے گئے۔ اس نے ایک جھٹائے ہے سائر کے کان سنسنانے گئے۔ اس نے ایک جھٹائے ہے انہیں دیکھا۔

ر من رہے یں سے بیٹھے تھے گویا اب سب رہ سنجیدہ مگر مطمئن سے بیٹھے تھے گویا اب سب میک ہونے والا ہو۔

منگر نہیں۔ کہیں کچھ بہت غلط ہو گیا تھا۔اور غلطیوں وبسرحال سدھار تاتویز تیاہی ہے۔

" نُھیک ہے۔ میں دیکھتا ہوں۔"وہ عجلت میں کہتا ہوا اضطراری انداز میں کمرہ عبور کر گیا۔و قارنے اک پدرانہ شفقت بھری مسکراہٹ سے اس کا بے قرار

المنافعة الم

کیا۔ "اس نے ہی یا دوائی کوائی۔ مربوی نے ہوا ہے

المارا قبقہ الکا کر کہا۔

"المول نے تو یہ من کر حمیس قب ہی جائے فاد دیا

قا۔ لاکھوں دو ہے کہا؟ فی المحمد حمیں جمال میں ہو یہ الما

مربایہ وبونا ہے کہا؟ فی المحمد حمیں۔ جموت کا تکہ

عرب ہے المول نے صاف کی ہے میں ابل کلم میں کی کہا

عرب ہے المول نے صاف کی ہے میں والی کا میں ابل کی میں کی کہا

وکرنہ نمیں۔ "دو کا خوار سے میں اوالی کی کی شرو کمیں

وکرنہ نمیں۔ "دو کا خوار سے میں کوان کی کوئی شرو کمیں

"المرب کیا ہے۔" دو کا خوار سے میں کوان کی کوئی شرو کمیں

المرب کیا ہے۔" دو کا خوار سے میں کوئی شرو کمیں

المرب کیا ہے۔" دو کا خوار سے میں کوئی شرو کمیں

المرب کیا ہے۔" دو کا خوار سے میں کوئی شرو کمیں

مراد نمیں والی سے جی اور و بنا

مراد نمیں والی سے جی۔ حم جابود و بنا

مراد نمیں والی سے جی۔ حم جابود و بنا

الما اول اور صورت حمیں ہوی آئی؟" وہ خفا ان کاروشن میں مار دھیں ہو کربول۔ "ہے نا۔ کم جند کرانا بچہ پالو۔" وہ طعربہ بولیں۔ "میں تو آپ جاول کی۔ دیکمو چندا "تہماری دوست کے چکر میں امیں نے حمیس چوہدری ہے متعارف کردایا سمواشادی مرک کی کیفیت طاری تقی۔ انہاں بس قو پھر تھیک ہے۔ کی چندا آتم ہوی خوش قسبت ہو۔ "انہوں نے اس کے اندر ہوا بھری۔ چندا نے کرن آکڑائی۔ انوانسی چوہدری صاحب کافی پروفیشش بندے ہیں۔ میں تو ان کی قائل ہوگی۔ "چندا وار دیتے والے اندازمیں بولی۔

"بال نا\_" آئی نے "ائیدا" کہا۔ "اب دیجموناان کی جگہ کوئی اور بندہ ہو ٹالوخوا النی سیدھی شرائط رکھنا۔ انہوں نے تو سیدھا ساوا پیغام مجموایا ہے مہیں۔"انہوں نے جائے کے موضف ہمرتے ہوئے توسیحی طرح آکھیں نجائیں۔ ویعام (ایسا پیغام؟" جندا نے مسکراتے ہوئے

المرسى باست المالة م جانى الى بوكر بينة مش المساور المرسى باست المالة م جانى الى بوك الى الى بوك الى بالذيل المراور و كالصول بهذا بالمراور و كالصول بهذا بالمراور و كالصول بهذا به المراور و كالصول بهذا به المراور و كالصول بهذا كوان كم جذبات كاخيال المرادي ميس و بنداكوا بحث بوية من مساور المراور في المراور و كالمراور المراور و كالمراور و كا

"کیا کواس کردہ ہیں دہ۔ میں شادی شدہ ہوں۔ ایسا کیے مکن ہے۔" دہ اکش فعال بن گی۔ "مران ہے تو تم کالج کرل کی حیثیت ہے مل ہونا بابا؟" یوی النی نے اکٹا کراہے یا دولایا۔

مَنْ خُولِين دُالْجُنْتُ 134 وَمَبِر 2015 اللهِ

الأكر الله باليب اي سوجتي رووكي لا دامن الصدياي مي رب كاسيار اسيد اله كولكالواس جود عدوم طاری ہے۔" "میں نے کتا جا افغاکہ میرے اس سے سے رفیعے "اسال سے بولی۔ كالمناشان يع مرين كيا-"ماداى يه يعل-"مناشاس نے بنایا ہے معود" وہ برا مان کل-"غدانواسند ہم تباشاتی تو منیں۔ ہم تو تسارا معاملہ ص كريدي فلساند كوعش كريب بي-البجعه ممسيات اطلاص اور كوسفول يرجندان فك لهيس ماريد إعرض جانق موب تهماري بيركونشف رائيكال المت وى -"دهايوس سيع مين بول-الكيول افن الوسائد باللس كرداى مو ميرو-الله ي بعردسار کو-ده کولی نه کولی بعری کی صورت الال دے کا ان شاء الله-"اس فے سل امیرلید افتیار کیا۔ "محراب لاب مرف رسارا معالمہ نہیں ان کی اولاد کا بھی معاملہ ہے۔ ہوسکتا ہے یہ ایا مواد حساری داری میں خوش اور مبت تهدیل کے است." تباق طالمدي الريع والدصاحب كي آمدك اطلاع وكارميرب عياعصاب كشيده وكئ العلود ويصف إلى الكل كيال الفي المناسبة محرود ودلول ورا تيك روم جي جل المي جمال

مرده دونول درائیک روم میں چی اس جمال سعدیہ پہلے ہی موجود خیں اور غالما" و قار کو صورت حال ہے افاد کر چکی خیب ان کے سخیدہ اور حمری سوچ میں دوسے چرے کو درکھ کرتو ہی لگا۔ داریہ اور میرب اخیب سلام کرکے دیا ہے گئیں۔ اخیب سلام کرکے دیا ہے گئیں۔ انجیا ہمال او میرے ہاس جھو۔ "و قار نے اسے

بیاران این بادل او بیران و کاران کے زور کے اسے بیاران کے زور کے اسے بیاران کے زور کے اسے بیاران کے زور کے ایک بیٹر کل میند فائد کا کہ اور انہوں نے میں اور انہوں نے مارید کو بھی اور انہوں نے مارید کو بھی بیارانہ

"" او بینا مارید ادرا میرے ساتھ بکن میں۔" میرید میری سے خاطب ہو کیں "جب تک تم الکل سے اقیم کرد ہم اہمی استے ہیں۔" ان کی ظاہوں میں قاد کرنے و بہال نے حسن کی ہے نے لیان کی اور ہو

لاکیال ارکیٹ میں لگتی ہیں وہ اتنی شرائط اور ابتدیوں

اسم مادوا ہاتی جہاری مرضی ۔ جہارا ہو کیملے ہو جھے وو میں اس بیمال جمیں

میں دانے میں سوج کر تا اور این اور اینا کو لالان ہو بیان جمیں

اد خوت ہے کہ کرا خیں اور اینا کو لالان ہو بیان ہوں ہوا

میں دانے ہال دیں۔ اسے خدا حافظ ہی خمیں کوا۔

بندا نے ہے ساختہ اسو بمائے شروع کردیے تھے۔

بندا نے ہے ساختہ اسو بمائے شروع کردیے تھے۔

بندا ہے ہے ساختہ اسو بمائے شروع کردیے تھے۔

بندا ہے ہوں اس کی بات مان جاؤ۔ " دل ہے کہ اس کی بات مان جاؤ۔ " دل ہے۔

کے ہے۔ اس نے سکتے ہوئے سوجا۔

کے ہے۔ اس نے سکتے ہوئے سوجا۔

کی ہے کہا۔

چنداردنادمونا بحول كريك دم خاموش بوكل

المياسية المياري و الميرب جمعة برا مي كرسيول من سے ايك رائي كال در سے ايك اى داميے افرود وائے لئے من وطلق سر ہركائے قال ارب ادرود وائے لئے معدد برائل خير ۔ الموں الله والى الله على المرائل عالم المائل الموال على المائل الموال على المائل الموال الموا

انواورکیاسوں۔ "والناای ہے ہوجھے گی۔
اولی اولی اورکیاسوں کے است کو ہے جیسا کہ اوسوچتی اور سے جیسا کہ اوسوچتی اور سے جیسا کہ اوسوچتی اور سے جیسا کہ اور مینو کیا ہو؟
میرے برائیل اربیس سرال والول کی اور مینو کیا ہو؟
شادی پر کیا پانو کی ۔ وغیرہ وغیرہ ۔ " وہ اسے جا کرواد طلب تقابول ہے وہ کی ۔ طلب تقابول ہے دیکھنے گیا۔
طلب تقابول ہے دیکھنے گیا۔
میراول کی میں کی میں لک دیا۔

Section



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Click on http://www.paksociety.com for more

"بے وفائی؟" وقار نے معندی سانس بھری۔" بے اب وفائی صرف محبوب یا محبوبہ ہی تو منیس کرتے۔" ان کالبحہ محمدا اور یاسیت آمیز تھا۔ "تم اس کی طرف ہے۔ کی میلامت کرد۔ بہت بیار ابجہ ہے اور کی طرف ہے۔ کی میلامت کرد۔ بہت بیار ابجہ ہے میراسائر۔ تم جیسی المجھی الرکی اگر اس کاساتھ دے گی تو بہت جلد وہ اعتبار کرنا سیکھ لے گاؤہ صرف بے اعتبار کرنا سیکھ لے گاؤہ صرف ہے اعتبار کرنا سیکھ الے گاؤہ صرف ہے اعتبار کرنا سیکھ لے گاؤہ صرف ہے اعتبار کرنا سیکھ کے اور پچھ نہیں۔"

''بابائیں ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں گر۔ تعاون تو باہمی طور پر ہو تا ہے۔ یک طرقہ نہیں۔ یک طرفہ تو محض احسان ہی ہواکر تاہے۔" ''تہیں احسان ہی کرنا ہوگا بیٹی! کیا تم نہیں جانتیں' احسان کا بدلہ بھی احسان ہی ہوتا ہے۔" انہوں نے اس کا سرتھپکا۔ میرب دھیرے سے

" ابھی کیا 'جب تک چاہویماں رہو۔ان شالاندوہ خود منہیں لینے آئے گا۔ میں تنہیں یقین دلا تا ہوں میرابیٹااتنا برانہیں۔"

"تبہی سعدیہ اور ماریہ کے ساتھ ٹرالی تھیٹی ملازمہ آتی دکھائی دی۔ میرب کے لیوں پر نسبتا" مطمئن مسکراہٹ بھی تھی۔ ماریہ نے بھی سکون سا محسوس کیا۔

"کی کے سرال والے تاریخ لینے" وقارتے موضوع بدلاتو سباب اس موضوع پر گفتگو کرنے لگے ماریہ شرکمیں مسکراہث سمیت بردی دکش لگ رہی تھی۔ میرب اسے دیکھ کر محل کر مسکرادی۔

پچھلے دو گھنٹوں سے وہ فل اسپیڈ سے گاڑی مختلف سرکوں پر دوڑا رہا تھا۔ بہا نہیں وہ کس سے بھاگنا چاہتا تھا۔ زہریلی سوچیں تھیں کہ اس کادامن یوں پکڑے ہوئے تھیں گویا جھوُٹ جانے کاخد شہو۔ ہوئے تھیٹر و تھکے جھڑکیاں۔ ہاں یمی سب تو ہے میرے بچین کی سوغات۔ مگر

" " نتیس تو بابا۔ میں آپ سے باکل ناراض شیں ہوں۔ "وہ پھیکی مسکراہث سے بولی۔ "ہوں۔ سائر سے ہو۔"وہ خاموش رہی۔

دگویا ہو۔ "وہ جیسے سمجھ کر سرملانے گئے۔ "و کجھو

بیٹا۔ " بھرانہوں نے مخاط کہتے میں کمنا شروع کیا۔

"سائرکے لیے میں جانتا ہوں کہ تم نمایت سلجمی ہوئی والیہ میں جانتا ہوں کہ تم نمایت سلجمی ہوئی افتاری خات میں جانتا ہوں کہ تم نمایت سلجمی ہوئی سلئر کی طرح بجین ہی میں اپنی والدہ کے سائے سے محروم ہوگئی تھیں تو تمہیں شاید بهتراندازہ ہو کہ اک برن مال کے بچے گی شخصیت میں بجی رہ ہی جاتی ہے۔ وہ استعمال نمایت احتیاط اور سوچ سمجھ کر کر رہے ہوں۔

انتا کمہ کر خاموش ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لفظوں کا استعمال نمایت احتیاط اور سوچ سمجھ کر کر رہے ہوں۔

انتا کمہ کر خاموش ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لفظوں کا استعمال نمایت احتیاط اور سوچ سمجھ کر کر رہے ہوں۔

استعمال نمایت احتیاط اور سوچ سمجھ کر کر رہے ہوں۔

میں انتی زیادہ گرائی افران کے من میں انتی زیادہ گرائی کے من میں انتی زیادہ گرائی کے من میں انتی زیادہ گرائی ہو سکے کہ تمہاری رسائی فی الحال وہاں تک ممکن نہیں ہو سکے ہے۔ "

کی ہے۔ تب غورے اس کی بات سنتی ہوئی میرب نے ان سے پوچھا۔ "بابا! مجھے پچے بتائے گاکہ کیاسائز کمیں انوالو تھے؟" "کیامطلب؟"وقار بری طرح جو تک اٹھے۔ "میرامطلب ہے کہ۔"میرب مجھجکی۔"کیاان کی زندگی میں کوئی لڑکی تھی پہلے۔" زندگی میں کوئی لڑکی تھی پہلے۔"

"ہرگز نہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔" و قار قطعیت سے بولے "مگر تمہیں ایسا کیوں لگا۔؟" انہوںنے تعجب سے اسے دیکھا۔ "مجھے۔" وہ جبھیندں"مجھے لگاشاید وہ کسی کی ہے

منطب و و جھینہی ''جھے لکا شاید وہ سی کی ہے وفائی کابدلہ مجھے لے رہے ہیں۔'' وہ تصویر والی بات ''کول کر گئی۔ان کا ندازی اتنا قطعی تھا۔

2015年,136 出头的运



میں اسے کسی اور کا نصیب نہیں بنے دوں گا۔ جاہے اس کے لیے جمعے اس کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ اس نے معمم ارادہ کیا۔ رات کا اندھرا کھے اور بردھ کیا تقافكارى مواسي باتنس كررى تقى اور سائر خودس

" يوى آنى تھيك ہى بو كهه رہى ہيں- بھلااس جيساً بيك ورژانسان مجھے بخوشی اجازت کیوں دینے لگااس کام کے۔ اچھاہے تا بعد میں بھی تو یمی سب ہونا ہے تو الجمي بي كيول نه هو؟" چندا نتيج پر پہنچ چکی تھی۔ سارا مسكله جميل ہے بات كرنے كا تفااور آج كل وہ اى ادهیرین میں تھی۔ یوی آنی کو پہلے ہی فون کرکےوہ اپنی رضامندی دے چکی تھی جس پر انہوں نے اے از حد شلباشی سے نواز کر بے پناہ مسرت کا اظہار کیا تھا۔ مگر سارا سکلہ بیای تھا کہ وہ جمیل سے کیے کیے مگر بسرحال اسے ہمت تو کرنی تھی سواس نے کمر حمل ہی لى-وه آج كل مخلف فالليس يهيلائ نجاني كياكرنا ر ستانها اس وفت بھی وہ ٹی وی لاؤ بجیس بیٹھا کسی نیلی فائل میں منهمک تفاتب ہی چندااس کے نزویک آگر

رمنوا بھے تم ہے کچھ کمناہے۔" کی بات توبیہ كدوه اس وقت ب طرح محرام ف كاشكار تقى باتھ بير فعندب يارب

«بولوجان عن ربامول-" "مجھے تم ہے طلاق چاہیے۔"اس نے تھوکہ نظتے ہوئے بالا خرجلدی سے کمہ دیا۔

جمیل نے جرانی ہے سراٹھا کراہے دیکھا۔ وکیا عاہے؟" ویے تواہے ہمشہ کھے نہر کھے جاہیے ہی ہوتا تھا تب ہی وہ اس کے پاس آتی تھی مگر اس وقت الكاسم مروه مجه ميس كا-

مجه تمهارك ساته تهيس رمنا للجهي طلاق "اس فے "طلاق" پر زوردے کر کما جمیل ختہ زورے ہس دیا۔ اس کے ہننے پر وہ جزیز

راق نهیں کررہی۔"وہ تب کربولی۔

مويد بينه جائيد بينه كربات كرو-"وه محظوظ تم سے یار میں اتام بچور مخص اور تم۔ ایمان ے تم بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہو۔"وہ ہاتھ بکڑ اراے تھیٹ کرایے نزدیک بھاتے ہوئے بولا۔وہ

جيل!مين سنجيده مول-" "بال ده تو د که بی ربی مو مگر مو کیول...اب کیا غلطى كربيها مول ميس احجابال ياد آيا متمهارا مني مون ویوے جھ پر چھ چھے ۔ ویے تھیک ہی ناراض ہوتم محق ب تمهارا الحنف سال مو محت مريس ابنا وعده بورانه رسكا-بس جان نيانياس كام من باتحد والا يم كام ال توجه مانک رہا ہے بس اس کیے تم سے عاقل موكيا مريكا وعده اب بالكل بهي تهيس الكلي مفتح كام کے چکر میں مجھے ملائشیا جاتا ہے۔چلوتم بھی۔اب ٹھیک۔"وہ آے بچکارتے ہوئے بولا۔ مطعنت بھیجتی ہوں میں تم پر اور تمہارے جھوٹے وعدول بر-بس مس في كمد ديا مجمع طلاق جائيے-" وہ مث و خری سے بولی تووہ بھی لکاخت سنجیرہ ہو گیا۔ "چندا!اتا بچیناا چی بات نسیم می اگر تمهارے

مرتبه بمركفزي مو كئ-ومیں بی تمیں ہوں۔ پورے ہوش وحواس میں بی بات كردى مول سيه مطالبه كرنا ميراحق ہے۔" وہ

جابلانه مطالب كوبس كرثال ربابون توميري نرى

تاجائز فائده مت المحاؤ-"وه بولا- ساري فاعليس اس

نے برے کھ کاوی تھیں۔ چندا بھی ہاتھ چھڑا کرایک

''آہتہ بولو جاہل عورت ۔۔۔ سونو س لے گا تهين اس كالمجمد خيال ہے كه نهيں۔"وہ بھى ضبط

(باتی آئندهاهان شاءالله)

FOR PAKISTAN

# قرة العين خراياتمي



در تمام الل دوق عم زده اور افسرده ول والحدوست واحباب سے مودیانہ گزارش ہے کہ کل سے وسمبرکا معینہ شروع ہونے والا ہے۔ براہ ممبرکو شکرینا کر پیش احساسات کے رہلے میں بہہ کردسمبرکو شکرینا کر پیش مت جیجے گا اور آکر ایسا کرنا بھی ہو تو بھے قیک کرنے سے کریز جیجے گا۔ دوسمی صورت میں آپ کواپی فرینڈ کیسٹ سے خانب کرنے میں آیک مشک بھی شہیں لگاؤں

نوان السرون من به المنتش الارليب ناب الدي المنتشق الاركيب ناب الدي المنتشق الارت المنتفظ الله المنتفظ الله المنتفظ الله المنتفظ الله المنتفظ الله المنتفظ الله المنتفظ المنتفظ الله المنتفظ المنتقل ا

درسی میں تم سے پوچنے آئی ہوں کہ یہ کیابد تیزی ہے؟ مینانے آئی پیڈائی کے سامنے کیا۔ ''باں تو میں نے کب کسی کو منع کیا ہے اپنی پیند کا اظہار کرنے سے مرفدارا و سروں کو اس سے دورہی رکھاکریں۔ ''نوائے چرکر کما تعا۔

و منظمین بتاہے مہاری اس تعنول حرکت کے بعد میری کنٹی دوستوں نے فرامنا کی ہے۔ بست سے لوگوں کے تو اعتراض کیا ہے کہ تنہیں اردو شاعری کے کروپ سے نکال دواجائے۔"

مینائے اسپے تھے گی اصل وجہ متاتے ہوئے کما تھا۔ "میں اردو شاعری کے خلاف نہیں ہوں۔ جھے

صرف وسمبرر کی جانے والی المبید شاعری – پوسٹ کرنے پیشدید اعتراض ہے۔" نوط کے مند بنا کر کھا تن

کی داستان بنا دوا ہے او کم از کم اب اس کی جان او مت او۔ بات بیہ ہے کہ صرف اس مینے کو کیوں تحظ مشن بنایا جا کا ہے۔ اواس مخوش امارے اندر کے موسم ہیں بھرا میں صرف ایک مینے سے ای کیوں مفسوب کردیا جا کا ہے۔ " دویا نے سمجیدگ سے اپنا نقطہ نظریوان کیا فعا۔

" لدیا کمال ہو ؟" معالمہ بیم نے جاور اوار سے موسے آوازلگال۔ "بیای !" لدیا نے اسیع کمرے سے لکتے ہوئے

سوالیہ تظموں ہے ماں کی طرف ویکھا تھا۔ ہو کہیں جانے کے لیے بالکل تاریخری تحییں۔ ''جی عاہدہ یاجی کے تعرورس یہ جارہی ہوں۔ تعرکا خیال رکھنا۔ امال کو دھنت یہ جائے اور اس کے ساتھ ایڈہ ایال کروے ویٹا اور ان کاخیال رکھنا۔ سروی ہوستے ای این کی طبیعت ہی فواب ہوئے گئی ہے۔ بیٹا اسے

صالحه في جلدى جلدى است مختلف بدايات وي

مِنْ خَوْنِن دُا مِجَلِدُ 133 رَبِر 2015

## Click on http://www.paksociety.com for more

خاصا خوصال کھرانہ تھا ان کا۔ سی چبڑی کی نہیں میں۔ کھریں پیبہ بھی تھا اور رشتوں میں محبت انقال اور آیک دو سرے کا احترام بھی شامل تھا۔ اس لیے توبہ کھر سکون کا گہوارہ تھا۔
محر سکون کا گہوارہ تھا۔
موسکون کا گہوارہ تھا۔
مزاج عاموا دویا کہ تم آگئیں۔ جھے بست سروی لگ رہی ہے۔ بیٹر جیز کردو اور میرے بیڈ کے تھوڑا قریب بھی۔ موادی امال جو پہلے ہی اچھی طرح کرم کیڑوں بھی۔ موادی امال جو پہلے ہی اچھی طرح کرم کیڑوں

تھیں۔ بیناکا بچ کی ہوگی تھی۔
رویا نے ماں کی بات من کر فرمال برواری سے سمر
ہلایا تھا۔ اور ان کے جانے کے بعد وروازہ بند کرکے،
وادی اماں کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ فی الحال
کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ جب تک صالحہ
واپس آنیں بینا اور و قار صاحب کے آنے کا وقت بھی
ہو جانا تھا۔ رویا کے والد و قار کا اپنا کاروبار تھا۔ اچھا



طرح رضائی میں چپی ہوئی تھی اس لیے بینا کی نظراس پہ نہیں پڑی تھی۔ " دادی اماں! میری طرف سے بھی اس کا ماتھا چوم لیں۔ آج بچھے بھی اپنی بہن پہ بہت پیار آرہا ہے۔" نویا نے بہت دھیمی آواز میں رضائی میں سے سرنکال نویا نے بہت دھیمی آواز میں رضائی میں سے سرنکال

سرامات ''وہ بھلا کس خوشی میں؟''مینانے محکوک کہج میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے یوچھا۔

"وہ اس کیے کہ ابھی تم فریش ہو کے میرے اور اینے کیے روئی بناؤگی اور سالن کرم کرکے ٹرے میں سلیقے سے سب رکھ کرمیرے ہاں کے کر آؤگی اور ہما وونوں مزے مزے سے کھا تیں گے۔" نویا نے مطلب کی بات کی طرف آتے ہوئے کہا۔ دادی امال مطلب کی بات کی طرف آتے ہوئے کہا۔ دادی امال کھا تا جاری کھا تا ہے۔ نویا اور مینا ایک ساتھ کھا تا

ورجی شیں!میراایا کوئی ارادہ نہیں ہے۔شرافت سے اٹھواور روٹی بناؤئٹ تک میں یونیفارم تبدیل کر لوں۔ "مینانے نولفٹ کابورڈد کھایا۔

"میری انجی بمن ہوناں! پیاری والی! میں استے مزے سے کرم رضائی میں لیٹی ہوئی ہوں کہ اب ول ہی نمیں کر رہا۔ ایسے کو'' زویا نے منت کی تومینا منیہ بنا کروہاں سے انھی تھی۔ وہ دروازے تک پہنچی تھی جب پیچھے سے زویا کی آواز آئی۔

وادی امال کو جائے گئے محمیل کہ مینا سے کمنا کہ دادی امال کو جائے کے ساتھ اندہ ابال کر ضرور دے۔ میں نے سوچا کچن میں تو جاہی رہی ہوتم ۔۔ یاد کروا

ں۔ "مری بات ہے نویا! بہن شکی ہوئی آئی تھی۔" مینا کے جانے کے بعد دادی امال نے نری سے کہا۔ "کوئی بات نہیں دادی امال! رات کو اس کے حصے میں ہموں تعیس کا نیجے ہوئے کہنے لگیں۔ "دادی امل! آپ نے اتا کچھ تو پہلے تی اپ اور لیا ہوا ہے۔ پھر بھی سردی سے کانپ رہی ہیں۔ تجھے دیکھیں ایک شال اور سو ئیٹر میں پھر رہی ہوں۔ "نویا نے ہیٹر تیز کرکے ان کے بیڈ کے اس کرتے ہوئے کہا تودادی امال دھیر سے مسکر احدیں۔ "بیٹا! جب میں بھی تمہماری عمر کی تھی تو اس طرح

"بینا اجب بین بھی تہاری عمر کی تھی تواسی طرح
سردی کی برداہ نہ کرتے ہوئے سردی کے مزے لیتی
سردی کی برداہ نہ کرتے ہوئے سردی کے مزے لیتی
سے مراب بوڑھی ہوں میں اتادم خم نہیں رہاہے کہ
موسم کی تخی کو برداشت کر سکیں۔ آخری وقت اور عمر
میں احساس ہوتا ہے کہ جوانی گنتی کار آمد اور نعمت
ہوتی ہے ۔ اپ ہاتھ پاؤس کی تشدر سی 'اعضاء کا
درست اور بروقت کام کرنا 'اس کاکوئی تعم البدل نہیں
ہوتا۔ جاہے آپ کی خدمت کرنے یہ دس لوگ بھی
مامور ہوں۔ "

وادی المال کی کیکی بند ہوئی تو وہ سکون سے گویا سر -

ہوں۔ "اس کامطلب یہ ہواکہ ای ٹھیک طرح سے آپ کاخیال نہیں رکھتی ہیں۔ اس کیے آپ اپنی جوائی کے وقت کوائی صرت سے یاد کر رہی ہیں۔" نویائے ان کی رضائی میں تھتے ہوئے شرار ہا "کما تھا۔ وادی امال بنس پڑیں۔

ں ہیں پریں۔ "میری بہو تو لا کھوں میں ایک ہے۔ میرااتا خیال کرین

ر سی ہے۔ وادی امال نے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے کما۔جو سرمائش کے مزے کیتے ہوئے نیندکی وادی میں اتر نے والی تھی۔

ای وقت کالج ہے تھی ہاری مینا سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ آٹو جنگ لاک کی ایک ایک ڈیلید جانی سب کے پاس تھی باکہ خود دروا نہ کھول گراندر آسکیں اور انظار کی زحمت سے بھیں۔ دس آئی میری بچی!" دادی امال نے محبت سے کتے ہوئے اس کا ماتھا چوا۔ وہ کالج سے آتے ہی دعا تیں لینے وادی امال کے پاس ضرور آئی تھی۔ نعط ہوری

المنظمة المنافعة المن

کے سب کام میں کردوں گ۔ آپ تسلی رسمیں۔" زویانے کہانو دادی امال سرملا کررہ گئیں۔

''یہ نہیں ہوسکتا'' زویا کی چیخ واضح تھی۔ کل کے ٹیسٹ کی تیاری کرتی مینانے سرتھما کر بیڈیہ لیپ ٹاپ لیے جیٹھی پہلے زویا کی طرف بھر آگے ہو کراسکرین کی طرف دیکھا اور کچھ دہر ٰبعد اس کی تھاکھا تی ہمی سارے کمرے میں گونج رہی تھی۔

"بیری میں قصع ہی ہیں تال؟ کہیں میری آنکھیں وصوکاتو نہیں کھار ہیں؟ قصیح ایسے لگتے تو نہیں تھے۔

زویا جران نظروں سے قصیح کی آئ۔ ڈی کو دیکھ رہی تھی۔ بینا کے لیے انی ہی کورد کنامشکل ہورہاتھا۔

"کیسے نہیں لگتے تھے قصیح بھائی ؟" مینا نے اسے چھیڑا تھا۔ جس کی سمجھ میں کچھ نہیں آرہاتھا۔" بات صرف اتنی ہی ہے میری بیاری اور بے وقوف ہی ہیں!

میری بیاری اور عاشقان دسمبر کی آہ لگی میں اس بھی تو سمبر کی آہ لگی دے۔ اب کرو بلاک قصیح بھائی کو۔ ذرا میں بھی تو سے۔ اب کرو بلاک قصیح بھائی کو۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں تم اپ کرو بلاک قصیح بھائی کو۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں تم اپ کرو بلاک قصیح بھائی کو۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں تم اپ کرو بلاک قصیح بھائی کو۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں تم اپ کرو بلاک قصیح بھائی کو۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں تم اپ کرو بلاک قصیح بھائی کو۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں تم اپ کرو بلاک قصیح بھائی کو۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں تم اپ کرو بلاک قصیح بھائی کو۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں تم اپ کرو بلاک قصیح بھائی کو۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں تم اپ کرو بلاک قصیح بھائی کو۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں تم اپ کرو بلاک قصیح بھائی کو۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں تم اپ کرو بلاک قصیح بھائی کو۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں تم اپ کرو بلاک قصیح بھائی کو۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں تم اپ کرو بلاک قصیح بھائی کو دیکھوں تم اپ کرو بلاک قصیح بھائی کو۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں تم اپ کرو بلاک قصیح بھائی کی کرو بھوں تم اپ کرو بلاک قصیح بھائی کو دیرا میں بھی تو دو بھوں میں کرو بلاک تھوں میں کرو بھوں میں کرو بلاک تھوں میں کرو بھوں میں کرو بلاک تھوں میں کرو بلاک تھوں میں کرو بھوں میں کرو بلاک تھوں میں کرو بلاک تھوں کرو بھوں میں کرو بلاک تھوں کرو بھوں کرو بلاک تھوں کرو بھوں میں کرو بھوں میں کرو بھوں میں کرو بھوں کرو بھوں کرو بھوں کرو بھوں کرو بھوں میں کرو بھوں ک

مینانے مزے کیتے ہوئے کہاتھا۔ جبکہ زویانے جلدی ہے اپنے اس بیان (اسٹیٹس) کو ڈیلیٹ کیا تھا جس نے کافی لوگوں کو اس سے ناراض کردیا تھا۔

" شکرتے نصیح نے ابھی یہ پوسٹ نہیں دیکھی تھی۔جو میں نے دسمبرکے لیے لگائی تھی!" نویا نے سکون کاسانس لیت ہوئے کہا۔

"ویے گئی عجیب بات ہے امریکا میں رہ کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے شوق اور پہند الی جیسے زمانہ کے سب دکھ انہیں، ی ملے ہوں!" نویا منہ بناتے ہوئے نصیح کی پوسٹ کی ہوئی شاعری بغیر پڑھے لا تک کرتی جارہی تھی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ سارے شعرد سمبر کی مناسبت سے ہی تھے۔ "کیول کیاڈاکٹرز کے پاس دل نہیں ہو تاہے؟ کیاوہ نرم احساسات نہیں رکھتے ہیں جمہ سرخیال سرق جہ

انسانی اعضاء کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں وہ انسانی جذبات کی قدر بھی اس طرح کرتے ہیں۔ بس فرق صرف انتاہ کہ اندازاور طریقہ اپنااپناہو ہاہے۔"
مینائے اپنوٹس کو سنبھالتے ہوئے کما تھا۔
"ایک تم اور تمہارے فلیفے!اوپر سے سرداور دھند

مینانے اپنوٹس کو سنبھ کتے ہوئے کہاتھا۔ "ایک تم اور تمہارے فلنفے!اوپر سے سرداور دھند میں لیٹا ہوا دسمبر! جسے جتنا بھی روما نگی بنانے کی کو شش کرتی ہوں اتناہی بوراور سنجیدہ ہو باجا باہے۔ "کیا بچ میں دسمبراواس مہینہ ہے!" نوما نے سوچتے ہوئے سوال کیا تھا۔

و کسی اور کاتو پیا نئیس گرماری قوم کودسمبرراس نبیس آیاہے شاید!"

مینانے اواس سے کیلنڈر پہ 16 وسمبر کے گرودائرہ کھینچتے ہوئے کما تھا۔ دکھ ایسا تھا کہ نویا بھی چپ کی حب رہ گئے۔

جہ جمہ وکھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اظہار کے لیے لفظ نہیں ہے۔ان کے لیے صرف آنسو ہوتے ہیں۔ بے تحاشا اور شفاف آنسو۔ جیسے کی آنہ قبریہ سرخ مجولوں کی پتیوں پہ خبنم کے شفاف قطرے تھبرے مول ۔۔

\* \* \*

''یہ آپ کیا کمہ رہے ہیں؟ایساکیے ممکن ہے؟'' صالحہ نے بریشان ہو کراپنے شوہرد قار کی طرف دیکھا تعلیجو خود جھی کمری سوچ اور انجھن کاشکار نظر آتے تقصہ

"بات بہ صالحہ بیٹم کہ!"ای وقت نویا جائے کی ٹرے افعائے اندر داخل ہوئی تو وہ چپ ہو گئے۔ نویا کوبل باپ کے جربے پہ لکھی پریٹائی صاف نظر آ رہی تھی۔ جو اسے دیکھتے ہی چپ ہو گئے تھے۔ نویا نے جائے کے کپ دونوں کے آگے رکھے اور اس خاموجی سے اہرنگل گئی۔

مراس کے ول کوتے چینی لگ مئی تھی۔ جیسے بات اس سے متعلق تھی۔ کچھ تو ہے جو اس سے چھیایا جارہا تھا۔ وہ اپناد حمیان بٹانے کے لیے دادی اہاں کے کمرے

المرا د المرا المرا المرا د المرا د المرا د المرا المر

اوازس دے رہی ہوں۔" مسالم ہے کرے کے اندر اس و موہ کھاتے دی کروادی اس مسالم ہے کہ کروادی اس کے ہوئے کروادی اس کے ہوئے کہ اور انسان کی طرف متوجہ ہو تھی۔ ان کے ان ہے اس کے عوار فرن اس کی طرف متوجہ ہو تھی۔ اس کے عوار فرن اس کی طرف اس کے عوار فرن اس کی طرف کے ان ہے۔ اس کے ان ہوں کا بات اس کی طرف ہوں گئی ہائی ہوں کہ اس کے انسانہ ہیں تھی۔ وادی امال کی صالب ہیں تھی۔ وسنما کے انسان سے امال کی صالب ہیں تھی۔ وسنما کی میں تھی۔ وسنما کی تھی۔ وسنما کی میں تھی۔ وسنما کی میں تھی۔ وسنما کی میں تھی۔ وسنمال کی میں تھی۔ وسنما کی تھی۔ وسنما کی

" حربت ہے اج الل نے ملق کمانے ہے مقع کر دیا۔ جبکہ وہ اللے کی شیدائی ہیں۔" صالحہ فود کلای کرتے ہوئے کرے سے ابرائل کئی۔ ان کے جانے کے بعد شیل نے ایک دہ سرے کی مرف دیکھا تھا۔ ہرے سافتہ کسی کا قوارہ ہوت ہوا تھا۔ ان دولوں کی محکم اور کروں کی شاکل تھے۔ میں دادی امال کی دیم اور کروں کی مشاکل تھے۔

بوبات پہلے مرف سروغیوں میں بہت جماجہ ا کر آیک کان سے دوسرے کان تک کا سوری کہا کہ میں۔ وہ دو فن کے جو جمائے کی طرح ایسی پہلی کہ بہت قریب سے دیجھے والول کی احمیں چند میا کردہ سند فری کاخوا اس مدرے۔ سندی کار فریش کے بہت فری دوسیق ہو کانی مرصے حاد انہوں میم تھے اور ان کا جنافسی کا کلاس فیلوں چکا فیا۔ انہوں نے بہاطلاع و قار تک پہنوانی میں۔ ہو

کی طراب جل یزی- تمرید میں واعل ہوتی او مینا ا دادى امال كود فيوكروا كرفارخ مولى محى-وادى آمال فماز شروع کرچی تھیں۔ "میں اہمی آئی ہوں!" مینائے استھی سے کمااور مرے عامرال ك-رے ہے اہر میں ال-"کیا وات ہے ان میری کو کل کوک نہیں رہی! بدى خاموهي ب برطرف ؟ وادى امال بيد مسكرات ہوئے ایس کی طرف ویکھا فغا۔ جو خاموعی سے سر جمكائ ييكى مولى حى-دادى الى كى يكارفى مد بناتے ہوئے بول۔ " دادی ایال کو کل تو کالی ہوتی ہے جبکہ میرار تک موراندسى مرسانولامى ميس بهدادى الى ب سافند اس ویں۔ اور کل منہیں شہارے رکف کی وجہ سے میافا۔ اور کل منہیں لدان جیلنے کی وجہ سے کیافا۔ بھی کو لی کی اوار سی ہے جو وادی الل سے دعیس ے اس کے چرے کی طراب و کی کروجھا۔ انجمووی دادی امال! اس اس کولید معوس سافت سرمهارای ایس به بی کرم کرم کاجر کا حلی کمائیں اور معے معالیں دیں۔ ای سے جما کرلائی مول-" مناے طرب اینا کارنامد بنایا - وادی امال کو میشما بسنة يهند فعاعمان وللأبيس بي حي-اس كي صالحة اس العدكافاس خال رمن ص لداکو یابد مار اینا ہی اس کے ساتھ ای كمالية يلاكل-ود حلوه الا بست مزے کا بنایا ہے میری بسوے وادی الاست فوقى سے كمار أفرال س ك بن المنافة هم الانساات بدولول يهال فيحي موني مو اوريس

مُنْ حُولَيْن دُالْحِبْ لُكُ 142 رَجْر 2015 الله

من الكولى بهن رهواند كى معر كا وينا فغا-وقار تریکی کی بربن عرصہ درازے تعریب معیم طبیب ادران کی معرابی جیل کے ساتھ امریکا بیں معیم طبیب۔ بست سوج بحارك بعدوقار قريش في الل بهن س بات كرف كأسوجا كيونكم خاندان بحري مركوهيول من والي والي والي المات كل حير-رضواندہ سلت ای مدے ہے چور ہو حکیں۔ الميرالي ميجول سے بست مهت می -بدهمق سے

ان کے سب سنے عمول میں ہوے آور شادی شدہ تصورندو مرورهالى كالمع جمول بعياا في-" و قار! تم پریشان مست او - بیس عارف سے بات كرفى مول-ده أماري ساخد ايها لميس كرعق-المول ہے یہ رشتہ بہت جاء اور مهت سے کیا قلد میرا مل میں آن دیا۔ نسیج میرے سامنے کا بجہ ہے۔" رضوانہ کا ابنا دل اندینٹوں میں ڈوپ چکا فیا تمروہ اپنے چھوٹے بھائی کومسکسل کسی دے رہی تھیں۔

للوائے کے یہ صدید ہداشت کا بہت مفکل تفا- ده بالكل چيد بوكريد في سى- سيد يدين اور سيد كل ي مردول كي عيا اور اداس شامول بي جمعه والان اور حن من مل اراق-

منا عاموقی ے اس کاجات کے رای الی ہے۔ جو اسے جذابت کو اس سے ہی چمیائے کی عاکام کو عقل كرياى مي مناف اس كان كوهفول يه ايك السوس بحرى الله اس بروال كريسيان كى طرف ديكما فناكه تعووى سے مقل اگر نعلا كو بھى دان ہوجائى ت كان مااس ك فراف ين كى اوال-

ہے اور جو بخار ہی ہے۔ اب احس میں اب کووھو کواری مول-" لوائے ہاں اگر سجیدی سے کما فا- وصلي الدولول من دواست مامول اور سجيدى دادى الى كود موكرواك والهي بيد تكسلال-

" آب نماز پرمیں۔ میں بینا کو جائے کے ساتھ بخارى ميليف دسه الاس-" لعاسة مرسه سهام لكنة بوت كما-

مکر در کے بعد مدوالی ال اورادی الی کے لیے الله المارك الله المال المالي المرك الميان سيك راي مير-" فينتى رموميك نك إ"وادى المال في الماست دعا

دی-اورادی امال ایک بات افزاد انسی - آب کو سروی محی انترامی سر داداد رفه کل لتن ہے۔ مراب الاعدى سے مادادر اوا عل ای دوی ایس- کیا می مل سیس کرناک کرم کرم استر مين يوسد روس اور واله ند معايد سه" لعواله الماس وصد موسة ان وكالمنة موسة و مو كرو موا-المرازم فیک ری اور مرا بھی کی ایسے فرد كوديكما المهاج والى مولى ماري بس اخلا موكر ازهرك ى جىل الزيا موجموع سے اسكنار موتے محص يوجمو- ديدكى كى مكر سالسيس الكويل بى كلف حيق ادر نایاب بوت اید اس افری صفی مرک ندی ميرى المحتم اوسة الل المراسط المال اورميط المال ولن المع اوريل الهيد عمال بن جات بي- وي سودونيال كاحساب بحي نياده جلدى اور جزي ستعيوا ہادراس نقری کے مع موسلے سے پہلے ہیلے ہوجی فيرسيل جائع اجواس ليك مل رايا جائع الديم كم

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

چکی تھی۔ان کی خاموشی پہ آیک دم ہی حال میں واپس لوٹ آئی۔

"دادي امال ہر سے اتنا تلخ اور اداس کردینے والا ہی کیوں ہو باہے۔" زویا نے معصومیت سے پوچھاتھا۔ مگراس کی آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ دادی امال نے اپنی بانہوں میں اسے لے لیا اور نرمی سے اس کا ماتھا جو متے ہوئے بولیں۔

چو منے ہوئے بولیں۔

'' بعض دفعہ اس تلخی میں زندگی کی مضاس چھپی

ہوتی ہے۔ اس گری اداس کے پیچھے خوشیوں کا نہ

رکھنے والا سلسلہ چھپا ہوا تا ہے۔ بس صبراور بھین ہوتا

چاہیے۔'' دادی امال کی گود میں سررکھ کر'ان کے

مہران مس اور لفظوں کے مرہم نے زویا کوپرسکون کر
دما تھا۔

نندگی میں پچھ کمس اسنے قیمتی ہوتے ہیں کہ اکثر کسی قبت پہ بھی نہیں ملتے ہیں۔ جیسے ماں کالمس ' بیچے کالمس جمعی بزرگ ہستی کے ضعیف اور کمزور ہاتھوں کا مہران کمس!جو صرف قسمت اور نصیب سے عطا ہوتے ہیں۔

فصیح سے زویا کارشتہ طے ہوئے ایک سال ہو چکا تھا گردونوں کا تعلق آہستہ آہستہ کرتے اب بنے لگا تھا۔ لڑکیاں تو یسے بھی خوابوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہی صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کرنے لگتی ہیں۔ اس لیے خواب ٹوٹیس توسب ہے زیادہ تکلیف بھی وہ ہی اٹھا تی

یں فصیح کے دلچی ظاہر کرنے پر بھی نویا اس سے فون پہات کرنے کے جن میں نہیں تھی۔ اس کی سوچ اور اس گھر کی روایات کچھ قدیم ضرور تھیں گر ہوسیدہ نہیں۔ کچھ مہینے پہلے ہی فیس بک پہ دونوں نے ایک دو سرے کو (ایڈ) کیا تھا اور ایک دو شرے کو جانے کے لیے تھوڑی ہی کو شش کی تھی۔ فصیح کے میسعجز آتے رہے تھے۔ جن کا جواب بھی مینا دی تھی اور میں دہ خود گربت مخاط سے انداز میں۔

"تہماری کافی!"
مینانے مک کم صم سی کھڑی نویا کی طرف بردھاتے
ہوئے کہا۔ رات اور دھند دونوں ہی گئری ہو چکی
تھیں۔ دسمبر کی آخری رات تھی۔ نویا اور مینا کرم
گرم کافی کے مک تھاہے سردی کامزہ لیتے ہوئے پورچ
میں چکردگاری تھیں۔ نویا جو پہلے کسی گمری سوچ میں
گم تھی۔ تھوڑی در کی خاموشی کے بعد بولی۔
"تم جانتی ہو مینا! ہم جس چز 'جس بات کو جانے کی
جشچو کرتے ہیں 'بہت جلد اس کی تربہ تک بھی پنچ
جاتے ہیں جسیا کہ۔" نویا نے توقف کیا تھا۔ مینا نے
جاتے ہیں جسیا کہ۔" نویا نے توقف کیا تھا۔ مینا نے
مزیدار کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے۔ اس کی طرف

"جیساکہ؟" مینانے پوچھا۔
"جیسے اس بات کو جانے کی جبتو تھی کہ دسمبرکا
مہینہ اداس سے بھراکیوں محسوس ہوتا ہے یا لوگ
اسے ادای دکھ وردسے منسوب کیوں کرتے ہیں؟"
"بھرتمہاری شب و روز کی انتقک محنت اور سوچ
بچارنے کیا ثابت کیا؟" مینانے بظاہر سرسری مگر پچھلے
بچارنے کیا ثابت کیا؟" مینانے بظاہر سرسری مگر پچھلے
کی دنوں سے اس کے مم صم اور اداس انداز پہ طنو

عَرْضُ 2015 مُرْمُ 2015 مُرْمُ 2015 عَرْمُ 2015 عَدْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ ال

READING

میں پکڑے موبائل کی طرف بھی دیکھاتھا۔ زویا اپنی ہی دھن میں مگن بول رہی تھی۔ دھن میں مگن بول رہی تھی۔

"دادی امال کہتی ہیں کہ آخری عمر میں سودو زیاں کا حباب بہت تیزی سے ہونے لکتا ہے سال کا آغاز خوشی اور امیدے کیاجا تا ہے۔خودے کیے بہت سے عمدوں کے ساتھ عمرجب سال کا اختیام ہو تاہے تو سال کے آخری مینے "آخری دنوں میں گزرے ہر کھے ' ہربل کا احتساب بہت تیزی سے کیاجا تا ہے اورجب خسارہ زیادہ موتو اوای اور دکھ فطری مو تاہے۔ویے بھی ہاتھ سے نکلنے والی چیز کا دکھ زیادہ ہو تا ہے۔ بیہ مارے اندر کی کیفیات ہی ہوتی ہیں جودن ممینوں اور سالوں کو مختلف رنگ بخش دیتی ہیں۔ اس کیے شاید وسمبركامهينه بهي اتني إبميت كاحامل بن جاتا ب-"نديا نے علتے حلتے رک کر کہا اور خالی مک کار کی چھت پہ رکھتے ہوئے 'شال کو اچھی طرح اپنے گرد کیبٹا۔ میثا نے کچھ فاصلے یہ رکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ "ويسے نویا ایک بات کهوں اگرتم برانه مانوتو!" مینا نے پوچھاتو نویا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اثبات

بی اربی ہے۔ وہ اس کی بہن بھی تھی ہم راز بھی ہم مزاج بھی اور ہمدرد بھی۔ دونوں ایک دوسرے کا عکس تھیں۔ ایک دوسرے کے لیے صاف وشفاف آئینہ۔ دونوں کی ہمی خالص تھی آئیک دوسرے سے محبت بھی خالص تھی۔

اسی وفت مینا کے موبائل کی رنگ ٹون بجی تھی۔ ایک منشد"

دیا اپنی ہی میں جی البیزی ہے دھند میں گیٹ کی طرف ہومی تھی۔ نویا نے سوالیہ نظروں ہے اس کی طرف دیکھا تھا۔ دو زیاں کا اسی دفت کمری ہوتی دھند میں ہے گزر کر کوئی اس کے رکا آغاز باس پینچانہ زماا بی جی المجھل ہیں دی

پاس پنچاتونویا ای جگه المچل بی بری۔ "آپ ...!" نصیح کوہشاش بشاش مسکراتے ہوئے سامنے کھڑے دیکھ کرنویا کوائی آنکھوں پہینین نہیں آرہا تھا۔ نصیح نے ہاتھ میں مکڑا سرخ گلابوں کا کجے

ا رہا ھا۔ سے کے ہاتھ ؟ اس کی طرف برمصایا تھا۔

''یہ پیچھے کئی دنوں سے پھیلی اس آدھی جھوٹی اور سی افواہ اور پریشانی کے ازالے کے طور پر میں خود لے گر حاضر ہوا ہوں۔'' نصیح نے مسکراتے ہوئے کما تو سکے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے زویا جرت وخوشی سے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔

"سرخ گلابوں کامہ کتا ہواد سمبر!" اس کے دل نے دھڑ کتے ہوئے پوچھاتھا۔ گلاب کی خوشبونے بنس کرتفیدیق کی تھی۔ "مگر میں نے ذرقہ منا تھا کی سے سابع کسے کیا ہے

" مرمیں نے تو شا تھا کہ آپ اپنی کسی کلاس فیلو۔ "نویا کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ "دویا کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔

"بيہ بات جس نے بھی آپ لوگوں تک پہنچائی سو
فیصد درست ہے۔ دوران تعلیم میں اپنی ایک کلاس
فیلو کو پہند ضرور کر آ تھا اور اس ہے شاوی کا خواہش
مند بھی تھا گروہ میری نصیب میں ہے وہ جھے ول وجال ہے
تبول ہے۔ میں جاہتا تو دور بیٹھے بھی بیر بچ تم تک پہنچا
ملکا تھا گرمیں مزید رسک نہیں لیما جاہتا تھا۔ اس لیے
سکتا تھا گرمیں مزید رسک نہیں لیما جاہتا تھا۔ اس لیے
اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آناہی بہتر تھمجھا اکر اس بار
سکوں اور پھر تمہارے بیپرز ختم ہوتے ہی رخصتی
اور۔ "فصیح جو تفصیل سے اسے سب بتا رہا تھا۔ مینا
اور۔ "فصیح جو تفصیل سے اسے سب بتا رہا تھا۔ مینا
اور۔ "فصیح جو تفصیل سے اسے سب بتا رہا تھا۔ مینا

ودفقیح بھائی!باقی کے پلان بعد میں بناد بیخے گا۔ کام نظتے ہی اگلوتی سالی کو بھلادیا۔پہلے فون کر کرکے میرے ساتھ سرپرائزوش کرنے منصوبے بنارہے تھے۔" مینا نے منہ بناتے ہوئے کمالو قصیح ہنس پڑا۔

خولين دانجي 145 رمبر 105

'' تمهاری مدو کے بغیر تو مجھ بھی ممکن شیں تھا۔ ا چھی بہنا!" تعلیج نے کہا۔ اس وقت اس کے موہا کل ك ثون بي -اس في عك كرونت و يكما-

و أيك مف إنه كنتا موا وه واليس كيث كي طرك بماكا - يكي منك ك بعد بانظ مين أيك اور سرخ عج ليدوانس آيا-

و بال المارك مو!" نعيع في زوما كو سبع بيش " نياسال مبارك مو!" نعيع في زوما كو سبع بيش كرت موسة كها - زويا خوشي يد كل اللي تقي فيحسال كاتفازاتن غوب صورتى عصواففاكه زوياكو آمية والأجراحه بخلاب كي طرح خوب صورت اورمهكا

" بیہ ممہارے کیے" تصبح نے چاکلیٹ بیناگ طرف بردھائی میں جے بینائے تشکریہ کتے ہوئے فورا"

اب چانا ہوں کل حاضر ہوں گا اسنے پیرننس (والدين) كي ساته - "تعيم في اجازت ليت موت كما فغا أور بلتني خاموش سے آیا تفااس خاموش سے لميت كيا- يندره معف كي اس لما كات في جات سال كو بحى بإوكار بناويا نفااور أفي والماسال كوجمي رتك ويا

واب اندر چلیس محترمه! رضوانه بهوچو بمی ان میل تسارے تاح کی تقریب میں شامل موسے کے ليه ارس بي-اي ابوس كل داع بي ال كيات ہوئی میں۔ آی منع واوی اہاں کو بتا یہی میں۔ تم ہر طرف سے لا تعلق ہو کر جیمی ہوئی تھیں۔ اس کے تم

منائد تعسيل بنائي موية اس كاكلاس بحى في 

ير ـــ- " دويا في بور القين سے كما تقا اور اندركى طرلساقدم بيسماسة تخضد "ويسيرا يك بات ہے!" نعا نے مؤكر بيناكى طرف ويكما تفا- جوكارے فيك لكائے كموى جاكليث ي انساف كردى مي-

و پلیز! آب کوئی نیا فلسفه مت جعازنا۔ بیں نے سال کا آغاز شهاری سری اور بور ماتوں ہے جبیں کرنا چاہتی۔" بینا لے حفظ مانقدم کے طور پہ پہلے ہی کمہ

" دوجی شیں میرا ایبا ارادہ ہے ہمی شیس میں تو مراب یہ کمہ رہی تھی کہ سب ریک سب سے ایک اور خوب صورت ہوتے ہیں آگر میا سنگ ہول -عاب جات سال كي افري ساعتين أول المين سال عے اولین کھے۔" دویا نے مسکراتے ہوئے مکن سے اندازيس پعولول كي پتيول كوچھوتے موسے كما فغا۔ و حمیں امیں تہاری بات سے بوری طرح معن میں ہوں۔ تم یے تعیک طرح سے واوی ایال کی بات او میں مما۔" بینائے خال دیر کولیٹ کر کونے میں رمے وسٹ بن میں پہیٹا اور لوا کے پاس است

وخوجي كالنعلق اوراصاس من يسيع يتعين ركل ونسات ہو تا ہے۔ امراب رادو کول می اور بد الاست احباسات اورجذوات الى اوسته الي اووات كو ماوول ك وجيروال كر مختلف حسول بين والمتيم كرك ہے۔ کے لیے محفوظ کر لینے ہیں۔ من رفظ کیے وال اور سال بھی ہمی مہیں بعو لئے ہیں۔ اب اندر چلیں محرمه اسوى ك شديد بين بويا اخباف - ميرى منور جان کے لیے مزید برواشدی کریا میں میں ہے۔ بينا كم كيفية لعلا في مستراكرانيات من مملايا فغاراه روه نواسية اندرك عاصب لترم بيعاسة عظم

eciton



"کھولوں کا شہر" کوئی "رئٹوں کا شہر" تو کوئی "بے ڈھٹگوں کاشہر" کوئی کہلا یا "شاہنیوں کا شہر" تو کوئی

ہرشری کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے جواس کی وجوشرت بن جاتی ہے۔ کوئی ''روشنیوں کاشہر''تو کوئی



جس دن فيخ صاحب كامل بينه كرناشة كامودُ موتا وه اب ملازم "جھوٹے" کو دوڑاتے... چھوٹا تمام مار دوستوں کے گھروں میں پیغام دے آباکہ آج ناشتا سی فی دوستوں کے گھروں میں پیغام دے آباکہ آج ناشتا سی فی مساحب ہیں کے ساحب كدروازے كے آگے جھوٹى مى نيبل پر تمام لوازمات سے جاتے ... یہ اور بات کہ ان تمام لوا زمات میں سینے جی کی صرف نیبل ہی ہوتی تھی ... باقی سارا ناشتا دوست احباب شے یں ماتھ \_ لے کراتے تھے -سنے جی برے مرورے سب کے تھے میں سے تھوڑا تھوڑا اپنی بلیٹ میں رکھ لیتے اور جب بعد میں لیث پر کسی کی نظر پڑتی تووہ دل مسوس کر رہ جا تا میونک تھوڑے تھوڑے سے ہی تینے جی کی بلیث \_ - خاصی بھاری بھر کم ہوتی-اب توسب ہی عادی مو يك عصر لنذا خوش كبيون مين ناشتا تناول كيا جاتا المصلے كى صورت حال بر تبادلد خيال مو تا\_الله

"پېلوانون کاشېږ..." تو یمال ذکر گو جرانواله کا ہے 'جس کی وج<sup>یو</sup> شہرت یماں کے پہلوان نماانسان ہیں۔ پہلوان تو کھو گئے مگراپنا اثر چھوڑ گئے۔۔اب توجی والمن يوت مونا نكل دا اله "ايمانهين ے کہ بیال سانے لوگوں کا کال ہے۔۔۔ یہ جس کے ہاتھ میں قلم ہے وہ زہانت ہی کی مثال ہے... اہم!مر وہ کیا ہے تاکہ یہاں 'موٹوں''کی تھیتی بردی تھلتی پھولتی

اندرون شرِ کامحلہ جاندنی چوک مجلی نمبرِسات کے مكان نمبر... كي خوب صورت منقش لكري كي دروازے پر صبح کے سات ہے ہی خاصی رونق تھی ۔ سیخ حاجی مشتاق صاحب چھوٹی سیر تھی نما تھڑی کے قريب كرى ڈالے بيٹھے تھے۔



" چل تو منیزای کمید لید" هی بی مزولیت موسیة بولے "ویسے می اس کی اوی استفسے" میں مال ہے۔ سرے یاؤں تک مول مول اور بس مول عاد عالی بیند شرف بمنسالے او اسبعے ... موہو کا و تھیہ لگاہے... شرک کے سارے بلن توسے کے داوسیہ 

ایل بات کے الات کی خودہی اور الدرسے جنے لك أوراس بنف م چكريس ان مي كري كا افرى بین جفکول کی تاب ندلاتے ہوئے پھڑک سے حرافتا۔ آخران کی توند مجی تو الی سے بھرے ہوے عمارے کی

طرح مقل مقل محل مرفی میں۔ مسرت بالو کے بارے میش کیے مقضے پیول رہے من وسليدر كلت من المن كلي كلي-

ومنس توسد جی بنس اوا میرا پر جموے مواصین آج رہے کی بات نکالوں نا تو ایک سے ایک خوب صورت لوک لائن میں کھڑی ہے۔

و الموسد الكاركرف والول كى لائن ميس " في جى فے لقمہ دیا اور پھرے ہیں بنس کے لا ہرے ہوتے

والوجيب لكه لوب "مسرت بالوياس الليلي واسمیں محیل کی پشت اور اور سے ماریت موسفے

ولله لويد مين اس سال است باز كا دراه مردي كي اور اليبي سومن كرى لاول كى كه موش ممكاف والماسي

الميرب بوش بعديس ممكاف لا ميرب يمل ادرا ہے پارکو ہوش کرواساں تھرے بیٹھے کھا لی کر کب کا الرهك كيا ب- بوشسه واوكرك كاس كا- فيدر

یوں سے جی ہمرے بید ہے اندر تعریف کے جائے۔ آج بھی علوہ بوری و عن نان اور سری اے کا بمرور فاشتاكرك وه الدراسة.

"جموتے ہے ایڑے جک کے میزمال کے۔" مصوف جموف كام فينات جموف كو آوا دوس كريا مر وو وايا-اندر جي وي سين جل رمانعا جيوه مراس وان ويم من جب ان مع وكان يرجائ سن يهل ان كالور چھم اٹھ میا ہو تا۔ ان کی بیلم متیں تریے *کر کرکے* 

ا کلوتے 'کاکے 'کوودوات کے کھالے جتنے ناشیتے کو نوش کروانے میں ہاکان ہورہی معتبی۔

والمعالي ميرا نوشد ميرا بوسه جل ميرا پانسان كو عک ند کیاکر وزکے روز اساس برایک اور پرافعاظم كراور عربها على الروواره سوجانا..."

ادا كى شاداش المصيد خمسااور پھرسلايد پھر خمسا اوردوباره سلامداور بمرایك دن ای محولین اورسول کے میں مرے کی جست بھا اگر تیری کودیس اگر ارے کا یہ میزائل سے تیرے کمرے کے بالک اور ای ہے اس کا کمرمید" معلی صاحب عصے اور کوانت ہے ہوی کو لوک میں۔ ہو زہوستی مید سے بند ہول المحمول والم بوان بتركو حلق تك بمركروواره استر ا و المعوره وے رای میں۔

انجرى ملاسد ميرا يزكون موفي الايراكل ايوي در بولت جايا كرو كاست يج كو نظر لكتى إس-اس ك ليس ممانالوكيا اب ممادك في سر اب اوريك إلى لا سرول کے بال سے بعید ہمرائے ہو۔"مسرت بالوکو خاسا برا لا تفار جب ال بوايا " في بي كو بسي يوث لا

جیری ان بی ماتوں نے اس کا محکمہ جمیس رہنے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مسرت بانو کو جب جواب نه سوجعے تو بویز نظر آتی اس کو ندر اندر سے فرش پر پیخنا شروع دیل تحمیں ۔ انگرین میں میں میں اس

ویسے وہ جو جی کی پانچ اولاویں معلیہ ہستی پر خمودار ہوئی تھیں۔۔۔ بہلے تینوں ہوے لڑکے چرو کراکے وہا سے رخصت ہو سے بھر پردی دعاؤں وفلیفوں کے بعد معیم مشاق صاحب جلوہ افروز ہوئے۔۔۔ یہ جب ہوئے توانسوں نے پہلوانوں کے شہر کانام روش کردیا۔ ہوئے توانسوں نے پہلوانوں کے شہر کانام روش کردیا۔ میں خری نے جس وقت بچہ ہا ہرلا کرتے جی کی بس یعنی میں جی ۔۔۔ اتنا ووا کاکا۔۔۔ یہ لوگوئی پرانا ہال (بچہ) اور یول۔۔۔ "خری نے جسجلا کر بچہ زبروش کو دیمی دیا اور یول۔۔۔

الاس كابى ہے كنے كى مال في يورے سال كى خوراك اسا دراى كطاع موزى --سازم میرو بوند کے تعلیم کوبیدا ہونے ہے لے كر جوال عك مسرت بانوفي كملايا بي كملايا ففا-ان ك ول مين مل ينول بيول ك ولعدوم بيشا فعالم تنول اس فدر كمزور اور جعوف سے پیدا ہوئے تھے كه مل سے بول کا ممان مو تا اور اس مزوری فے این ک جان لی سی سے بعد جب مسرت بالوچ سی بار اميد عد موسي أو اندهى مويا طوفان سدون مو ما يا رائيس مسرت بالوجهون بكو كمان بال جاهم-اس فدر كعاف اس كالتبعدية لكلاكه الحرى ومبين ليف ليف كزارسيس خووجى يعول كركيا بيس اور التيجنا واكثرف الريش مي ورقع ايك عدد باعدا ما صحت مند بحد حوالے کیا۔ اس کے بعد بھی مسرت بانو لے ميقم فو كعلانا اور مروفت كعلات رمنا ابنا مصن بعاليا-هيغم كے بعد اللہ لے ایک عدور حمیت ہے جمی اوا زاہمر عادت اتن بالنة موكل كه مع المن عدا المن من ما

رجند والول میں اسے مرجا ہا۔ کھا کھا کہ اور سوسو کر تعلیمی دارج طے کرتے معیقم اس خوش میں اسنے ہاتھ سے جینے کو پوری ہے اور بوے کے پائے لگا کر کھلائے ... اور شام کو تعلیم اور مسرت بالو نے بی کی کے سامنے بوی خوت سے بید اعلان کیا کہ اب آئے نہیں پڑھنا ... تقامت موجاتی

من فی بر بسلے ہی اکلوتے جائدی میدرک کی ارک عیدے کے سب باہرہو کے۔انہوں نے اٹارالٹر(ہو ؟)اور وہ مار ماری بیٹے کو کہ کل کو تھنا جسم مزید سوج کیا۔ سارے محن میں لا ڈا لا ڈاکرا تی تواضع کی کہ لا ہمرکو سارے محن میں لا ڈا لا ڈاکرا تی تواضع کی کہ لا ہمرکو معارف محن میں لا ڈاکرا تی تواضع کی کہ لا ہمرکو

اورای معتول نے معیم کو تعرود دران میں اللہ اسے بیس کے مضامین میں اللہ سرار اور اور سبعی کو تعرود دران میں اللہ سرار سبعی کو تعالی مضامین میں معران میں اللہ سنائش "مضہ والی مضامین میں معیم کے مہر "قابل سنائش" مضہ والی مضامین میں وہ ایل کے باس سے کرر کر "باس" ہوا تھا۔ جو جی تیں کر اور کر "باس" ہوا تھا۔ جو جی تو کی مسرت بالومیدان میں تو بال سے ایک کرانا جائے تھے محر مسرت بالومیدان میں کرد ہور ہیں۔

كَالْمُولِينَ وَالْكِيْنِ 151 وَيَمِرُ £2015 الْمِيْنِ £2015





حیقم تو خبراے کی کھاتے میں لکھتا ہی نہیں تھا۔
سسی کے مارے طبیعم نے اس ڈھب میں پانچ سال کا
عرصہ بریاد کرلیا تھا۔ اور اب اسی خیئس سالہ لیے
بلائے موٹے تازے طبیعم کی شادی کرنے جارہی
شمیں مسرت بانو۔ تین چار لڑکیاں نظر میں تھیں ہیں
آج کل میں کوئی بھی ایک فائٹل کرکے بات ڈالنی تھی
اور انہیں بھین تھا کہ جمال ان کا ارادہ ہے وہاں سے
انہیں کی صورت نہ نہیں ہوگی۔

### 0 0 0

' منیلو ... بید دیکھو آئی کتنا پارا جوڑا لے کر آئی ہیں تمہارے لیے' کمہ رہی تھیں کہ معظم بھائی کے کولیگ کی مسزنے انہیں گفٹ کیا تھا گرتب ہی انہوں نے تمہارے لیے رکھ لیا تھا۔ ابہے ہی کسی خاص موقعے کے لیے..."

صنوبرئے حق الامكان اپنجے كوخوش كوار ركھا... بلكہ
كچە حد تك شوخ بھى مكر نيلو فركے جلد آثرات بيں
كوئى تبديلى نہيں آئی۔وہ كئ دن ہے اى طرح كے
موڈ بيں تھى... سب سے ناراض اور تقدیر سے
شاكى... سب سے زيادہ خفا وہ امال سے تھى بجن ك
ب حد لاؤلى ہونے كے باوجود بھى انہوں نے ذرا بروا
نہيں كى تھى اور لے كراس كارشتہ زيردستى آيك انسے
مخص كے ساتھ طے كروا تھا جو اس كے مقابلے تم
رمھالكھا اور خالص كاروبارى گھرانے سے تقابيد رشتہ
آبى كے توسط سے آیا تھا۔ اس كے خوب بنتى تھى۔وہ
آبى كے توسط سے آیا تھا۔ اس كے خوب بنتى تھى۔وہ
اس كى بسند تابيند جانتى تھيں۔ اس كى خواب آشنا
ميں نہيں آرہا تھا۔ آئی ہے اس كی خواب آشنا

 روهائی جوگارہ گیا ہے کیا؟ جن عذابوں سے گزر کر میرے لعل نے ایف اے کیا ہے وہ یا تو میں جانق ہوں یا وہ خود۔ اب آگے آگر آپ کواتنا ہی شوق آرہا ہے تو اپنا داخلہ کرالیس کالج میں۔ کیونکہ اپنے پتر کاتو میں دیاہ کروں گی۔ دیاہ۔ "

۔ ن دیاہ موں کے مساویات مسرت بانو اپنے ''دھیلے آئے'' (مسیغم) پرواری صدقے جاتے ہوئے کہک کربولیں۔

"نیش... توالٹ کرلے! میراویاه کرادے اور اس بوری کاداخلہ... ہاہاہا... ہاہا۔.."

میخ جی نے حسب عادت بیکم کاول جلا کر قبقهدالگایا ما۔

"آہو... آپ کاویاہ کرادوں... جیسے آپ کے لیے تو ملکہ الربھ بھی ہاں کمہ دے گی تا"۔

اب کے مسرت بانونے ٹھٹھانگایا۔ ان کے ساتھ ان کالاڈلاڈھیلا آٹابھی ہنسی کے بارے تعرفعرائے لگا۔ شخ جی نے قدرے غصے سے اسے گھوراتو ہنسی رک گئ صرف تعرفعراہ شباتی رہ گئی۔ شخ جی ذراد بنگ لہج میں مرف تعرفعراہ شباتی رہ گئی۔ شخ جی ذراد بنگ لہج میں

"ابس کرویہ مخواں یہ پہلے اپنے پترکوروز کام پہ جانے کی عادت ڈال مجرویاہ کی تخیال۔ اگلی نے آکر تیرا یہ کاکا پالنا نہیں ہے ' بلکہ اپنی کفالت کرانی ہے۔ اب کل سے روز اے میرے ساتھ روانہ کر۔ سکھتے سکھتے بھی سالوں گزرجاتے ہیں۔ "

ی جی تو کہ کر طے گئے گروہ کل بھی نہیں آئی۔ سیغم کی وہی روٹین تھی۔ بھی بھی ارے باندھے کام برجا با بھی تو وہاں بیٹھ کر نیندے نچکو لے کھا تا رہتا۔ جیخ جی غصے میں آگر واپس بھیج دیتے۔ مسرت بانواس طرح اس کے ناز نخرے اٹھائے جاتیں۔ صبغہ کی شادی تو انہوں نے ایف اے کے امتحانات دیتے ہی کروی تھی۔ باس ہونے کی مضائی اس کے سسرال کروی تھی۔ باس ہونے کی مضائی اس کے سسرال لے کر پہنی تھیں۔ مال کی بے توجی نے اے کافی

سمجھ دار بنادیا تھا۔ اب تواس کے تین یچے تھے۔ جب سمجھ آتی مال کو سمجھانے کی کوشش کرتی تمریب سود۔

عَ حَوْمِينَ وَالْجِلْتُ 152 وَبَرِ وَ200

READING

Click on http://www.paksociety.com.for.more...

ہرچزے محسوس ہورہی تھی۔اس نے اٹھ کر بے دلی سے گیڑے تبدیل کیے اور دوبارہ تفس ہو کر بیٹھی رہی۔

ریں۔ منوبرنے اندر جھانگاتو شکر کا کلمہ پڑھتی قریب چلی آئی۔ ہلکی پھلکی سی جبولری اور ذرا سا میک اپ کرنےسے نیلو فرعرف نیلو ہج گئی۔

باہر مہمان آھے تھے صور اسے لیے بردے
کرے میں چلی آئی 'جمال چند زائد صوفے اور
کرسیاں رکھ کر مہمانوں کے بیضے کا انظام تھا۔ اور
سب سے بردے صوفے پرجو خاتون ٹھسے سے پھیل
کر بیٹی تھیں 'وئی مسرت بانو تھیں۔ آج کے دن کی
مہمان خصوصی اور نیلو فرکی ہونے والی ساس۔
نیلو فران کے قریب پنجی تو انہوں نے اپنے اور
دوسری مہمان خاتون کے درمیان میں جگہ بناتے
ہوئے اسے بھایا اور اونچی آواز میں واری صدقے
ہوئے اسے بھایا اور اونچی آواز میں واری صدقے
جردں پرستائش اور دشک کے تاثر ات نے انہیں پور
پردن پرستائش اور دشک کے تاثر ات نے انہیں پور
پور ٹھنڈ ڈال دی تھی۔ وہ ایک بار پھر شروع ہو کیں۔
پور ٹھنڈ ڈال دی تھی۔ وہ ایک بار پھر شروع ہو کیں۔
سرحے الی وہ اور کی آئی تھوں کانوں۔ میراچین
صدیے 'ال واری۔ میری آئی تھوں کانوں۔ میراچین
اور سروں۔

مرنی ہے۔ چین اور سرور! گانا نہیں سنانا۔ رسم کرنی ہے۔ اتناداری ٔقربان ہو ہوجار ہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اگلے حق مہرمیں تیری قربانی ہی انگ لیں۔ ہاہاہ۔۔ ہا!"

المن کسی غضب کی بھی بھی بھی بھی جے اور اوپر سے کوئی اور ہنے نہ بنے خود ہنس کر ضرور جلتی یہ تیل والے تھے۔ مسرت بانونے کینہ توزنگاہوں سے بھی تی کو گھورا ... تیور کڑے تھے۔ بھی بھی کے کہ گھر چل کر ستھری ہونے والی ہے۔ مسرت بانونے مارے باندھے برس میں سے انگو تھی نکالی اور بسم اللہ کہتے باندھے برس میں سے انگو تھی نکالی اور بسم اللہ کہتے باندھے برس میں اللہ کارے مبارک سلامت کا شور باندہ کے انگو تھی ڈالی دی۔ مبارک سلامت کا شور الحال دی۔ مبارک سیارک سیارک

عَلَيْ حَوْلَيْنَ وُكِيِّكُ عُدُمُ 153 وَيَجُرُ الْ 205 الْمُرِ الْ 205 الْمُرِ الْ 205 الْمُرِ الْ

سرهن کامنہ مینماکردایا اور اس کے بعد کسی کو کہنے کی حاجت نہیں ہوئی۔۔ ساتھ آئے سب ہی مہمانوں نے جی بحر کرمنہ مینمے کیا۔ عافیہ خاتون کو فکر ہوئی کہ کمیں سب اپنے بیٹ مٹھائی ہی سے نہ بحرلیں۔۔۔ انہوں۔نے جھٹ کھاتا لگوایا۔

تی کی سب سے پہلے ٹیبل پر موجود تھے۔

المجی سے جمچے کرا تا رہا۔ سالن سے بھری پلیش نیبل پر التی رہیں۔ نیلو فرنے بوے کمرے کے آخری کونے پہلے التی رہیں۔ نیلو فرنے بوے کمرے کے آخری کونے پہلے السی رہے ہوئے ہوئے کر کر کر ان کی سفید شور یہ بی رہے تھے اور قطرے کر کر کر ان کی سفید قسیض پر اضافی "بٹن "بتاتے جارہے تھے۔ اس نے آنکھیں موندلیں ۔۔۔ سامنے چھوٹی تیائی پر مسور آیک بلیٹ میں چاول اور تھوڑا ساسالن رکھ کئی مسور آیک بلیٹ میں چاول اور تھوڑا ساسالن رکھ گئی میں ڈائی تھی۔ اس کا جی ہر مشی ڈائی تھی۔ اس کا جی ہر مشی ڈائی تھی۔ اس کا جی ہر مشی ڈائی تھی۔ اس کا جی ہر مائی بھی ۔۔۔ اچائے ہوگیا تھا۔ اندر دکھ تھیلنا جارہا تھا اور مائی بھی۔۔۔ ایوائی ہوگی۔۔۔ ابوائی ہیں۔۔۔ ابوائی ہوگی۔۔۔ ابوائی ہیں۔۔۔ ابوائی ہوگی۔۔۔ ابوائی ہوگیا ہوگی۔۔۔ ابوائی ہوگیا۔۔۔ ابوائی ہوگی۔۔۔ ابوائی ہوگی۔۔ ابوائی ہوگی۔۔۔ ابوائی ہوگی۔۔۔ ابوائی ہوگی۔۔۔ ابوائی ہوگی۔۔۔ ابوائی ہوگی۔۔ ابوائی ہوگی۔۔ ابوائی ہوگی۔۔ ابوائی ہوگی ہوگی۔۔۔ ابوائی ہوگی۔۔ ابوائی ہوگی۔۔ ابوائی ہوگی۔۔ ابوائی ہوگی ہوگی۔۔ ابوائی ہوگی ہوگی۔۔ ابوائی ہوگی ہوگی۔۔ ابوائی ہوگی۔۔ ابوا

\* \* \*

منیلو۔ نیلو۔ "اس کے برابر میں لیٹی فیروندہ آلی نے اسے پکارا۔ وہ سونسیں رہی تھی مگرسوتی بنی ہوئی متح ۔۔۔

' منیلوفر۔ گڑیا آبات تک کرناگوارہ نہیں ہے کیا؟'' فیرونہ آبی نے اے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ کوفت سے اٹھ جیٹی۔ آبی بھی اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ چند ٹانیعے اس کی شکل دیکھے گئیں 'چرنری سے اس کے ماتھے پہ آئے بال بیچھے کیے۔ ایک گری سانس کھینجی اور اس سے مخاطب ہو کمیں۔

المجاور المجمع معلوم ہے کہ تم مجھ سے بلکہ ہم سب سے ناراض ہو۔ ہم نے تہمارے خوابوں کو توڑا سب سے ناراض ہو۔ ہم نے تہمارے خوابوں کو توڑا ہے۔ تہماری مرضی کے خلاف تہمارا رشتہ طے کردیا۔ یہ بہت براجرم ہے ہمارا الیکن میری جان! ہم جو خواب دیکھتی تھیں ان کے پنینے کی تنجائش ہیں ہیں جو خواب دیکھتی تھیں کہ تہماری شادی میری طرح م

مظم كواضال روني عاسي بواوروه اے بات میں موجود نہ ہو تو ان سے ضعے سے پھولتے محکتے تعفیٰ دیکہ کرمیں جمعث الی معلی آھے کردیاں ہوں أور خود بعد بيس روكها سالن تحاكر محكر كاكليه يزمني ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جانب والی بولی کا وا تقبہ کیا ہے کیونکہ میرے حصے میں بھی سادی بولی بھی مبیر آئی اور بھی اوھر آول او ای کے کوشت پانے کے باوجود میرا مل مجھی کیا ہی نہیں کہ میں جی بھر کر کھالول ... سوچتی ہوں اچھاہے ' زبان اس ذاکھے سے

نا آشِناہی جملی۔ كمروالول اور حالات كے ستائے معظم پر جھے ترس بھی آتا ہے۔ صرف او تیس سال کی عمر میں ان کا آدھے سے زیادہ سرسفید ہوچکا ہے۔ ان کی زیان کوئی ے دہرے لیلی ہر جی ہے۔ او جو جھے شادی کے شروع میں بیارے نیری کئے تھے اب کھوٹی کہتے ہیں ادر بچوں کو بلانے کے لیے ضبیت کرمعاش العنی۔۔ جیسی دندگی کی جاء کرتی ہو ... میں نے اسے جی محمالیا الموسد اور يفين كرويس بور بور تفك چكى مول-اى لیے میں نے ای کا دوروا تفاکہ بہاں تہمارا رشتہ ہے کردیں ... کم از کم زندگی کی بنیادی ضروراوں سے ہمی اوپر تیک مہیں ترینالو نہیں پرے گا... رہید بھر کر کھاؤگی او رهو پہنوگی اور کل کو بیچے ہوں سے او من عالم رهاد كي بيسب بيت بونات نياو ... غوت ر کھناکہ جس کھرمیں آسائش ہوگی دہاں منجائش ہوگی۔ م بیار سے وہیں اپنی منوا سکوی جہاں آسودگی ہوگی كونك بيارت جومنوايا جاتا ہاات ويماند كماجاتا ہے اور ویماند بوری کرنے کے لیے جیب خالی میں مولی جائے ۔ نیکو فریمیک پھیک کرروری تھی۔ م ایک را سے لکھے محض ہے ہو 'جودد جمع بدا پانچ نہ کر ا ہو کیلہ دو جمع دو چار پڑھا تا ہو ۔۔ مہیں ایک ر آسائش اور آخلا قیات سے پر بسترین ماحول فراہم کرسکے۔ تہمارے ساتھ آپ جناب سے ہات کرے۔ تہماری ہر مشکل کو وہ تہماری آ تکھوں میں پڑھ کرحل کردے۔ کھانے کی معین نہ ہو متحرک اور برفن مولا... بنا!" فيروزه آلي إيك بل كورك كراس

... م ... کیامیں نے پالیا؟ شیں نیلو... میں نے مجھ ى يرضي لكص أوى كى وقعت ميس كمنار بى بول-مسك ہے کہ ہم جس ماحول سے تعلق رکھتے ہیں اور جس طبقے میں ہمیں بیاہ کر جاتا ہو تا ہے وہاں پر بیہ فارمولا رونی میسرنہ ہونے پر مغاطات کی شکل میں اس ا سے برآمد ہوتی ہیں۔ تہمارے معظم بھائی پڑھے آ اں۔ اچھی جاب ہیں۔ میرے لیے یہ فخری بات مراس فخرکو چھپوندی تب کی جب جھے اور معظم ان کی آخھ جمنیں بیا ہی بڑیں۔ دودیوروں کی انجیہ ک پر هائی...: بار سراور بخت کیرساس کی چرهائی... اور پھرمیرے ایت تین بچوں کے اخراجات سے بھٹا ہوا دس کانوٹ تک ٹیپ لگا گرمیں نے جو زاہے۔ اپنی مندول کی شادی کرنے کے کیے ... شادی سے بارہ سالوں میں میرے حصے میں بارہ جو اے جھی میں آئے۔معظم کی تحدود آمدنی نے جھے بھی ساتھ روپ والى جائك كى باين كمانے كى بھى اجازت نبيس دى۔



سرت ہانو کہیں کہ ''میں اوا ہے لوں 'ہترے ساتھ جاؤرسى جبكه بيط جي كا فرمان تفاكه "لوّا بي بهنوں كے ساجھ تکل .... شاماش .... میں لاوے کا آما ہوں اس کیے كَذِي مِين بِيغِهُ كُرِ آوَل كا-" لے دیں ہے۔ ابویں نے میرا اکو اک پتراور میرے بغیرود ای لے کر کمرجائے۔ کم از کم اس کو گذی ہے تكالنے كے ليے توكوئى زناني جانب الله سرت بانو نے کرے باتھ نکاتے ہوئے کہا۔ ''نووہ مجھ ہے پہلے ہی کئی کھڑی ہوں کی آھے۔۔. تو فكرنه كر .... چل بران موشاياش ملدي عد اسي كذي میں بیشہ جا ورنہ رہ جائے گی اوھرای۔۔ کھڑی مسرت بالو کو ہاتھ سے پرے کرنا جایا۔ لیکن وہ سے میں نہوہ میں۔ نیلوفرکے میکے والے کھڑے تماشاد کھے رہے تھے

شيرواني اور على بين يوے باروں سے الحقنا سيم جزكر اے بسولی سے بولا۔ "یار نوید، امال ایا کو لونے دے الو گاڑی اشارث کراور لکل کے ... بدولول بنے مسرات چک چی ہے آجائیں کے ... رائے میں جمعے بہا ہے کہ ابا امال سے میں لے کریان بھی کھلاتے لا عيس كي الإلاا الإلاا

نويدادر تسيتم دونول فنقهه ماركربنس دييين نيلوفر كوشد پدانجين محسوس موني-اي دنت دوباره سيم كي آواز سنائی دی۔ ''ایک تو بھے گاتا ہے کہ پورے کو جرانوالہ کے ہار ''ایک تو بھے گاتا ہے کہ پورے کو جرانوالہ کے ہار

ميرے أى كالے (كلے) ميں ذال ديے إي انهول

(توا تاروس بعلا ... آپ کو س یاکل نے کماہے ہے

اوراس کی آلی نے بھی بھی بھرم نہیں بھویا تھا۔وہ بيد رائے اور محے موے كيڑے وہنتي محيل-الثر ب کے اور سنوبر کے پرانے جوڑے بھی لے جاتیں... بیر کمه کر که ان کی نید کین کے کی ... اور پھر ای جوڑے کو انہوں نے آلی کو کی بار پہنے دیکھا... ہو چھنے پر وہ یکی کھٹیں کہ بھٹی میری دید کے برے يرب بيس أيك باريس كركام والى كو دين كل فى ... بين نے جھپ لياكہ اجماعالية بالمحى رہے دو .... میں دوج اردفعہ کین کردے دول کی۔ اوران لوگوں کو بھی خیال ہی نہیں آیا کہ میروزہ آپی کے گھر میں کام والی تو آگی ہی خمیں۔ اف .... زندگی تخصے جینے کے لیے کتنے و کھ اٹھانے رجے ہیں۔ اس رات آتی کے ملے لگ کراس نے

وعدہ کیا تھاکہ اب اس کی مگرف سے کوئی شکا بہت تہیں ہوگی اور آکر اس کے نصیب میں بھی ساتھی لکھا ہے تو نصیب دہ بدل نہیں سکتی مگرساتھی کو تو بدلا جاسکتا ہے

کتنی ہی رسمول کے بعد اسے کمرے میں بالاً خر پنچایا کہا تھا۔ اس کی اکلوئی مند صبغداے سوات ے بھائی تھی۔بدراؤن سے نیک لگائے اس نے ا ہے جیز کے فریجر پر نگاہ کی تو ہے اختیار دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ جانتی تھی گئے ہے۔ سب کن عذابوں سے بنا تھا۔ کیا جمیا کماں سے جو زا گیا تھا۔ دکھتی گردن کو اس نے چھے نکالیا اور آئلھیں موندلیں۔ یمال پیچ کر ہونے والی رسمیں یک دم بند آلکھوں کی پتلیوں پر امرائے - ہونٹ بافتیار مسرانے گئے۔ جس ونت اس کی رفعتی موری علی- عین ای ونت اس کی ساس اور سسر میں درائيو كريف والااس كالمندولي يعني **صيف** 



وروازے پر ہی کھڑی ہیں۔۔ جی جانتی ہوں 'انہوں نے میرے جھے کی رسموں پر ہاتھ مارتا ہے۔۔ جو جی ہونے نہیں دوں گی۔۔ لو بھلا! اکو اک پتر اور جی ہی پیچھے رہوں۔۔۔ تاجی تا!"

کتے ساتھ ہی مسرت بانو بھٹر میں سے جگہ بتاتیں وہاں پہنچیں ، جمال خاندان کی دیگر عور تیں جمعیا الگائے کھڑی تھیں۔ ایک خانون کے ہاتھ میں تیل کی شیشی تھی ... سامنے مووی میکر ان کو قوش کیے ہوئے تھا۔ مسرت بانوسید ھی ان ہی کے پاس پہنچیں اور جھپٹ کر تیل کی شیشی خود لے لید پھر مسکراتے ہوئے سامنے مووی والے کو دیکھتے ہوز دینے لگیں۔۔ ہوئے سامنے مووی والے کو دیکھتے ہوز دینے لگیں۔۔

صبغہ نے آگے بردھ کر بھابھی کو گاڑی ہے نکالا۔ مودی کیمرے کی تیزروشن میں نیوزر مبیج جاتی گھر کی رہلیز تک پنجی۔

ربیر معیان کے مصنوعی استقبالیہ مسکراہث سجاکر' کرون اکڑاکر دہلیزر تیل کی شیشی سے ایک موٹی دھار کی صورت سرسوں کاتیل انڈیلا۔ دویایی۔۔۔(بھابھی) تھو ڈایاؤ۔۔۔ کوئی تلک (میسل)

''اوپانی...(بھابھی) تھوڑا پاؤ۔۔۔ کوئی تلک( چیل گیاتے سایا ہے جائے گا۔''

مسرت بانوکی مند نے پیچھے سے تنبیہ کی مرانہوں نے نخوت سے بھنوس اچکاکر مند کو تھورا ... وہ بے جاری جی بی بری تھی یا جاری جیپ کی چیپ ہوگئی۔ اب یہ گھڑی ہی بری تھی یا گئی نے دھکا دیا تھا۔ مسرت بانو کا پاؤل تیل بریزا اور وہ سب کے پیرول میں چارول شانے جیت جاگریں اور سب کے پیرول میں چارول شانے جیت جاگریں اور سب کے پیرول میں جاری شانے جیت جاگریں اور بھی نہ بردھایا۔ وہی مند نہی دیا تے ... منہ میں کام

والے دویے گاگولہ سابھنسا کراٹھانے کو آگے آئی۔ ''میں کہا تھا ناپانی۔۔ اتنا تیل نہ پا'کوئی تلک جائے گا۔۔اب ابنائی چو کلا۔۔۔(کولہا) تڑوالیانا۔'' بڑی مشکل ہے چینیں مارتی مسرت بانو کو اٹھا کر صحن میں پڑھے کاؤچ پرلٹایا گیا۔ اور پھرادھر پڑے پڑے تی مسرت بانونے دیکھا کہ جن رسموں کو کرنے کے چکر میں وہ اناؤلی ہوئی جاری کھانا کھانے کی دیر ہوئی ہے۔ایے لگتا ہے جیسے سی
نے جھے تھلے میں پھنسادیا ہے۔ یار میں تو کہتا ہوں ان
کولڑانے دے 'ورنہ یہ شیروائی 'چرجانی ہے۔ "
اسی وقت اگلی سیٹ کا وروازہ کھول کر مسرت بانو
دھڑام ہے بیٹھیں۔ باہر کھڑے شیخ جی انہیں کیا چبا
جانے والی نظموں سے دیکھتے نیلو فرکے میکے والوں کو
الوداع کہنے لگے۔
الوداع کہنے لگے۔

''چل پترنوید..!اس سے پہلے کہ طبیغم کے اہاجی دوبارہ آڈالگالیں'ٹرپڑ پتر۔ اپہلے ہی ستھرادنگل ہو گیا ہے ادھر...''

مسرت بانونے بیٹھتے ساتھ ہی زوردار دھپ نوید کے کندھے پہ رسید کرتے 'اسے چلنے کو کہا۔۔ جو بے دھیانی میں کندھے کے بجائے اس کے کان پر گلی' جس سے اس کی نظر کا چشمہ اچھل کر نیچے اس کے بیروں کے ۔ باس جاکر گرا۔۔۔ دہ بے زاری سے نیچے جھک کراہے تلاشنے لگا۔

مرت بانو جن کی نظریں مسلسل شیخ جی پر۔ تعیس 'رخ پھیر کرندرے خفگی ہے بولیں۔ ''اوئے منڈیا یے پیچ کدھرچھپ رہا ہے۔ اوپر ہو جا پتر۔! شیخ جی نے بھلا تیری پھینٹی تھوڑی نہ لگانی ہے۔''

' "ميرا نظر کاچشمه نيچ گر گيا تفا- ای جی!وه افهار ما نفايه آپ بھي نايه"

نویدنے قدرے چڑ کر مہمی جی" کو جواب دیا جو جوابا سمامی جی کوچڑا گیا۔

''ایک تو ۔ تو بھی چشنے کے بغیر''انا کال'' (اندھا کوا) بن جا آ ہے۔ کتنی بار کہا ہے ''کیزر'' لگوالے آنکھوں میں۔ مکرناجی!''

"كيزر شيس اى جى ليزسد ليزسد" "آموسدووكى سدوكىس"

مسرت بانونے یوں نخوت سے ہاتھ جھٹک کے کہا کہ نوید کونگااسے '' دفع دور ''کہاہے۔ گھر چینچے ہی مسرت بانو ہوی عجلت میں اتریں۔ ''مر جانیاں! ساری کی ساری ''شریکنیاں''

مَنْ حُولِينَ وَالْجُنْتُ 156 وَمِبْرُ وَالْآلِيَةِ

Click on http://www.paksociety.com for more

نے ذراکی ذرا نظرا تھائی .... اور پھر تھک کرے کچھ ول میں ٹوٹ ساگیا۔

گول مٹول سا سرایا اس کے سامنے تھا۔ سرخ و
سفید خون چھلکا ناصحت مند چکتا چرو۔ کلین شیو سرب
گفتے سکی گولڈن براؤن سے بال۔ نین نقش خوب
صورت دکھتے تھے گر چرے کے گوشت میں کہیں
چھپ چھپا گئے تھے مگر چرے کے گوشت میں کہیں
نیلوفر کوائی جلد میں محسوس نہیں ہوئی جنتی اسے حمیم
کی جلد اشکارے مارتی گئی تھی مگر سبباتوں سے جب
کی جلد اشکارے مارتی گئی تھی مگر سبباتوں سے جب
کراس کا دھیان صرف اور صرف اپنے جیون ساتھی
کے اسمی جیسے بدن یہ اٹک کیا تھا۔

ے بھی ہے۔ ہوئے نیلو فر کو مسلم نے بھٹا سانس تھینچتے ہوئے نیلو فر کو دیکھا۔اے ای طرف دیکھٹاپاکروہ جھینپ کر مسکرادیا' نظرچھکائی' بھراٹھائی' بھر آدھی جھکا کے دابس اٹھالی اور

یر سے "آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ لوفر۔ "نیلوفر کے اعصاب کو جھٹکالگا۔ بے حد ناگواری ہے اس نے تصحیح کی۔

'تنیاو فرسه نیاو فرنام ہے میراسہ' ''وئی کما تھاجی۔۔ بس اس وقت''اندرونی حالت' کی وجہ سے بورے لفظ کو دھکا نہیں لگا۔۔ آدھا ہی ادا کرسکا۔۔ نیلو۔۔ فر۔۔۔''نیلو فرکو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی'تہ ہی اس کامنہ دیکھنے گلی۔ ''نہیں آئی تھی'تہ ہی اس کامنہ دیکھنے گلی۔

"میرا مطلب ہے۔ میرے اندر۔ میرے معدے میں گزیرہے۔" "اوھ۔ "طبیعم کی وضاحت پر وہ بس اتابی کمہ سکی

وروا میں بارات نکلنے سے پہلے جب مہمان

اکشے نہیں ہوئے تھے 'توای نے زبردی کھانا کھلا دیا کہ نہ جانے اور کتنا ٹائم گئے۔ گر کھانا کھاتے ہی بارات نگلنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ پھرپارات کا کھانا کھایا۔ واپس آیا ہول تویار دوستوں نے ابھی تھوڑی دہریہلے پھراتنا کچھ کھلا دیا۔ اب بندے میں اتن بھی

"دؤی شوخی! کس نے کما تھا ہوئے پہ قیل روڑنے کو۔ اس سے تو اچھا تھا بیہ جو ککڑی کی طرح سرکے ہمیرے (بال) اڈے ہوئے ہیں' اسی کو تیل ڈال کر بھالتی قسمے! ایسا لگتا ہے جیسے اٹکیشی موندی (الٹی)اری ہو۔ باہا ہے!"

مجنح جی آور پیچھے گھڑی نند کا ۔۔۔ ہستابرداشت نہ ہوسکا تو مسرت بانو نے کاؤچ کے قریب ہی رکھا اسٹیل کا گلاس اٹھایا اور شخ جی کے بیٹ پہوے ارا۔۔ شخ جی کی ''اوئی'' کے ساتھ ہی نند پیچھے سے کھسک

" درا مد (بید) ہولار کھیں شخ جی ۔ استے جھٹکوں سے بید ہو سکی جر جانی ہے۔ اب جائیں ذرا کجن میں تائن ہوگی۔ جسیجیں اسے ذرا 'آگر میری مالش کروے 'ورنہ میں ایک جنوں میں ایک ہوئے ۔۔۔ ان کم بختوں نے جھے نظر لگا دی ۔۔ جاتے ہوئے کیسی مسرت نذیر بھی ہی ۔ آئے ساتھ ہی " عابدہ پروین "جیسا بٹاکا (ہافہ) درج گیا۔۔ ہائے۔۔۔ ان کمینیوں نے ساری رسمین کرلنی ہیں۔۔ ہائے۔۔۔ میرااکواک پتر۔۔ "
مسرت بانو ۔۔۔ حسرت بانو بن ہے ہی سے کیمرے کی مسرت بانو ۔۔۔ حسرت بانو بن ہے ہی سے کیمرے کی جانو کو خد میں اپنی دیو رائی اور نیز کو 'نیلو فرکا ہاتھ لگواکر مسرت بانو جن دیو رائی اور نیز کو 'نیلو فرکا ہاتھ لگواکر مسرت بانو جن دیو رائی اور نیز کو 'نیلو فرکا ہاتھ لگواکر مسرت بانو جن دیو رائی اور نیز کو 'نیلو فرکا ہاتھ لگواکر مسرت بانو جن دیو رائی اور نیز کو 'نیلو فرکا ہاتھ لگواکر مسرت بانو جن دیو رائی اور نیز کو 'نیلو فرکا ہاتھ لگواکر مسرت بانو جن دیو رائی اور نیز کو 'نیلو فرکا ہاتھ لگواکر میں تھیں۔۔

段 段 段

معینم کرے میں داخل ہوا تو نیلو فرکاار تکازٹوٹا۔وہ کک دم سید میں ہو کر بیٹے گئی۔ طبیعم نے ایک نظرانی کس کیا۔وہ بھی کچھے گھبرایا ہوا تھا یا اس وقت نیلو فرکو محسوس ہورہا تھا۔ جھی نظرے وہ سامنے بیٹھے قتحص کے وجود کی ہے جسٹی صاف محسوس کر سکتی تھی۔اس

عَنْ حُولَيْنَ دُالْجَتْ عُلْ 157 وبمر 2015



اكلو تا كهات يية كمراف كاسبوت بس كاجداس ے متمول موت کی کواہی ویتا تھا اور بھلا کیا جا ہے۔ تفا- دو نین دن میں اتنا تو نیکو فرکواندا زه مو بی چکا تھا کہ میم اور اباجی ( می جی کھائے پینے کے اوحد شوقین بي اور مسرت بالو تعلاف كي-

اباجی کا روب اس کے ساتھ ہے حد مشفقانہ اور ودستاند ففا جبكه مسرت بانو بين كواس في جمي اي كهنا شروع كرويا خفا- وه درا مودى تحييل- مود موا تؤ سارا وفت اسے مسكرا مسكراكر ويلھے جاتيں۔ انتاك اے شبہ ساہونے لکتا کہ کہیں کوئی کربرونہ ہواور بھی اتنی سجیدہ موجاتیں... جڑے ایسے جھنچے موتے کہ اسے یقین ہوجا تاکیہ آج ان کی دا اوج میں وروہے۔ روزی کمیں نہ کمیں دعوت ہوتی جہال جانے کے یے حقیقم کا بس نہ چلتا کہ وقت سے کہیں پہلے چلا جائے۔ ہروعوت پر جانے سے پہلے مسرت بالواہے ونكائے "كو تاكيد كرتين كد "ميراً پتر... رج رج ك كهانا كهائين ... شرما شرى بھوك تھو دي نه كريں-" اور پترجی ایسارے رائے کھاتے کہ کھلاتے والول کا رہے ہوجا آ۔ نیلوفرمارے شرم کے بس درا درا سا ٹونگے جاتی کہ شایداس کے نہ کھانے ہے ہی پیچھے بچھ في جائے۔ شخ جی بھی اس معاملے میں پیچھے تھو وی

مسى وعوت بركولمول كاوونكا جب ووسرى مارخالي موالة خاتون خانه جور ڪئے ہيں تعليقم کی چي کلق تحبيل،

وياجى مسالات ساراالحمديلاس تسيىمكاوتاس بن اندرود عن كوفي وجارب يتيليون بال الروب ہے او تسی انج کرو کہ بوہ (جیب) وج

الله الله كركے بير وغولوں كا "افتيت ناك" وور تمام

تنجاتش توصيل موتى ناك نبلو فرنے اسے الی نظروں سے دیکھا جیسے کہتی ہو مين خيرايي معياب استنس

سيغم تصييانيدي بنسي بنس ويا.... شايد كوني مزيد وضاحت بھی کر تا مراس کھے دھاڑے وروازہ کھولتی اس کی امال مسرت بانواندرداخل مو تیس

''کی ہویا میرے پتر نوں .... ما*ل صدیقے'* مال واری! بجھے تو ''جھوٹی'' (ملازمہ) نے بتایا کہ تیرے پہیے میں تكليف هيه من اي وفت ايني تكليف بهول بهال المحمد كولى- بوے سابوں سے سيدهسال چراهن آئی ہوں .... چل میرا بچہ.... چل شاباش .... بیعلی کھا اور پھر آرام كريد بائے بائے! آج نوجم وولوں مال پنزكو زمائے کے نظروں میں ہی لے آیا ہے۔ سب مرن جو گیال کمہ رہی تھیں کہ اپنا تھیغم تو آج بالکل معمررانا لک رہاہے 'بس لگادی نظر۔"

د موښد!معمردانا کاموڻاور <del>ژ</del>ن.....<sup>۱۱</sup> نيلوفر جي جي جي میں بدہدائی اور ماں کو بیٹے کے چوشجلے اٹھاتے دیکھیے کئی۔ اس کی طرف ساس کا دھیان منک نہیں حمیا تھا اوربيه خاصى وهيان طلب يات محى

بری جان مارٹی بڑے گی ٹیلوسہ یماں آوے کا آوا ہی بلوا ہوا ہے۔ مجے سے بوے سب ہی کو تربیت کی اشد ضرورت بهمرس اور شروع بوجابس... أبيب فمحنذي اور قبي سانس البينة اندرا تار كرنيلو فر ایک مشکل عزم کاول میں اعادہ کرتے وبھرے سے بیڈ ہے آتر آئی۔ آنے والے کئی دن اس کے صبر کا استفان لينفوا لينضه

وليمد بهي فدرت عاليت مين كزر كيا.... غليمت ففا

مع وہ حسب معمول فریس افریمی شی۔ نماز پوتھ کروہ نیچ محمائل رہی مرکس کے جائے کے آفار نہ بیضہ اس نے ایک دوبار تھیم کوافعانے کی کوشش کی منی۔ تعلیم نے چند تعلیاتی آفھوں سے پہلاسوال بی دوجماتھا۔

ويهاموا ... ناشنابن كياكيا-"

نیاو فرنے کوفت ہے آت دوبارہ سوجانے کامشورہ
ویا تعاریکی دریوں ہی صوبے ہے بیڈی اور بیڈے
والی صوبے یہ بیٹے بیٹے کروفت کزارا اور پھرجوں ہی
وراسا کھٹا محسوس ہوا وہ بحسٹ ہا ہر کودو ٹری ۔ بیزی
ہے سیڑھیاں از کر لیے بین میں پھی محسول کوئی نہ
تقا۔ سوائے کام والے ''جموٹ '' کے جو فافٹ
کی بین ہے جا اور موروز نے کی ہوشش کر حری محسول اور میں
نافیت کے افار وحود نے کی کوشش کی محسول وجیے
نافیت کے افار وحود نے کی کوشش کی محسول وجیے
نافیت کے افار وحود نے کی کوشش کی محسول وجیے
کا جین ہی بھیرا مار کر نہیں گئی تھی۔ جھولے نے اس

" مُعُولُ مِا بَى بَى ... وأحدا بَى ( فَعَرَى ) كَمْرِ مِن الشّنَا نميس كرت ، كيد مط وال كرات مي مرك مانز ف (برنن) ممارك موت من بي-"

"المسديدة المحلى بات شير .... كيا كت بول مرك سب محله والي اس فركت بريد "فيلو قريب خودت مخاطب بوقي-

النجل ... چول کے ایس جی ایس نے عود اسے ان کے کے کانوں سے شاہد" جمول نے آیے بورے بورے پہلے وائن و کھائے۔ نیاو فرلے اسے محود کرد کھالوں بھیٹ برتن انحاکم یا برلکل کیا۔

اس نے ایک معددی سائس کی اور قریع کھول کر کھڑی ہوئی۔ نہ جیم نہ بریسدو جین حتم سے سالن

منے اور پھل وغیرو ... اعذے نظر آئے تواس نے محمر کیا اور آٹا نکال کر کاؤنٹر پر رکھا۔ پر اٹھے بنائے اخیر کوئی جارہ جبیں تھا۔ اس لیے بوری کی طرح خشہ اور در المجم

نے تب خیں اضائی ہی جب ایک اے جن وہ مضامین ہیں سیلی آئی ہی۔ بعثی ان پدرہ ہیں وہوں مضامین ہیں سیلی آئی ہی۔ بعثی ان پدرہ ہیں وہوں ہیں وہ اپنے شوہراور سسرے ماضوں اضا چی ہی ہی۔ سیلی والا واغ تو بعد ہیں اس کی انجی کار کردگی نے وجو والا ضا تحریہ سارے وغولوں کے قصے تو تمام عمرے لیے والا ضا تحریہ سارے وغولوں کے قصے اور اس کے عمران و خیر شی اس کے عمران رہنے واروں کے عمران رہنے واروں کے عمران رہنے واروں میں تاریخ میں مند جھیا کے جننے والیاں اور چی میں اس کے اور اس کے اس کے عمران و خود اس کے اس کے اور اس کے اور اس کے اس کے عمران کی خود اس کے اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے اس کی اس کے اور اس کے اور اس کے اس کی دور اس کے اس کی اس کی اس کی دور اس کے اس کی دور اس کے اس کی دور ا

مساری ساری رات اس نے چیزی یعنی اپنے سسر کو میں اس کے دیکھیا تھا۔ مرغن میں مسلتے دیکھیا تھا۔ مرغن مسائے دیکھیا تھا۔ مرغن مسائے دیکھیا تھا۔ مرغن مسائے دیکھیا تھا۔ مرغن مسائے دیاں میں مسلتے دیکھیا تھا۔ مرغن مسائے دیاں میں مسلم کے اور مسائے مہارا آگرہ کھلنے بر بھا نکتا تھا۔ اتنا مسائے اس میں مسلم کے افراستر پر وہرہ والے کا بھی مسلم کے افراستر پر وہرہ والے کا بھی مسلم کے افراستر پر وہرہ والے کا بھی مسلمہ کے افراستر پر وہرہ والے کی مسلمہ کے افراستر پر وہرہ والے کی مسلمہ کی مسلمہ کے افراستر پر وہرہ والے کی مسلمہ کے افراستر پر وہرہ کی مسلمہ کی افراستر پر وہرہ کی مسلمہ کی مسلمہ کے افراستر پر وہرہ کی مسلمہ کی مسلمہ کی افراستر پر وہرہ کی مسلمہ کی مسلمہ کی مسلمہ کی کا بھی مسلمہ کی دور مسلمہ کی افران کی مسلمہ کی مسلمہ کی افراستر کی دور مسلمہ کی مسلمہ کی دور مسلمہ ک

چندون میں ہی نیاوفری ہمت ہواب وسے کی خص و اما ہی لگا تھا مو خص و اما ہاتا ہی لگا تھا مو خاموشی سے انا جاتا ہی لگا تھا مو خاموشی سے ماموشی سے میں افراد کو برلنا۔ لا سری صورت ہی تھی کام خاان جی افراد کو برلنا۔ لا سری صورت ہی تھی ہم نیاوفر خوا ہی دی ہوجائے جیسے یہ سبب تمرید کی اور اللیف وہ خان سبب تمرید کیا وہ سبب تمرید کی اور کالیف وہ خان اور کالیک سبب سوچنے میں معموف تھی۔ تھی اور کر کھید سبب تمرید کالی وہ سبب تاریخ اور دار اور خوا اور اور خوا اور دار کالیک خود کو برسکون کرنے کی کوشش کی۔ خود کو برسکون کرنے کی کوشش کی۔

وموجائے گا۔ سب میچ ہوجائے گا۔ وجرے ے اور بیارے ۔ سب میں میں

المن دانج الله على 159 ومرا 2015





آم کھایا جاتا ہے یا آم کھاکر کے لیٹا جاتا ہے۔اے ہوندااے ساڈا آملیٹ بہلاہے۔"

مسرت بانونے شخصانگایا تھا ٹمریننے والی وہ واحد تھیں۔ تھینم بھی نیند سے بھری آنکھوں سے نوالہ ہاتھ میں لیے ہوئق سامال کو دیکھ رہا تھا۔ سمجھ ککھ شمیں آئی تھی۔ نیلو فرنے صفائی دینے کی کوشش کی۔ ''اصل میں ای جی۔ میں نے سوجا کہ صبح صبح اتنا بھاری ہوجائے گا ناشتا۔ اس لیے ساکن کرم نہیں کیا۔''

"کیوں پتر ۔۔۔ ہمارے ناشتے کے ساتھ وٹے بندھے ہوتے ہیں۔۔۔ اور سالن میں ایبا کیا ہے۔۔۔ ایک قورمہ پڑا ہے ، تو دو سرا چکن مسکھنی ہے۔ پراٹھوں کے ساتھ توسوادی ان سالنوں کا آباہے۔''

سابو فرزج می ہوتی سرجھکا گئی۔ سارا موڈ غارت بوگیا تھا۔ پہلی کوشش پہلا بھاہ (پھندا) والی بات ہوئی ہوگیا تھا۔ پہلی کوشش پہلا بھاہ (پھندا) والی بات ہوئی تھی۔ اس نے الکے علم کے لیے ساس کامنہ تکا۔ وجم امیری کی اچل شاباش ۔ سالن گرم کرکے کے آئیں سے ملت سالن کے بغیر پر اٹھا کمال اثر تاہے۔ اس کے ملت سے سالن کے بغیر پر اٹھا کمال اثر تاہے۔ جا شاباش اور ذرا جلدی کر اب ۔ ورنہ یہ پاپڑ جیسے ہا شاباش اور ذرا جلدی کر اب ۔ ورنہ یہ پاپڑ جیسے ہا شاباش اور ذرا جلدی کر اب ۔ ورنہ یہ پاپڑ جیسے ہا شاباش اور ذرا جلدی کر اب ۔ ورنہ یہ پاپڑ جیسے الکے ہوا تیں گئی ہی کہ است مسرت بانو نے چئی سے آیک پر اٹھے کو ہوا میں ادرائی تھی۔ انداز سراسر مسخوانہ تھا۔ اس نے آیک تاسف ندہ نگاہ تاشتے کے لوازیات پر ڈالی۔ وہ مڑنے گئی تھی ' درہ تیجھے سے شخری کی آواز آئی۔ درہ مڑنے گئی تھی ' درہ تیجھے سے شخری کی آواز آئی۔

"آہو پتر تیری سس کو کمال چنگا لگتا ہے اتنا تازک سابراٹھا۔ یہ تو بھی پوری کھائے تو دو بوریاں اکٹھی جوڑ کر کھاتی ہے۔ خود پراٹھے بناتی ہے تو ہرت کے پنچے اتنی موئی آئے کی تہہ نکلتی ہے کہ بندہ آک ہور پراٹھائیل لے۔قسمے۔"

''ہاں۔۔ہاں۔۔ساری عمر میرے ہاتھ کے پراٹھے کھا کھاکر اتنا وڈا ٹیڈ کرلیا۔۔ اب انہی پراٹھوں میں کٹرے ارسے موجیخ ہیں۔۔۔ '' میں ملکے پراٹھے۔ اسکلے دس بندرہ منٹ میں کھانے کی میز پر تیار رکھے تھے۔ مزے دار پھولا پھولا سا آملیٹ بھی بقینا "سب کو پسند آ آ۔ چائے تھرہاس میں تھی۔ خود کو سراہ کروہ فورا" اوپر بھاگی۔ ہاکہ طبیعم کو ناشتے کے لیے اٹھا سکے جو کہ خودا کی بہت بڑا کام تھا۔ اے ناشتا ٹھنڈا ہونے کی بھی فکر تھی۔ جیرت انگیز طور پر طبیعم فنافٹ اٹھ بیٹھا۔ اس نے توبس اتاہی کہا تھا۔

"المحمد جائیں اشتاتیارہے۔ معنڈ اہوجائےگا۔" آنگھیں مسلما کھوے کی سی جال چلنا تعلیم واش روم میں گھسا تو یہ جھٹ مسرت بانو کے کمرے کی طرف بھاگی۔

مسرت بانو کا کمرہ کجن کے بالکل سامنے تھا۔ ان کو افعاکروہ کجن میں چھوٹے کے لیے ناشتار کھنے چلی گئے۔ وہاں سے کچھ منٹوں بعدوہ ڈا کمنگ روم میں آئی تو تیبل برمال بیٹاسوئی سوئی شکلیں لے کر پہنچ چکھے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک وفعہ پھرسلام کیااور نازہ ناشتا سرو کرنے گئی۔ سب کچھ انہی تک گرم اور آزہ نازہ اس کے مساتھ۔ آملیٹ! مسرت بانو کی جیم چندی آئیمیں کھل گئیں۔ انہوں نے ڈیلے بچاڑ کر آملیٹ کو گھورا تھا۔ نیلوفر جی انہوں کے بیاڑ کر آملیٹ کو گھورا تھا۔ نیلوفر جی میں گھرائی ''مشایدان کے ہال آملیٹ 'طوے ''کو میں گھرائی ''میں گھرائی ''مشایدان کے ہال آملیٹ 'طوے ''کو میں گھرائی ''مشایدان کے ہال آملیٹ 'طوے ''کر میں گھرائی ''مشایدان کے ہال آملیٹ 'کو میں گھرائی ''میں گھرائی ''کو میں گھرائی ''میں گھرائی ''کر میں گھرائی ''کر میا کی کو میں گھرائی ''کر میں گھرائی ''کر میں گھرائی کو میں گھرائی ''کر میں گھرائی کی کر میں گھرائی کو کر میں گھرائی کر میں گھ

صیغم نے آدھا براٹھا ٹھکانے لگا بھی دیا تھا جب
مرت بانو نے یک دم اس کا ہاتھ روک دیا۔ حدیثم کا
چانامنہ بھی بڑی مجبوری کی حالت میں رکا تھا۔
منیلو فرپتر ۔۔ یہ کیا ہے؟ "مسرت بانو نے آملیٹ کی
پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔
''امی! اس کو آملیٹ کہتے ہیں ہمارے ہاں۔''
نیلو فرکو ابھی بھی بھی وہم تھا کہ یہ لوگ آملیٹ کو چھے اور
نہ کہتے ہوں۔۔

وقو پتر! به کمایا بھی تمہارے ہاں بی جاتا ہوگا۔ مارے ہاں تو اکثراے می لگاکر سکون سے کیے لیٹ کر

مُنْ حُولِينَ وُ الْجَلِيثُ 160 ويمر 2015



Click on http://www.paksociety.com.for.more

انسان بنادے۔ درنہ اس کی مال نے تو کھلا کھلا کے
اسے "کیسی غبارہ" بناچھوڑا ہے۔"
ہوگئے تص معیف کی بھی جبکہ مسرت
ہوگئے تص معیفم نے بھی دفتار تیزی تھی جبکہ مسرت
بانو نہ جانے کیول نیلو فرکو کینہ توز نگاہوں ہے وقفے
وقفے ہے گھورے جاری تھیں۔ اور نیلو فرکویہ سوچ
کرسکون محسوس ہورہا تھا کہ کم از کم کوئی تو تھا جواس
کرسکون محسوس ہورہا تھا کہ کم از کم کوئی تو تھا جواس
کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کے سسر کا ڈیڈا
الرا تاریخاتوں کمل ناسی۔ پچھ تو تعیقم کے اندر تبدیلی
لا تکتی تھی۔

بداس کا پچھلے چار گھنٹوں میں کمرے کایانجواں چکر تقامد برچكرمن و هيغم كواى بوزيش مين الناليث كر ٹیب کے ساتھ مکن دیکھ رہی تھی۔ آنے بہانے اے کماکہ اٹھ کردرانیچ چلا آئے یا کم از کم لیٹنے کے بجائے بین بی جائے مراس نے جیے س کر بھی ان سا کے رکھا۔اس دوران نیلو فرنہ صرف رات کے کھانے کے لیے جانب بلاؤ دم دے چکی تھی بلکہ ساتھ فرنی بھی تیار کی تھی۔ اپنے اور معیم کے دمیر کپڑوں کو استري كياتفا محرآ فرين ثقال السطيم يجير جواس قدر ليك كرته كتانيس تفايه نه الآلانا فأيداب يخ صاحب کی دکان سے والیسی روہ پھر کمرے میں آئی تھی اور اراده یمی تفاکه صیغم کولے کری نیچا ترے گی اكدباب بيناشام كى جائے برائتے موں۔ كوئى كر شب موسد ورند توسارا دن منه ي بعلب عي نه تكلي فى-مسرت بانوكو زياده بات چيت كرما پيندند تفاروه بھی صرف اس کے ساتھ ورنہ آس بروس میں یا تیلی فون ان کی خوش مزاجی دیکھنے سے تعلق رحمتی تھی۔ معینم ہے ماتیں کرتی تہ جاریات اسکرادر ہی راس

سرت بانو کامنہ پھول کیا تھا۔ بیخ جی نے لاہروائی

انہیں دکھ کر سرجھ کا اور نیلو فرکو بیضنے کا اشارہ کیا۔
وہ چپ چاپ تھیغم کے ساتھ والی کری پر ٹک گئی۔
"نیزی! آج ذرا ان دونوں کو یہ بی تاشتا کرنے دو۔
ورنہ ہمارے ہاں تو آنڈے فرج میں انتا عرصہ پڑے ہے
ہیں کہ نمانے چو ہے نکل آئیں ۔ بالہا۔ بابا!"
فرد کی ضرورت نہیں بڑی تھی۔ وہ اکیلے بی ہمتیرے
فرد کی ضرورت نہیں بڑی تھی۔ وہ اکیلے بی ہمتیرے
فرد کی ضرورت نہیں بڑی تھی۔ وہ اکیلے بی ہمتیرے
تھے۔ سرت بانونے چرکروبی تاشتا زہرمار کرتا شروع
کردیا تھا۔ تھیغم بھی تیم مرہوش سانوالے ٹونگ رہا
تھا۔

نیلو فرنے بھی آدھا پراٹھا اپنی پلیٹ میں رکھا اور مراس میں سے جائے سب کے کیوں میں ڈالنے تھی۔ جكد في في فيرك نهسم عدرات والمعيرايك براسا پیس آلمین کا رکھ کر برے برے نوالوں کی صورت میں نگلنا شروع كرويا تھا۔ نوالہ چباتے ہوئے ان كا وهیان صیغم کی طرف گیاتوبو لے "پتر... اُس بوسی کو نیچے لانے سے پہلے بانی کی بھری بالٹی میں ایک ڈوبا(ڈبکی)وے دینا تھا۔" 'شرم کریں سے جی جوان پتر کو نوں کے سامنے باتیں سارے ہیں۔اب یہ کوئی نھاکاکا نہیں ہے جے آپ جو مرضی کمه دیں۔ ماشاء اللہ بیوی والا ہو گیا سرت بانو کو بیٹے کی عزت افرائی ہضم نہیں ہوئی "آج میں وکان پر آؤں گا ایا جی۔ پکا ارادہ ہے میرا۔ میں نے ہی نیلو فر کو جلدی اٹھانے کو کہا تھا۔" سیعم نے منمناتی آواز میں کیا۔ اسے بھی امید نہیں تھی کہ بیوی کے سامنے ایسی سبکی اٹھانی پڑے گی۔

PAKSOCIETY1

عَلَيْحُولِينَ وَالْجَلْقُ 161 وَبَهِم 2015





كياسوچ راي مفي دوادريد "المهلي دمهلي" كسرات كورورما تفا- لوجي آج أيك نيانام ميس في مي دیا-"بسٹی اسٹی الیاو فرکو بوے دور کی اس آئی جو اس نے بھیکل دیائی۔ کیمافٹ بیٹ ریافقایہ نام میلم

م معینم کولیے نیچ جلی آئی۔ سرت ہالو جائے ہے ساتھ شای کہاب کی لائی تعیں۔ ملیغم کو آناد کو کر شخص ساتھ شای کہاب کی لائی تعیں۔ ملیغم کو آناد کو کر شخص جی نے کرم کرم جائے گی گہی ہی سوزی کی ۔۔ ملیقم نظر چرا تا' سامنے والے صوفے پر نک کمیا۔ نیلوفر ہمی ساتھ ہی جینھ گئی۔ شخ جی نے ایک بار پھراونجی آواز میں ساتھ ہی جینھ گئی۔ شخ جی نے ایک بار پھراونجی آواز میں جائے سڑی۔ صبغم نے بو کھلا کر ہاتھ میں مکرا شامی نباب چائے میں ڈبو دیا۔ شامی بے جارہ ٹوٹ کراندر

دوایش طران دیان نظران لگ لگ کری میرایتزمارا ہو گیا اے... پہلے تے فیرہا ہر نکل جاندا ی جدوں دا وياه مويا إے ... مورے كى موكيا اے اعول-الو تك ناما بريكس في وكاب كله يوى كول کرجائے' ذرااس کی بھی ہوا خوری ہوجائے گی۔" جیج صاحب جائے کاکپ میزر مخت ہوئے بولے۔ نیلو فر خاموتی سے جائے پینی رہی۔ مسرت بالوجو بیوی کو ساتھ کے جانے کے ذکر پر چیں بہ چیں ہورای تھیں البح كوسرسري سابناتي بوئے بوليس

"ندووہنی کو بھلایا ہر لے جاکری کرے گا۔ میں ت كيناى كل ك كرر بن إن والے كمو كے تك ہی ہو آئے۔ بے جارہ ... تسبی پورا میرنال ٹورن لگ

پورا مېرنئيں ... صرف نيلو فرينز کا کما ہے۔ توالي مور درست

فيخ صاحب في بور موقع يدوي كى بولتى بندى تقى- مسرت بالومنه كيمركر جا

لیوفراطیعم کو بلانے کرے میں ای تا صد محکروہ انھے کر کھڑا ہوچا تھا۔ چھوٹا ساروم فرتنج کھولے جانے كيا كصافي كوو معوند رما تفا- وروازه تصلني ي أوازيه بلثالة ہاتھ میں کوک کائن فغا۔ بردی مشکل سے نیلو فرنے خود لوغصے میں آنے سے روکا اور جیزی سے پاس آکر ش جھیٹ کرچرے پربشاشت پیدا کرتے ہوئے ہوئی۔ ينج چليں ... ابا جي بلارے بيں۔ آپ كي خاطر ابھی تک انہوں نے جائے بھی نمیں لی۔ کہنے لگے کہ آپ کوہلالاوک تودونوں ہاپ بیٹامل کر ہنیں..." نیلو فر کو تصیم کی تعجب ہے چھٹی آئٹھیں و بکھ کر احساس ہوا کہ وہ چھے نہیں کافی زیادہ جھوٹ بول گئی ہے۔ ایا جی اور صیعم کے تعلقات ہر کزائے شان دار سین منے کہ نوبت یہاں تک آئی کہ اباجی کے حلق ے پتر کے بغیر جائے بھی نیچے نہ ارتی۔ ایہ تم میرے ایا جی کے بارے میں بی بات کردہی

مونا....ون والے ایاجی ہیں ناجو بیشے سے میرے ایاجی بيسدوى والے الم جي باجو ....

"جى ... جى سى بالكل داى دا كے ايا جى بيں جو آپ كو ميدے كى بورى بولئے ہيں۔ ہوبھو داى دالے اہا جى

ہیں جو آپ کو کیسی غمارہ بھی کہتے ہیں۔" نیلو فرنے طبیع کا کھلا منہ اور پوری کھلی آنکھیں و مکه کرائے پر بس کردیا۔ اے لگاشاید طبیع کوبرالگا ہے۔ دل کو تاسف نے تھیرلیا۔ بھلا اسے نیاسب د ہرانے کی کیا ضرورت تھی۔ پاپ بیٹے کوجو بھی کھے۔ وه در میان میں کیوں کودے۔

''سوری تعینم ... آپ کادل دکھا... مجھے ایسا نہیں اچاہیے تھا۔''

کمناچاہیے تھا۔" "بال! دافعی آئندہ نداق میں بھی ایسامت کمنا۔ "ایسامی کموں ایاج میرے تو ہوش اوا دیے تم نے ... میں ہمی کموں ایاجی

ان کے چرے کے ناٹرات دیکھ کرندر ندر سے بینے لگے۔ مسرت بانو بے دھمیانی میں جیخ صاحب کا جھکے کھا آبیٹ دیکھے چلی کئیں۔

اگلی مسح حیرت انگیز تھی۔ جینج جی اینے کھر کے صحن میں درمیانے سائز کی میزر چنا بہترین ناشتہ نویش فرما رہے ہنے۔ مسرت بانو بھی اس تبدیلی پر خوش تھیں مگر اظہار نہیں کر رہی تھیں۔ نیلوفرنے اس مجنج جی کے جائے ہے بھی پہلے ان کی مرضی کا ناشتہ تیار کر کے میز پرلگادیا تھا۔ جس وقت شخ جی مرے سے باہر آئے۔ وہ چائے سے بھرا تھرہاس تیبل پر رکھ رہی تھی۔ چھوٹا" بھی مستعدی ہے ویکرلوا زمات لالا کرمیز پر رکھ چکا تھا۔ نیلوفرنے بوے اصرارے سسر کو باہر جانے ے منع کیااورسب کے ساتھ ناشتہ کرنے کو کما۔ يخ جي نافية به أيك نظرة التي بي دُهير بهو محمّة اور بهر کھی در میں وہ تینوں وہیں ناشتہ کررہے تھے۔ تھیغم لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اٹھنے سے انکاری تھا۔ چھوٹا باہر جاکر تمام محلے دار صاحبان کو چیخ جی کے گھر میں ناشتہ کرنے کی اطلاع پہنچا چکا تھا۔وہ سب بھی حرت سے والی ہو کیے تھے۔ تيمه بحرب يراغ كاليك براسانواله ليت فيخج کے آگے جائے کا بھراہوا مک دھرا تھا۔ نیلو فرچھوٹے چھوٹے لقے لیتی اپنے سسری اسپیڈ چیک کررہی تھی ۔ جس رفتارے ان کے سامنے کے لوازمات ختم ہوتے جارہے تھے۔۔ نیلو فرکو جلد از جلد اپنا مرعابیان کر دینا جاہیے تھا۔ وہ جاہتی تو شیس تھی کہ ساس کے سامنے یہ موضوع چھٹرے مگراب مجبوری تھی۔ "اباتی!ایک آپ سے..." "ابک چھوڑ کے دوبول پتر۔! ساتھ میں ذرابیہ

المحسوس المحس

'''تو تھرمیراپتر۔۔!میں دی چلنی آل نال۔ مینول یتا اے اس باہے دی تصویر دا ۔۔ چوپی امبی (چوسی گیری) در گامنہ اے اودا۔۔۔'' ''نہیں'نہیں ای جی۔ اسکوں تکلفہ کرتی

دو تنهیں منیں ای جی ...! آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں۔ میں اچھی طرح پہچانتی ہوں راہوالی کی اصلی قلفی والے کو۔ سب سے زیادہ رش وہیں تولگا ہو تاہے ...

دھوکاہو تاہی نہیں۔'' نیلو فرنے لیک کرساس کے جلنے بربند باندھاتھا۔وہ بچ میں جاہتی تھی کہ ضیغم کے ساتھ کہیں اکبی نکلے پاکہ اس کی برین واشنگ کا عمل شروع کیاجا سکے۔گھر میں تویا ضیغم ہروقت او گھاتھا یا ٹونگنا تھا۔۔۔ تیسری صورت میں مسرت بانو ہروقت سربر سوار رہتی تھیں۔ اب اگر قسمت سے موقع مل ہی رہاتھا توضائع نہیں کرناچاہتی تھی۔۔

اس نے چائے کے خالی برتن فٹافٹ انتھے کیے اور کمرے سے جادر اٹھالائی۔لیک جھیک ضیغم کو گاڑی کی جائی پکڑا کر 'سلام دعالیتی ۔۔ ضیغم کے ساتھ بیرونی دردازے کی طرف چلتی نظر سے او جھل ہو گئی۔ مسرت بانو ہم دق دیکھتی ہی رہ گئیں جبکہ جیخ صاحب

المن دولين والجدال المر والمراكب المر والمراكب المراكب المراكب

وہ ای کے ساتھ اسکول سے گھر پینی تو خلاف معمول تحريس اودهم ميا تفا- دونوں جھوٹے بھائی ونيفارم من بي چھلا تكس ارتے بحررے تصورندان ك كمر أن يهل وه كرا عبدل كر كمانا كما كا كمانا كمانا كمانا كما كمانا كمانا كمانا كمانا كمانا كمانا كمانا بھی کے ہوتے تھے۔ آنی اور صنوبر کو کل رات نانی دو دن کے لیے اپنے گھر کے گئی تھیں۔ چھونی خالہ کی شادی تھی ایک ہفتے بعد .... مران دونوں سے رہا نہیں گیااور ابھی ہے جارجو ژے لے کرچلتی بنیں۔ وہ خود ای کے بغیر بھی جمی نہیں رہتی تھی اس لیے اصرار کے باوجود نہ گئے۔ وہ تینوں بہنیں ایک بی اسکول میں تھیں اور ای اس اسکول کی ایس ایم تھیں۔اس کے بھی دونوں سلی سے جلی گئی تھیں۔ ای نے قرمندی سے صحن میں طائرانہ نظروالی۔ صفائی ہوئی تو تھی مریقیتا" دونوں لڑکوں نے دنگل مجا رکھا تھا جھی ایک آدھ کیلے لڑھک کئے تھے جن کی مٹی صحن میں بھری ہوئی تھی۔ تیزی سے صحن عبور کر

كے اى نے كجن كا جالى والا دروانده كھول كر جھاتكا ب صاف تھا یمال تک کہ چو لیے یہ کمی چیز کے پکنے کے آثار بھی نمیں تھے۔ای نے سیدها رخ اپنے كمرك كي جانب كيا

اس نے دیکھا کہ بیڈیر ابو کوٹ کے بل لیٹے لال بصبهو كاچرو ليح كراه رے تصراي نے بو كھلا كرجاور ا تار کرکری پر رکھی اور پرس ڈرینگ پر اچھالا۔ آھے برمه كرابو كوسيدهاكياتوانهول فيزراي أتكصيل كمول كرددباره موندليس-اي كماته ياؤس بعول كي تق ابوه جانتي تھى كەباقى كاسارادن اى اور ابو كالىسے بى لادول میں گزرنے والا تھا۔ اس کے وجود پر مکدم بزارى ي جما كئ و ست روى سے چلتى تينول بهنول

میغم کو بھی د کان پر لے جلیا کریں۔سارا دن کرنے ک کھے تہیں ہو آبوست سے رہتے ہیں۔وہاں کم از کم آپ کالم تھ توبٹائیں کے تال ۔۔ مرت بانو کی آ تھوں سے یکدم چنگاریاں ی پھوٹے لگیں 'رامھے کانوالہ یوں چبایا جیسے اس میں

"ند \_ ند بتر! به موائی کس نے اُڑائی که تیرا كهسم وبال ميرا باته بناتا ي ... سارا فيم وبال بين کے وہ جتنا بچھے ستا تا ہے ابتا تو گھر بیٹھ کے بھی نہیں رلا با بعد وبال بيشااي بوت كي سلفيال بنا باريتا ہے ۔۔۔ جی تومیرا جاہتا ہے کہ موبائیل کو اہلفی لگا کر يو محى سے چيكادول \_ كى سلفى بن جائے گ-" نیکو فربے ساختہ ہس دی۔

"تونس ری ہے پتر ب میراوس (بس) جلے تومیں موبیلوں (مویائیلوں) کے کیمرے مکابی دوں۔ ایک بى تورى جىيى شكل كى باربار فو توليتى بىلى بىد جىكى بىك بھی بدل جائی ہو۔ ایسی فوٹو آتی ہے جیسے کسی نے پیچھے ےوال بدربال مینج) کے بھایا ہو۔" " پھر بھی اباجی \_! آپ لے جلیا کریں \_ آہے آسته عادت موجائے گی اسس بھی۔

" تھيك ہے بتر\_ إنو كهتى ہے توتيار كرديا كرروزان لے جایا کروں گا۔ ویسے فیدہ (فائدہ) کوئی سیس مونا-"ايك نوالي شياتي كاسارا يراثهاليبيث كرمنه میں رکھتے ہوئے مجنے جی نے مایوس کن متائے کی پیش

نیلوفرکے دل پر بوجھ بردھ گیا تھا۔ اس طرح ہے میغم کو بھنجنے کا کوئی فائدہ نہیں تقلہ جب تک کہ کوئی بیا عملی قدم نہ اٹھایا جائے جو اس کے اندر پھرتی اور ساتھ چتی پیدا کرنے کا موجب ہو۔ وہاں جا کر بھی ہاتھ پر





نیاوفری نظری اس گھرکامردای تھیں اور عورت الو تصدای کی حیثیت اس گھرکے سربراہ کی ہی تھی جو سالاے گھر والوں کی کفالت کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھیں۔ وہ بہت چھوٹی عمرے ابو کو کسی اہرامور خانہ داری کی اند گھر یاوامور نمٹاتے دیکھ رہی تھی۔ اور بہ چھاکہ اس کے ابو نے بھی کوئی '' کمائی والا کام ''نہیں کیا تھا۔ ان کی زندگی ایسی عورت کی طرح تھی جو کسی کوئی '' کمائی والا کام ''نہیں دور افقادہ گاؤں میں بیدا ہوتی ہے 'روٹیاں تھوپی جو اب دور افقادہ گاؤں میں بیدا ہوتی ہے 'روٹیاں تھوپی جو اب موتی ہوائی ہے۔ نہ کوئی مقرف ہے '

اس کے آئ 'ابو کی پہندگی شادی تھی گراس پہندگا
علم بھی صرف ان ہی دونوں کو تھا۔ دونوں رہنے دار
سے اور دونوں کے ہی گھروا لے نمایت سخت اور ہث
دھرم ۔۔۔! ایسے میں جب ان دونوں میں ایک دو سرے
دھرم ۔۔۔! ایسے میں جب ان دونوں میں ایک دوسرے
کے لیے پہندیدگی کے جذبات پیدا ہوئے تو دونوں نے
ہی چپ سادھے رکھی۔ اب یہ نمایت حسین اتفاق تھا
کہ جنت بی کواپنے بیٹے اظہری دائس کے طور پر اس کی
مال عافیہ خود بخود پند آئی اور دونوں میں معالمہ نمٹ
سا عافیہ خود بخود پند آئی اور دونوں میں معالمہ نمٹ
سا عافیہ خود بخود پند آئی اور دونوں میں معالمہ نمٹ
سیا۔ اظہر نے بھی بال کے آگے بھاپ نہ نکالی مباوادہ
میں دار "کو "انکار "میں بدل دیں۔۔

باؤی کی جلتے بازار میں جار 'پانچ دکانیں تھیں۔۔
سب کی سب کرائے راٹھار کھی تھیں۔۔ سوائے ایک

کے 'جس بروہ خود بھی جھٹے تھے اظہر طبیعتا "سل تھے

'اکلوتے تھے۔ بھی بھی دکان پر نہ جھٹے باؤی نے
لابروائی برتی اور بیٹے کو ڈھیل دیے رقمی ۔ نتیجتا "
اظہر کھر کے ہو کر رہ گئے۔ باؤی اور جنت ہی نے
اظہر کھر کے ہو کر رہ گئے۔ باؤی اور جنت ہی تھیلی کا
اکلوتے ہونے کی وجہ سے شروع سے ہی تھیلی کا
اکلوتے ہونے کی وجہ سے شروع سے ہی تھیلی کا
اکلوتے ہونے کی وجہ سے شروع سے ہی تھیلی کا
اجازت نہیں تھی اور باہر گل سے آئی بچوں کی آوانوں
اجازت نہیں تھی اور باہر گل سے آئی بچوں کی آوانوں
سے دھیان بٹانے کے لیے جنت بی اظہر کو اپنے ساتھ
لگائے رکھتیں۔

یوں بات تقالی ' پالی کو اٹھا کرسٹک میں رکھنے ہے شروع ہوئی اور پھریہ قصہ اتناطویل ہوا کہ اظہر جنت بی کی غیر موجودگی میں غضب کا بکھار لگانا بھی سیکھ تھے۔ کی غیر موجودگی میں غضب کا بکھار لگانا بھی سیکھ تھے۔

ابو مینے میں دد تین مرتبہ ہوی ہے اس فتم کے لاؤ
انھواتے تھے۔ بھی تج میں بخارہی ہو یا اور بھی کچھ
انھواتے تھے۔ بھی تج میں بخارہی ہو یا اور بھی کچھ
خودہی مارے باندھے کچھ نہ کچھ کھائی لیتے ۔ ہوم
اس بھی کری لیتے ۔ اور زیادہ تروقت برباد کرتے
ابی بھی بجنی لیے بردہ پوش ہوجاتیں۔ بچوں نے کیا کھایا
کچھ کھایا بھی یا نہیں۔ انہیں رتی بھربردانہ ہوتی۔
کچھ کھایا بھی یا نہیں۔ انہیں رتی بھربردانہ ہوتی۔
حوالے کے لا کئی تھی۔ مردہ سب بس بھائی چڑنے گئے
مانے کے لا کئی تھی۔ مردہ سب بس بھائی چڑنے گئے
میں ۔ دونوں بھائی جڑواں تھے اور بے حد شرارتی بھی
میں ۔ دونوں بھائی جڑواں تھے اور بے حد شرارتی بھی
میں ۔ دونوں بھائی جڑواں تھے اور بے حد شرارتی بھی
میں ۔ دونوں بھائی جڑواں تھے اور بے حد شرارتی بھی
میں ۔ دونوں بھائی جڑواں تھے اور بے حد شرارتی بھی

وہ بہت بچپن ہے اپنے گھر کے ماحول کو دو سروں کے گھروں ہے مختلف دیکھ رہی تھی۔ پہلے اتنا محسوس نہیں کرتی تھی گراب محسوس بھی کرتی تھی اور کڑھتی بھی تھی۔

اس کے ابو ایک صحت مند اور مضوط ڈیل ڈول والے دراز قد آدی ہے۔ خوش اطوار شائسۃ اور بے صحت مند اور مضوط ڈیل ڈول ہے مد سے محر گھرچلانے کے تمام اصول وضوابط انہیں ازبر ہے۔ کام دائی ہای لے کر دھوئی تک کا حماب میں ہوا ہے انداز میں کرتے ہے۔ گئن کا مینیو تر تیب دینے میں ان کا جواب نہیں تھا۔ گئن کی مینیو تر تیب دینے میں ان کا جواب نہیں تھا۔ گئن کے مہندو کر کرواتے کی اریک بنی سے سربر کھڑے ہو کر کرواتے ہے۔ ای کے ڈریٹ کا مراوائز مین و آرائش کا ممال میں ہو جو کر کرواتے ان کی کورٹ کا مربون منت تھا۔ چھٹی دالے دن میں گئے موقعے کے پودے سے میں گئے موقعے کے پودے سے اور ابو کیوں نہا ہو ہو جاتی تھیں ۔۔۔ اور ابو کیس نمال رکھنے میں امرہ و کے تصدیبہ میں ان کے انہیں نمال رکھنے میں امرہ و کیا تھے۔ یہ میں ان کے انہیں نمال رکھنے میں امرہ و کیا تھے۔ یہ میں ان کے انہیں نمال رکھنے میں امرہ و کیا تھے۔ یہ میں ان کے انہیں نمال رکھنے میں امرہ و کیا تھے۔ یہ میں ان کے انہیں نمال رکھنے میں امرہ و کیا تھے۔ یہ میں ان کے انہیں نمال رکھنے میں امرہ و کیا تھے۔ یہ میں ان کے انہیں نمال رکھنے میں امرہ و کیا تھے۔ یہ میں ان کے انہیں نمال رکھنے میں امرہ و کیا تھے۔ یہ میں ان کے انہیں نمال رکھنے میں امرہ و کیا تھے۔ یہ میں ان کے انہیں نمال رکھنے میں امرہ و کیا تھے۔ یہ میں ان کے انہیں نمال رکھنے میں امرہ و کیا تھے۔ یہ میں ان کے انہیں نمال رکھنے میں امرہ و کیا تھے۔ ابتار مل میں صورت

Section .

ایسے میں اپنی کسی بیٹی کی پسند کی شادی کروائے۔ بمتروه اسے مار كرسب سے آخرى كو تھرى ميں ديا وينا يند كرتے ... الذاعافيه 'اظهرى ينديدى نكاموں تك محدود ہو کررہ گئے ہے ! بس قسمت نے باوری کی اور جنت بي رشته ۋال كئيں۔ پچھيون بعد ہاں كهلوا دي كئي اور بوں عافیہ بجنت ہی کیے آنگن میں وھنک رنگ

آنچل الرائے کے لیے جلی آئیں۔ جنت بی کی چھوٹے گھرے لڑکی لانے کے پیچھے صِرف بيه نيت تھي كه بيب بھر كھائے گي من چاہا ہنے کی تو وہ جس ڈھیب یہ چلانا جاہیں گی۔۔ چل بڑے گی اور اس میں کوئی شک شیس کہ عافیہ ہوہو ان کی سوچوں کا علم تکلیں۔جنت لی نے جس انداز میں بیٹے كى برورش كى تھى .... بھلے دہ لاكھ كم كواور برديار محسوس ہوتے تھے مگر در حقیقت غور کرنے پر ان کی مخصیت کی کجیاں صاف و کھائی ویل تھیں۔وادی نے انہیں "لاۋو" بناكريالا تھااوراب پيالم تھاكەپاؤ بھردہی لينے جاتے تو زبان لڑ کھڑا جاتی ۔۔ کنیٹی سے بیٹندرینک کر تھوڑی تک چلا آیا۔ ہاں! کھرمیں خوب چیکتے مجھی جار رشتے دار عورتیں اکشی ہو جاتیں تو خاطرکے ساتھ ساتھ زمانے بھرے قصے دہراتے اور واپسی بر تمام خواتین مهمانوں کی زبان پر سی بات ہوتی کہ " ايبانتكم ايا توهاري بينيون كونفيب نه مواجيسا جنت بي ك لرك كو والله! جس كرجائ كاوار يزار موجائي كي "التهرباتير ماركر معمالكاياجاتا اظهرفي برهائي بهي كي تقي ... كوئي ان بره يا عقل ے عاری مخص نہ تھے۔۔ مرمیزک پرائیویٹ ایف اے پرائیویٹ آور لی اے کی تیاری ٹوکی مگر پیرزنہ

عافيه سے شادی ہوئی تو گویا ہفت اقلیم کی دولت مل عافیہ خوتی ہے دیوائی ہو گئیں کہ میاں ایسایاگل ہوا کیے بھی ملازمہ رکھ لی ۔۔ نت نے

كوئى سابھى پلاؤ ہو ... اظہركے ليے اہے بنانا بالكل ايسا ہی ہوگیا' جینے کسی بچے کا آنکھے میچ کر ٹھیک نشانے پر كنوجالكاتا- مال باب الطهرك علمواي يريهوك نه ساتے ... جنت بی نے چولہ اچو کا تو منیں مر کیڑے استری کرنا مجائے بنانا اور اس کے برتن دھودیتا ۔۔ اس طرح کے دیگر کئی چھوٹے بڑے کام مستقل اظہرے حوالے کرویہے۔ کھانے کے ساتھ سلاد چننی بناتا بھی اسی کی ذمہ داری تھی۔ کیڑے عربتن اور صفائی متھرائی کے لیے دوملازمائیں آتی تھیں وگرنہ کچھ بعید نہ تھاکہ اظهران كامول مين بهي مهارت ياجات

کھرمیں روپے پیسے کی فراواتی تھی۔۔۔ د کانوں کا کراہیہ اس قدر تفاكير آگر باؤجی چاہتے تو خود بھی بے شک کھ بین رہے ۔ مرایے معاملے میں انہوں نے عقل مندی ہے کام لیا اور دکان سنجھالے رکھی۔ان تمام باتوں نے اور گھر کے ماحول نے مل کر اظہر کے اندر موجود" مردانه اعتكد" كو پھيھوندي لگادي۔ بس ايك كام انهول نے نہ جانے كيے كرليا ... جو خانداني تقریبات میں جنت بی کے ساتھ چیکے بیٹھے اظہر نے عافيه كويسند كركبيا اور تظهون بي نظمون ميں پيغام بھي پنجادیا۔عافیہ کا گھرانہ سفید پوش تھا۔۔ سات بہتیں في أوردو تابالغ بعائي \_ إعانيه تيرے نمبرر تھيں۔ غریبی تھی مگروضع داری تھی۔ عافیہ کی دونوں بردی بهنیں ٹھکانے لگ چکی تھیں۔۔والدنے ایک نیکی پید کی تھی کہ بی-اہے ہے کم کوئی نہ بیابی اور والدہ نے بیہ تواب ملائمہ کوئی گھر بلو ہنرالیانہ تھاجو بیٹیوں کے بالتمول مين نه تعمايا - عافيه كالمال بير تفاكه انهول نے م بينه كرايم -اي اردوكرليا تقل جاب كي اجازت ما تکی مگرباب کی ایک کڑی نگاہ نے دہلا دیا 'سوچیکی ہو بمينهيس بيد فيمر بهلاكيس ممكن تفاكه والدجهال دروأزب انس بانقه میں بیہ موٹا آزہ پانس کاڈنڈا کیا مجال که پھرکوئی چھیری والا بھی پھیرا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Naci (On

کے لیے طف بی بنالیتا۔! "آج مغرال کو کمو کچن کیبنٹ صاف کرلے اور۔ مسالوں والے ڈیے بھی خالی کرکے وجوئے۔ والوں کے ڈیے بھی چیک کرے کمیں کیڑانہ لگ کیاہو۔!" "جالے اتاریخ ہیں "علمے صاف کرتے ہیں ' فینا سکل والا ہوچاصوئے اٹھوا کر لکوانا ہے 'واش رومز میں تیزاب ڈلوانا ہے۔ وغیرو غیرو۔!"

سی پر جبر و بہت کے اتا پر فیکٹ شیندول سیٹ کر عافیہ حیران ہو تیں کہ اتا پر فیکٹ شیندول سیٹ کر رکھا تھا اظہرنے ۔۔۔ کہ کیا کوئی عورت کرے گی۔اجار' چننیاں' مربے ۔۔۔ یہ سب بنانا عافیہ نے میاں جی ہے سکھا۔۔۔اور خوب سکھا!

رفتة رفتة عافيه اي رونين كي عادي موتي چلي كئيں۔ اور كيول نه موتس يجه بحمي تفاعيسا يمنتااو زهمنااور كهانا بينا ... برتنا اورجي كلول كرلنانا "أنبيس يهال ملاتها ويساتووه خواب مين بمى نهيس سوچتى تھيں۔۔اوران كى نکھیں نہ جانے کب تک بند رہتیں ... جو باؤجی ایک جھنگے میں حتم ہو کے سب کی زند حیوں کو جھنگانہ دے جاتے سب آنکھیں پھاڑے بیٹے رو گئے۔ جنت فی رونے کرلانے سے فارغ ہو کیں تو کوئی وهائي تين ماه تو موه ي حك تصاؤجي كويية ... الجمي بحي كه تيرامينه شروع بوكياتها... صرف پہلے مہینے د کانوں کا کرایہ ملا ۔۔۔ اس کے بعد تمام شديد إنس دكان برباؤجي خود بمضتصف تتب بند ای تھی جب سے وہ فوت ہوئے جنت لی نے جار بندے بلوا كردكانوں پر بينج تو دہاں نيا ہى تماشا بيا تھا۔ كرائ وارملي بفكت سے قبضہ جماكر بیٹھ کے اور كرابي دينے سے صاف انكار ...!كماكيه باؤجى نے إن تمام سے قرض کے رکھا تھا جس کی ادائیگی نہیں کی می سود کان بعول جاؤاور گھر کو جاؤ ....!سب کومعلوم تھا کہ بیر سب ے ۔۔۔ مگرد کانول پر موجھیں مرد ژینے غنڈول ے نمنتا کون ... اظہر محمود! ... ناں! اظہر میاں تو ان دنوں ایسے بولائے چرتے تھے کہ بس چلتا تو اتنے چھوٹے ہوجاتے کہ نمک دانی میں سایاتے نہ کسی کی

پکوان بنتے اور جنت بی کے حکم پر عافیہ ٹرے سجا کر لمرے میں لے جاتیں۔ کیسی فرشتہ متفت ساس ملی تھیں انہیں ... عافیہ باربار نظریدے محفوظ رہے کے ليے دعائيں مانگا كرتيں - وہ يمي سوچتيں كه خاص ان كے ليے جنت بي نے ول اتنا براكيا ... وكرنه كون اين اكلوتے بیٹے كوبنو کے تھنے سے لگ كر بیٹھنے دیتا ہے۔ ده به نتیس جانتی تھیں کہ اس سب میں نیا پچھ بھی میں تھا۔ اظہر بیشہ سے کھریے ہی تھے اور جنت لی روی محمت عملی سے چل رہی تھیں۔ولمنا بے کےون مُزرے توعافیہ نے کین میں جھانکا ... سوچا کیہ ملازمہ کے ساتھ ہاتھ بٹائیں کچھ اپنے بھی جو ہردکھائیں ... عربهال بھی جنت بی آڑے آگئیں کہ ساری عمریبی کھے کرنا ہے ۔۔ میاں کو خوش رکھا کروبس! پہلی ونعه عافيه في سوچاكيه مرونت كمرے من بينه كرميال كو مے خوش رکھوں 'کتنی باتیں کروں۔۔اب تواسیں وہ تمام واندلاكر زبان \_ ياد مو يك تصحوون ك المحاره كفنة اظهرو هرات تصانهين انتظار تعاكه كب اظر بھی باؤجی کے ساتھ کام برجانا شروع ہوں اور والبي كے ليے وہ تمام دن كھڑيان كنيں- تمريمال اليي كوكى صورت حال نظر نهيس آتى تھى۔ رشتے دارول میں 'میکے میں اور اوھرادھر۔ محض چندایک جگہوں پر اظهر عافيه كے ساتھ محة ورنه جنت بی بی جاتیں اور مل لملاكر جلى آتيس اور پھرايك دن عافيه پر آشكار مواكه اظهر تو مجھی کام پر گئے ہی تہیں ۔۔ باؤ بنی جائے تھے اور کماتے تھے اور ان کی کمائی کس کی تھی۔۔ اظہری! تصہ

پہ بات جنت ہی نے دو ٹوک انداز میں عافیہ کو سمجھ گئیں۔ دوبارہ سمجھ گئیں۔ دوبارہ سمجھ گئیں۔ دوبارہ سمجھ گئیں۔ دوبارہ سمجھ بھی شوہر کو کام پہ سمجھ کی بات نہیں کی ۔۔۔۔! شروع میں ہے حد جمنجہ کا تیں۔ سارا دن میاں سرپر سوار رہتے اور ساری رات وہ میاں کا خوابیدہ چرود کی سوار رہتیں۔ بھی ایسا بھی کسی کے ساتھ ہوا تھا دکھ شوہرہتا ہا ہو۔۔ '' آج کیڑے دھونے والی اسی تھا کہ شوہرہتا ہا ہو۔۔ '' آج کیڑے دھونے والی اسی آگئی۔۔ بردے دھلوانے کی باری ہے 'نوجو ٹول

مِيْ حُولتِن دُالْجُنتُ 167 ويمر 2015 إلى

Section .

ساس بہو سرجو ڈ کراس مسئلے کا حل سوچنے لگیں۔ خوب سوج بچار کے بعد طے پایا کہ باؤ جی والی دکان کو بمى كرائير جرحاديا جائے مرجوكوئي قابل بعروسااور قريى جان پنجان والا إكيونكه اظهراس قابل بركز نهيس تنے کہ وہ دکان چلاتے ... النزاعافیہ نے اپنے بہنوئی ے رابطہ کیا کہ کوئی بھی قابل اعتاد محض جو وقت پر كرايہ وے بيكے ... اس كے حوالے وكان كرويں۔ بهنوكي بھلے مائس تھے ... انهوں نے خود کوہی پیش کردیا۔ سواس طرح معقول کرائے پر دکان عافیہ کے بہنوئی نے لے لی۔ مراضی کی تابنائی جیے کسی اند میرے كابك مين جاكري تقي ... كرايياس آيدن كاجو تعالى بھی نے تھاجو باؤی کی زندگی میں گھر آئی تھی۔ایے میں عافيه كے ہال صنوبر كى بدائش نے كويا مزيد طبق روشن كرويد - جنت لى يماريو كئيس ان كى جان كوروك كى صورت چھتاوے چٹ كئے تھے ہاتھ ملتي اور اظهر کی تربیت کا ماتم مناتیں ... پر کھوں کی جائیداد غیر اس رات بھی عافیہ اور اظهرای ای سوچوں میں مم تصرجب انتائي خاموتي من يك دم دونول كي آواز ايك ساتھ كونى دسنوعافه!\_ "اظهرلم*ث كربو*ل "بات سنى \_\_!"اى كى عافيد كے مند سے فكلا اور پرمسم ی محرایث نے دونوں کے ہونوں کا احاط كيا-دونول كي نظرے نظر لي اورسب كھ جيے طے ہو کیا۔۔

بند تمرے میں آئندہ زندگی کالائحہ عمل بے مد خاموتى سے ترتیب یا کیا۔

جمال حق دارجی کڑا کر کے میدان میں نہ اتر ہے وہاں رہے وار گردن کوانے کوں جل پڑتے ۔۔ الندا ب بى چىكے ہو بيضے بيلى دفعہ جنت بى بچركرميدان میں آئیں اور بیٹے کو بے بھاؤ کی سائیں ...! اظهر آئکھیں پھاڑے مال کو دیکھے جارے تھے۔ حرت ی حرت می عافیہ نے شوہر کو آزردہ دیکھاتو برداشت نه كرعيس اورتن كرساس كے سامنے آن کھڑی ہو کیں۔ بھرتو وہ طعنے شروع ہوئے کہ اسکلے بجهلے کھاتے سب برابر کیے گئے۔ جنت کی کاموقف کہ المرے مردین مرد 'جائے تے ڈگرے ( عکڑے ) کر کے آوے انهال بے ایمانال دے۔"جب کہ عافیہ بعند که "ساری عمر موم کا گذابتائے رکھا۔ آب آگ دامن كوليكنے لكي تواس كو پكوكر جھو تك ويں۔" كى دن تك جنگ جارى ربى \_\_ ہمت كر كے اظهر ہے دو تین کزنز کے ساتھ کئے بھی تو منہ کی کھاکر والن آئے اگلے کے کام کردا کر بیٹھے تھے ۔۔ ایسے

اليے حساب كتاب كھول كر بينھ كئے كہوہ ں بیٹھے بیٹھے اظهرميان دكانون ير نفرين بهيج بينهي جنت بي روتي بینی مو کئیں ۔۔ کیس کرنے کو کما گراظہر کئی ہے مس نہ ہوئے عافیہ بھی اس معالمے میں شوہر کی ہم نوا تھیں کہ آخردن رات کاساتھ تھا۔ جانتی تھیں کہ صاحب بماور كتفياني ش بي-

مجيمة بمحى تفاعافيه كوشو بركى زندكى عزيز تهى اوراظهرتو ایک تھیٹری ارتھے۔ووسرے کی نوبت بینہ آتی او بچاں تھیں۔ تیسری کی آمر تھی۔ایے میں خاوند کی جان کارسک کم از کم وہ ہر کر نہیں کے علی تھیں۔ جنت بی جار دن بولتیں ۔۔ پھراٹوائی کھٹوائی لے کرپڑ جاتیں جیسے ہی تھوڑی ہمت جمع ہوتی ہے پھرپولٹیں ۔۔۔



بیک تھاے اور کچھ کلفذات بائیں ہاتھ میں لیے چلی کوشت 'سبزی اور دو سرے مسالہ جات کا دھیان۔ أني - جنت في حران بريثان منه الفائ ويكم كنين ساتھے ہی بے دھیاتی میں سوئی ہوئی صنوبر کو زور زور ے تعیکیال دیے لگیں۔ " الل ...! میں اسکول میں نوکری کے لیے

درخواست دين جاري مون دعا يجيم كالسي حالات آپ کے سامنے تی ہیں۔۔ خربے منہ پھاڑے کھڑے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔"

جنت لی کے بوچھنے سے پہلے بی عافیہ نے دو فقروں مِس ان کی خیرت رفع کردی ... جواب میں ان کے پاس

"واليسي كب موكى ..! "بكيم موت \_ الفاظ جنت لی کی زبان ہے اوا ہوئے ان کے کھر کی کب كوئى غورت كمانے نكلى تھى۔ آج تك بھلا۔ " آج توی-وی ڈراپ کروں گی امای ۔ ایک دو اجھے سکول ہیں نظر میں۔ بری اچھی شخواہ دیں کے بس آپ میرے آنے تک صنوبر کود کھ کیجے گا۔ اس کے دورہ کے دو فیڈر تیار کرے فرتے میں رکھ

ديے بي \_ آپ گرم كركے بلاو يج كا\_" اور پھراس دان سے جنت لی عی صنور کی دیکھ بھال كرنے ملك -عافيہ كو نوكري مل كئي ... يرم مى اللمي میں۔ ذہین تھیں اس کیے جگہ بنانے میں وقت نہ لكا يجيال جمي اسيخ عي اسكول من داخل كروا دس اس طرحے کم از کم ایک بی کی قیس کموی پڑتی تھی، اس دوران عافیہ کے ہال دوستے ہوئے ۔۔ ایسے میں اسكول بمى جاتى ريس اور يج بمى بيدا كيے ... مركميك طرف ہے اس کی مم کی کوئی مینش نہیں تھی. كونكه اظهر تصنال! اظهرن اس انداز مي كمرك تمام امور سنهالے كه جنت لى بيٹے كے جو برد مكور كي ركا

ہرچزگویا اظرکے بائیں ہاتھ کاکام تھا۔ کیٹ ہے کے کرچھت تک یہ پورا گھراظہرے" مکمڑا ہے"کامنہ بولنا جوت تھا۔ بچوں کے اسکول سے آئے ہی ان کا يونيفارم تبديل كروانا بنهلانا دهلانا كهانا كهلانا اوريجر سلانا .... اظهر كسي "احجى اى"كي طرح بى يه فرائض

عافیہ کوبے فکری سے فکری تھی۔ گھر آتیں تو عافیہ کوبے فکری سے بھر آتیں تو ہرچیز طریقے قریے سے جگہ یر۔ کھاناوفت پر اور پھر جائے كا كتفل بقى جارى!

ہاں! یہ ضرور تھاکہ عافیہ کے رویے میں اظہر کے حوالے سے کسی مسم کی کوئی تبدیلی نمیں آئی تھی بلکہ عافيه جيسے مزيد ممنون ومعقد مو كئي تھيں خاوند كى ـــاور اظر بھی گردن اکڑائے۔ شام کوسارے دن کی موداد بیوی کے گوش گزار کرتے اور عافیہ داری صدیقے ہوئی جائيں...!كتنى خوش قسمت تھيں وه...كيے شان دار تصاظهركدان كاس قدر ساته دے رہے تصورنہ وہ بھلا کیے اسکول اور گھر کو سنبھال یا تیں .... اوپر سے يالج بج\_!

اور سی وہ خاموش معاہدہ تھاجو بند کمرے میں ان دونوب میال بوی کے در میان طے بایا تھا۔ جنت تی جو يى غميالے بينى تھيں كہ كھرى بيو كمانے تكل كھرى ہوئی ہے 'اگر جو جان لیتیں کہ بیہ تادر خیال ان کے ہی تاور سپوت کے زر خز ذہن سے پھوٹا ہے تو يقينا" كمرے قدے كرتيں۔ ابھي تو اس سارے ميں الحميں بہو كى ہث دھرى اور بينے كى بے بى محسوس ہوتی تھی۔۔اور پھرای دکھ کوسینے یہ سجائے دہ بیشہ کے ليے آنگھيں موند ڪئيں۔

جنت بی جاتے جاتے ایک نیکی کر گئیں۔ائے

selfon

ای جائے بنا کر کمرے میں گئیں فیقر ہو گئیں مابو ہیشہ کے لیے ای کا ساتھ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ یا نہیں سس کہتے ان کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹ گئی اور ای کو خبر بھی نیہ ہوئی ... کموں میں کیرام مچھ کیا ... بیج ای کی حالت دیکھ گلا بھاڑ کررونے کئے ... تھوڑی در میں ارد کرد کے لوگوں کے علاوہ ای اور ابو کے رشتے دار بھی اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔سب کے لیے یہ بے حد د کھ بھرا حادیثہ تھا۔۔۔ ابھی ابو کی عمر ہی کیا تھی 'محض پینتالیس برس کی عمر میں وہ دنیا سے منہ موڑ گئے تھے۔ امی کا سکتہ ٹوٹا تو ان کے رونے کی آوا زوں سے .... نيلو فركوا ينادل " بحشتا محسوس موا .... وه يك تك ابو كاچېره ویکھے جاتی اور آنسواری کی صورت اس کے چرے کو بھورے تھے اسے نہ جانے کیوں بول محسوس ہورہا تھاجیے ابوایک قیدے آزادہوئے تھے۔ آج ابو بمیشہ کے لیے گھرسے باہرجانے والے تھے۔۔وہ جی بھر کرابو كود كيھے كئى ... نبر جانے وہ اور كتناوفت يوننى ستون ے تیک لگائے معظی باندھے رہتی 'جب یکدم اس کے کانوں میں کچھ کھٹی کھٹی سی آوازیں بڑیں۔ " بازار میں آگ لگی ہے ... کئی دکاتیں خاک ہو تُنَسِ "انتي ميں اظهر كي د كان بھي تھي۔ اللہ توبہ!ايس بری کھڑی کسی پر نہ آئے ... ایک ہی وقت میں دو ہولناک سانجے بہتریمی ہے کہ عاقبہ کودکان کانستائے کوئی ... بینه ہو کہ کوئی اور آفت منبرد مجھے لے ... مرعافيه تكريب خبر چنج كئ ... بتانسيل كون بمدرد تها جس نے گلے لگتے ہوئے 'روتے رویے دونوں دکھوں كابي برسادے دیا ... عافیہ غش کھا گئیں اور پھر جنازہ اٹھ کیا مرعافیہ کی بے ہوشی نہ ٹوئی۔ کوئی تابی ہی تیابی تھی جو ایک ہی دن میں اس گھرکے مکینوں پر ٹوئی

نھیک تھیک حساب کتاب کے ساتھ لاتے عافیہ کو آنے والے وقت کی سیمنی سے بچانے کے لیے جنت بی نے بے حد مثبت اقدام کیے تھے۔۔اوراس کے لیے عافیہ مرتے دم تک ان کی شکر گزار تھیں۔ وقت بیتا تھا تو سبھی کے تھوڑے کس بل نکل گئے تھے۔ مگراظہرنے جیسے وقت کے ہوش ٹھکانے لگانے کا عهد باندها تفاليه مجال ہے جوان کی شخصيت ميں رتی بھر تبدیلی آئی ہو۔اس پر ساس کی وفات کے بعدِ عافیہ نے ول جوئی کر کرے مزید دماغی خلل میں اضافہ کردیا تفا۔ مختلف حیلے بہانوں سے وہ عافیہ سے لاڈ اٹھواتے .... بهی بیار پڑ کر.... بھی تاسٹلجیک ہوجاتے تو بھی " شونے کا کے "بن جاتے جو رہیں رہیں کر تا مال کا پکو تفامے رہے 'جب تک کہ سونہ جائے۔ بچیاں بری ہو رى تفين باپ كودىكى تقين أور سېجى تھيں -فیروزہ نو کم گوئی ... اینے آپ میں مگن رہنے والی ' معاملہ فہم می اوکی تھی مگر نیلو فربہت حساس تھی اور سب سے زیادہ بے زار بھی۔ بھلا مرد بھی ایسے جیا کرتے ہیں!اس کے اندر کی تھٹن وفت گزرنے کے ساتھ برھتی جارہی تھی۔ای پہ اسے بے حد غصہ آیا کہ وہی تھیں جنہوں نے ابو کوبگا ژر کھاتھا۔ اس کے پاس کوئی جواب شیس ہو تا تھا جب کوئی اس سے بوچھتاکہ ۔۔ "والد کیا کرتے ہیں۔!" كھے سنبھالنا 'اس كى دىكھ رىكھ كرنا بھلے كوئى عيہ نہیں مراس صورت میں۔ جبکہ اس کے ابو کھی۔۔ ا نتائی ضرورت کے علاوہ دروازے سے باہر بھی نہ جھا تکتیے ہوں تو پھریہ "عیب "ہی تھا۔ زندگی ای دهب پر بینے جارہی تھی۔ آبی نے الف ایس ی میں بہت التھے مار کس کیے تھے۔ ارادہ انٹری ٹیسٹ میں جٹھنے کا بھی تھا ۔۔ وہ خود میٹرک

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



نے اسکول سے چھٹی لے رکھی تھی اور سارا دن کمرہ بند رہتی تھیں۔ ایسے میں کھرداری کا بار ان دونوں ببنول بر آن پرا کیے تزب تزب موتی تھیں جب کھر كے كتنے بى أمور نيٹائے نہ نيٹنے ... آابوياد آتے اور خوب یاد آتے۔ بتانمیں کیے کرتے تصیب ان دونوں کو تو فرزانہ اور کھاتا بتانے والی ماس نے چندون میں ہی تاکوں چنے چبوادیے۔

تھی۔وھولی چلا آیا کہ اس کا حساب کرنے والا تھا دودھ والے کو بھی بیاد آگیا۔۔اب کون ان کے کھاتے کھنگالاً ... نیلوفر کیسنسس چیک کرتے ہوئے مای الريدى اور كھڑے كھڑے فارغ كرويا \_ ہر چزى مى ايااند مرج كياتهااس كمرى توجيع"مال رکنی تھی۔ داور اور یا ور گندے سندے پھرتے تھے۔ سحن میں رکھے ملے ہو کھ رہے تھے "کیاریال مے بنوں سے الی بڑی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے جالے لگنا شروع ہو گئے تھے۔ فرزانہ آتی ... وو جار ہاتھ مارتی اور جلی جاتی۔ فیروند کی جار دن میں حالت خراب ہو گئی۔۔ سب کے ناشتے کھانے بنا بنا کے عادت بی کمال تھی۔ ابونے تو مجھی انہیں گھر آئے مهمانوں کی خاطر میں بھی نہیں الجھایا تھا۔ تنگ آگر فیرونه عافیہ کے پاس کی اور گود میں منہ چھیا کر بے حد روئی۔اتناکہ خود ساختہ خاموشی کے بیر بن میں جابجا سلونیں ابھرنے لکیں۔عافیہ کوباہر آتابر ااوران کے آنے کی در تھی جیسے بگدم جادو کی چھڑی ہے سب کچھ صحیح ہو باچلا گیا بہت مشکل ہی سمی مگرعافیہ کویہ بقین كرنا يراكه اب اظهر نهيس تصاور آئنده بهي نهيس

ب کچھ معمول پر آتے ہی ایک دفعہ پھرمعاثی

میں بینے ڈریش سے نبرد آزمائے۔۔ایے میں عافیہ نے وکان کو نیس پشت ڈال کر جیسے تیسے عدت ہوری کی اور اسکول کی راه نی به اب جو تھا بس نہی تھا اور بیہ جو بھی تھا' تاکانی تھا۔ فیروزہ نے کسی سے سے بغ مُوسْنِ پُرليس بي كام مِس ايدُ مِشْ لي ليا يكافج ہے واپسی پر ٹیوشینز پڑھاتی ہوئی ساڑھے چھ بجے کھ بہنچی انیاو فرنے کھر رچند محلے کے بچے بالنے شروع کے ... دھرے دھرے عافیہ بھی بیٹھنے لگیں تو تعداد برره منی اور یوں اچھے خاصے بچے جمع ہو مجئے ۔ پہلے ہے نہ سمی مگر حالات بہت بہتر ہوتے چلے گئے اكثرِرات كى تنائيول من اظهر كوسوية سوية سکتیں توایک بات ضرور سوچتیں کہ کسی بردے دار بی بی بی ندگی گزاری تھی اظہرنے ۔ کیے طعنے 'کیسی کیسی ہاتیں سی تھیں عافیہ نے اظہر حوالے سے ۔ مردونوں نے بچ میں ایک دوسرے ے ٹوٹ کر محبت کی تھی اور غضب کی نباہی تھی۔۔ لین آئندہ۔ آنے والے کل کے لیے جو کہ ان کی بجيوں كاموكا\_اكىلات توطے تھى كە دواظهر صيامرد

تمروه نهيس جانتي تحيس كه ان كي ايك بيثي كانصيه آنے والے کل میں 'ماضی کے علس چرائے۔ان کا مسخرازا بااورجرا باجوكريان بمررباب آیا \_ خوش مزاج سامعظم اوراس کی تعلیم قلبیت -بعر صرف كور نمنث كالج ي يكجرد شب الهيس اب قدر بھائی کہ کنوارے بس بھائیوں کی طویل لائن کو نظر

اس کے بعدان کی نازک ہی جومل اندازواطواروالی فيروزه تھي اور معاشي تک و دو کي ايک طويل جنگ



مسرت بانو مفیونہ کی ساس کی رہے واری میں آبی تھیں۔ پہلے فیرونہ کی شادی میں اور پھراس کے کائی عرص بعد ایک آدھ دفعہ اتفاقا سفیونہ کے سرال میں مسرت بانونے نیلوفر کو دیکھا تھا۔ فیرونہ کے تینوں بچوں کی دفعہ نیلوفر اور صنوبر باری باری چنددان کے لیے بمن کی دفعہ نیلوفر اور صنوبر باری بانی دنوں میں مبارک باد دینے کے لیے آئی ہوئی مسرت بانو 'نیلوفر کو اپنے شنرادے کے لیے آئی ہوئی مسرت بانو 'نیلوفر کو اپنے شنرادے کے لیے پند کر بھی تھیں۔ معلوم ہوا تھا کہ شنم کا باب بھی نمیں اور مال نوکری کر کے بردی مشکل سے اولادیال رہی ہے (ان کے خود کے ذہنی معیار کے مطابق )۔ ایسے میں انہیں بھین تھا کہ صنیم کا رشتہ مطابق )۔ ایسے میں انہیں بھین تھا کہ صنیم کا رشتہ مطابق )۔ ایسے میں انہیں بھین تھا کہ صنیم کا رشتہ مطابق )۔ ایسے میں انہیں بھین تھا کہ صنیم کا رشتہ مطابق )۔ ایسے میں انہیں بھین تھا کہ صنیم کا رشتہ مطابق )۔ ایسے میں انہیں بھین تھا کہ صنیم کا رشتہ مطابق )۔ ایسے میں انہیں بھین تھا کہ صنیم کا رشتہ مطابق )۔ ایسے میں انہیں بھین تھا کہ صنیم کا رشتہ مطابق )۔ ایسے میں انہیں بھین تھا کہ صنیم کا رشتہ مطابق )۔ ایسے میں انہیں بھین تھا کہ صنیم کا رشتہ مطابق )۔ ایسے میں انہیں بھین تھا کہ صنیم کا رشتہ مطابق )۔ ایسے میں انہیں بھین تھا کہ صنیم کا رشتہ مطابق )۔ ایسے میں انہیں بھین تھا کہ صنیم کا رشتہ مطابق کا در سنیں بھیں بھی کی دور کے دینے کیں کا رشتہ مطابق کے دور کے دینے کیں کی دور کے دینے کی کار شتہ کے دور کے دینے کی دور کے دین

ہاتھوںہاتھ کیا جائے۔
عافیہ نے تو فیروزہ کے بے حداصرار پر محض اس
لیے ہای بھی تھی کہ وہ ساری عمری معافی مشقت کے
بعد تھک می تی تعیں اور پھر فیروزہ کے حالات بھی ان
کے سامنے تھے بہال کم از کم یہ گارٹی تو تھی کہ لڑکے
کے سامنے تھے بہال کم از کم یہ گارٹی تو تھی کہ لڑکے
دکان تھی اور وہ بھی ذاتی ۔۔ جولا محالہ کل کو اولادی کی
میں ہے کم از کم کرائے پر تو نہیں چڑھی ہوئی تھی ۔۔
میر اللی بیل تھی اور بقول لڑکے کی ال یعنی سرت بانو
حدر اللی بیل تھی اور بقول لڑکے کی ال یعنی سرت بانو
صدر اللی بیل تھی اور بقول لڑکے کی ال یعنی سرت بانو
سنجا آنا ہے ۔۔ کا روبار کو چار جاند اس کے دم سے گے
سنجا آنا ہے ۔۔ کا روبار کو چار جاند اس کے دم سے گے
سنجا آنا ہے۔۔ کا روبار کو چار جاند اس کے دم سے گے

اب یہ توشادی کے بعد نیلوفر پر کھلاکہ اڑکا میج سے
رات کئے تک بستری سنبھالے رہتا ہے۔ برطامود ہواتو
لاؤنج میں تشریف لا کروہاں کے ماحول کو جار چاند لگا
دیتے تصاور کھا کھاکر جان بنار ہے تصاور جس رات
فیونہ اور نیلوفر کے در میان را زونیاز ہوئے اس لیح
نیلوفر نے یہ طے کر لیا تھاکہ وہ خود کو ہر گزیر گزعافیہ
نیس بنے دے گی۔ آنے والے وقت میں آگر اے
نیس بنے دے گی۔ آنے والے وقت میں آگر اے
روپ بیے کی تنگی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ کمانے نہیں نکلے
کی۔ اس کے شوہر کوئی یہ کام کرنا پڑے گا جاہے آلو

اور پھریک دم خفاہو کرمنہ پھیرلیت جیے عصہ کرتے ہوں کہ اس سے بردھ کر عیش تو مجھ تھتے نے گھر ہیشے تہیں کروادیے ہے۔ جو تہمارا دامادا چھی بھلی آمدن کے باوجود چند دن میری بیٹی کو سکھ کے نہ دے سکا!

عافیہ ہے بی سے فیروزہ کی آزماکشیں ختم ہونے کے لیے دعائیں کرے جاتیں۔ نیلو فران کی فکرو بريثاني كوغير ضروري خيال كرتى تهي ميونكه تب تك وه فیروزہ کے بھی حالات ہے ناواقف تھی ہے۔ اس کے سائن توبهترين لب ولهج ميں اردو اور انگلش بولتے معظم بهائى أيك بهترين لا تفسيار منرت بيرواتي طوربر وہ خود بھی اپنے کیے ایسے ہی سوپر اور تغیس مخص کا ساته جائتي تقى-اس كاماسرز تكمل موچكاتها- تكربت ضد کرنے پر بھی عافیہ نے اسے نوکری کی اجازت نہیں دی تھی۔ حالا لکہ اجالک سے ٹیوش کے لیے آنے والے بچوں میں کی ہو گئی تھی ۔۔ ایسے میں عافیہ کی تخوّاه سارا بار اٹھائے ہوئے بھی۔۔نہ جانے کیساڈر بين حِكا تفاول مِن جو نكالے نميس لكتا تفار انهيں لگتا جسے نیلوفرنے نوکری شروع کی تو پھرساری عمر کرے گی دوسرى طرف نيلوفرى ضد اورا صرار برستا جار بانفا-عافيہ نے رشتے کے لیے کھ لوگوں کو کمہ رکھاتھاکہ ایک دان فیروزه منح منح تاشتے کے وقت بچوں سمیت جلی آئی۔ آکر سکون سے بلکا پھلکا ناشیتہ کیا اور پھرای كے ساتھ سرجوڑ كر بيف كئ - نيلوفر كى مى برتن وحوتے \_ گاہ بگاہ ودنوں پر نظروالتی \_ عافیہ کا نفي من بلنا سراور بعررك كرسوج مين يرجانا يبوزه كا گھٹا بکڑے قدرے لجاجت سے سرکوشیال کرنا مجير كحماس كي مجهين أربانفا-

مراگلے آنے والے دنوں میں جو پچھ ہوا' وہ سب اس کی سجھ سے ہاہر تھا۔ آنا فانا"اس کارشتہ بھی طے ہوگیا' وہ بھی خالص کاروباری آدمی سے ۔۔ شاید الیف اے تھایا لی۔ا ہے ۔۔۔ اس نے پوچھنے کی زحمت گوارا نمیں کی ۔۔ دکھ کی انتہا تھی کہ یہ رشتہ لائی تھی اس کی بمن ۔۔ ایسا رشتہ' وہ بھی اپنی پڑھی لکھی اور سلجھے اطوار والی بمن کے لیے۔

المن تعلی از از مر از الله



يتحصے بنتا کچھ بربروانے لگا ... صاف پتا لگ رہا تھا کہ كَالْيُول سے تواضع كر رہا تھا ... طبیعم نے فورا" سے پیشترگاڑی آگے برمھادی۔ نیلو فرکے بھی اوسان بحال ہوئے ہمرابھی چند کوس بھی نہ گئے ہوں گے کہ ایک فلا تنگ کوچ والا تیزی ہے اوور ٹیک کر تاان کے آھے آیا تھا۔۔۔ صیعم میاں تو پہلے ہی حواسوں سے باہر تھے غیرارادی طور پر گاڑی سائنڈ سے نکالنے کی کوسٹش میں کوچ کے ساتھ بلکاسا الکراگئے ... بس جی ... کوچ والے نے اسپیر بردھاتے ہوئے ان کی گاڑی کے بالکل آگے گاڑی لا کر کھڑی کردی ... ناچار مسیقم کو بریک

کوچ ڈرائیورنے از کر پہلے این گاڑی کوملاحظہ کیا اور پھر نقصان كا اندازہ لكاتے ہوئے ستھنے بھلا يا ان لوگوں کی گاڑی کے قریب چلا آیا۔ نیلو فرنسیغم کو شو کے وید جاری تھی کہ آرام سے گاڑی سے الر کربات کریں .... زیادہ مسئلہ ہوا تو نقصان پورا کردیں .... مگر صیعم صاحب سے مس نہ ہوئے 'نہ ہی شیشہ یے ا تارا ۔ کوچ کاور ائیور زور زور سے ہاتھ مارے جارہاتھا لوگ انتھے ہو چکے تھے ۔۔۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر میغم نے حوصلہ پکڑا آور شیشہ نیچے اتارلیا ... یکدم کان مجاڑنے والا شور گاڑی کے اندر تھیل میا ... بھانت بهانت کی بولیان اور گھاگ مجمع...!

"میرا نقصان بورا کردباؤ جی .... ساری گڈی ح**ج**ل منى اب ميرى ... "درائيور ترخ كربولا تقا-"فلطی تهاری ہے...میری نہیں سمجھے!" صیغم نے غیر محسوس طریقے سے شیشہ .... ذرا ساوایس اوبر

ومیں تو آگے تھاجی .... پچھول تسبی آئے ہواور گذی رکردی میری ...!" درائیوردوقدم آسے برمات ے پانچ ہزار کا نوٹ نکالا اور باہراجھال دیا جو سیدھا ڈرائبور کے قدموں میں گرا۔۔ ڈرائبور کو ہتک محسوس ہوئی 'غصے سے انگارہ ہوتے ہوئے اس نے آستینیو

آدی ہے' زیادہ پڑھالکھا نہیں تو ٹھیک ہے ۔۔ بیہ کوئی ايسابرا مسئله نهيس كهوه ايني مال كوذيبني اور روحاني طورير پریشان کرے۔اس کی ان کی آسودگی آگر اس کے یہان شادی کرنے میں ہے تواہیے کوئی اعتراض نہیں 'بھلے ول كُرُلايا تفا.... رويا تفا.... مَكْرِمان خُوشُ تَقَى-

ایک عهد ... صرف ایک عهد جواس نے خود ہے کیا تقباوہ بیر کہ ''ایپے شوہر کی ان ممنحصی خامیوں کو ہر گز قبولِ نہیں کرے گی جنہیں معاشرہ گوارانہ کرے .... جن کو لے کر کل کو اس کی اولاد شرمندہ ہو۔ جیسے وہ اینے بچین میں ہوتی تھی ۔۔ وہ عافیہ کی طرح ہار نہیں بانے کی بلکہ ان خامیوں کو رفع کرنے کی کوشش کرے گ \_\_خواہ جیسے بھی ہو\_!

زندگی جوہڑ کے یانی کی مانند تھسری ہوئی ہر گز نہیں ہونی جاہیے بلکہ بہ سمندر کی طرح ناحد نظروسیع اور مہری ہونو پر کیف لگتی ہے ورنہ اس میں سے سراند المصطفح دير خهيس لكتي....

نیلو فرکے ہاتھ مطیعم کی ایک کمزوری آگئی تھی۔۔وہ ڈر پوک تھا' کیم سختم ہونے کے باوجودوہ ذراسا دیکانے ير سنهم جا يا تفايد الرف بعرف والى خصلت تهين تھي

نيلو فركواسي كمزوري كافائده انفحانا تقاجوا تفاقيه اسكي نظرون ميس آئي سي-وه لوگ قلقی کھا کرواپس آرہے تھے جب اردگرو پھرتے کجرے بیجے والے آدمیوں میں سے اجانک ایک ورائیونگ سید کی طرف سے نمودار موا اور

ر منیکھی آو**از میں بولا۔۔** " مجربے لینے جیاء جی ۔ جالی (جالیس) روپے



پہلے، سنگل پہلی ہو۔ ایسے توبالکل ہی مرکی ہڈی کی طرح ہو جاؤگی۔ "ضیعم نے کچر کچر نمکو چہاتے ہوئے نیلو فرک دبلے پہلے جسم کونٹانہ بنایا تھا۔ "آپ کو تو بس ہربات ہیں کھانے کی چیز ہی نظر آتی ہے۔ میری کم از کم پہلی تو ہے تال ۔۔ آپ کی تو گنتا جاہو تب بھی ممکن نہیں 'باشاء اللہ سے پہلیوں کی کوئٹک (گوشت) ہی خاصی موثی ہے۔۔"

''نال'بال!ثمرہ گئی تھیں۔ تم بھی کہ لو-اب میں کی''کٹ کیٹ چاکلیٹ'' کے ریپر کی طرح تواپی کوئنگ اٹارنے سے رہا ۔۔'' ڈھیرساری نمکو ایک ساتھ منہ میں انڈ ہلتے ہوئے خاصے آزردہ انداز میں اس نے گلہ کیا۔

"دیکھا۔ مثال بھی دی تووہ بھی چاکلیٹ کی۔ ہیں آپ کو وارن کر رہی ہوں "اگر آپ کے بھی طالات رہے تو آپ کی شکل" ہمپٹی ڈمپٹی "سے ملنے لگے گی۔ "اپ تنین طنزاچھال کر نیلو فرنے کن اکھیوں سے ضیغم کو دیکھا جس کی آنکھوں میں صرت سی اتر

"آسباه! کون سائی بات ہوگی میں نے میٹرک تک" اقبال ہائی سکول " میں پڑھا "اور وہاں کا بچہ بچہ مجھے" آترا" کہتا تھا اور تو اور ہمارے ریاضی کے پنجائی مارکہ سر ہر دفعہ مجھے ٹیسٹ میں انڈہ دیتے اور کائی میرے سربرمارتے ہوئے کہتے ۔۔۔

''نکما۔ آعڈاجیانہ ہووےتے۔!'' ''ہاہا،۔ ہاہا!''نیلو فرکے حلق سے قبقہہ بر آمہ ہوا۔ ''ماہا کہ سر کرد

'تومیں بھی ہی کہتی ہوں آپ کو....'' ''آنڈا جیشانہ ہودے تے...!''

صیغم نے بھنوئیں اچکا کر کہتے ہوئے اے گھور اتو نیلو فرہنسی مدکتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوئی۔

" مجھوٹی ان باتوں کو۔ ایک بہت بردا مسئلہ ہوگیا ہے "آج میں زرینہ کے ساتھ چھت پر سے دھلے گیڑے ایارنے گئی تو یو نئی ذرا سا آگے ہو کر گلی میں

جھانگانو نقین سیجے میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔۔

"اوئے...اوئے توسمجھتا کیا ہے آپ کو۔ فقیر ہوں میں کیا۔ تیرے جیسے تومیرے بائیں ہاتھ کی مار ہیں۔ تیری تو۔!"

حیدم اردگرد کھڑے دو تین مگڑے سے آدمیوں نے ڈرائیور کو تھاما اور ٹھنڈا کرنے لگے ۔۔۔ تھوڑا سا تھییٹ کر چھے کیاتو ڈرائیور دوقدم سرک گیا۔ ضیغم نے ڈرائیور کو پرے ہنتے دیکھاتو چمک کربولا۔

"اب او! بہاں پر چھوڑ رہا ہوں ۔ لحاظ آگیا' ماڑا آدی ہے تو۔ ذرا میرے محلے میں آ 'پھرد کھے تیری کیادرگت بنا آ ہوں میں۔ "نیلو فرنے بے بقینی ہے رخ موڑ کر ضیغم کودیکھا۔۔

ڈرائیور بازو چھڑوا کر دوبارہ گاڑی کی طرف لیکا تو ضیغم نے باقی کاشیشہ چڑھایا اور اسپیڈے گاڑی دوڑا دی۔ نیلوفر میں پلٹ کردیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔۔وہ تو بس طبیغم کے رویدے پر حیران تھی۔۔اتنا بردل اور اتنا ممہمت!

" کلے میں آئے گاڈرائیورتو آپ کیابگاڑلیں گے اس کا۔۔ذرانجھے بھی بتائیں۔۔ "نیلوفرنے تیکھے لہج میں ضیغم سے بوچھا جس کے چرے پر ابھی بھی ہوائیاں اڑرہی تھیں۔

"ارے باگل ہوگی ہوکیا ۔ میں کیا تہیں اڑنے مرنے والا آدی لگتا ہوں ۔ ؟ میں ایسے بھڈوں میں نمیں بڑتا 'بر سنالٹی خراب ہوتی ہے ۔ وہ تو میں نے امال کو آگے کردینا تھا بس ۔ وہ اکہا ہی سب پر بھاری برتی ہیں ۔ آخر کو پہلوانوں کے شہر کی ہیں 'بیشہ لاج رکھتی ہیں۔"

تحییقم کے انداز میں مال کے لیے فخر تھا۔ نیلوفر کو احساس ہوا کہ اباجی تعلیم کو بلغم کیوں کہتے ہیں۔اورخود اس نے جو" ہمپٹی ڈمپٹی "نام رکھاتھاتو نکینے کی طرح فٹ تھا۔۔دہ ہج میں ایک موٹا نازہ انڈہ ہی تو تھاجو کہیں گرجائے تو اٹھ نہ یائے۔

# # # #

وكياموانيلي يرى ...اس طرح كيون شلے جار بي موج

مِنْ خُولِين دُّالْجُسُطُ 175 ويمبر 2015 إلى



"لوجی! قصہ تمام!" نیلوفرنے ہاتھ جھاڑے۔
"بس پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔"
"پھر کیا کروں۔ تم پچھ سوچو یار۔ ورنہ کمیں وہ تج میں میری ٹھکائی نہ کردے۔ "تحقیقم متفکر ہوا تھا۔ میں میری ٹھکائی نہ کردے۔ "تحقیقم متفکر ہوا تھا۔ "مم م م ۔! ترکیب۔ ترکیب۔ ہاں ایک ترکیب تو ہے میرے ذہن میں۔ مگر آپ عمل کریں گے توبات ہے گی۔ "

"ویکھو! زیادہ مشکل کام نہ ہو۔ کوئی آسان آسان ساحل بتاتا جو کرنے میں جھے کم از کم تانی ہر کزیاد نہ آئے۔"

"اور نته بعتا" آج آپ ہو بہو کھن کا پیڑہ بن کھے ہیں۔ "نیاو فرنے بات کا ٹے رجملہ کھل کیا۔
"اور اب خاموش ہے جو میں کہتی ہوں ویساکرتے جا کیں 'ورنہ ڈرائیورے "کٹ "کھا کیں اور بینہ ہو کہ آیک آدھ مکا جڑے پرٹے اور بتنی بل جائے گھریہ ہو کہ آیک آدھ مکا جڑے پرٹے اور بتنی بل جائے گھریہ ہوی ڈیوٹی خوراکیس خواب خیال ہو کررہ جا کیں گی۔"

"اجھا۔ ٹھیکے اکمو میں من رہاہوں اور عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔" صیغم نے مسکینوت کا۔

نیلوفر کھسک کر قریب ہو گئی اور پھر پول جول نیلو فر ترکیب بتاتی جا رہی تھی ضیغم صاحب کے چرہے پر بے چارگی چھاتی جارہی تھی۔ بے چارگی چھاتی جارہی تھی۔

بے جارگی چھاتی جاری تھی۔ اگلی مجے سب نے جرت انگیز منظردیکھا۔ ہینے میال تڑکے ہی کمرے سے نمودار ہو کر باشنے کی میزر منصہ نمائے دھوئے اور سجے سجائے بھٹے جی تو تنے سو شخص نمسرت بانو کے حواس بھی جاتے رہے۔ انہیں بقین نہیں آ دہا تھا کہ اس قدر اشکا ہند کا 'سیٹ میٹ ہو کرانر نے والا ان کا ''کاکا'' ہے۔ مارے جرت کے وہ کوچ والا ڈرائیور جس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا تھا تاں ۔۔۔ وہ گلوپان شاپ کے باہر کھڑا تھا اور منہ چلا آ اردگرد کے سارے مکان آڑ رہا تھا ۔۔۔ مجھے یقین ہے کہ ہونہ ہو وہ آپ کوہی ڈھونڈ آیساں تک پہنچا ہے ۔۔۔اب کیا ہوگا؟"

صنیع کے گلے میں نمکوالی انکی کہ یکدم کھانس کھانس کرنٹر براہونے لگا ۔۔۔ لال ٹماٹر رنگت اور آنکھوں سے نگلٹا پانی دیکھ کر نیلو فرنے فورا "فرجے سے جوس کا کین نکالا اور صنیغم کے منہ سے لگا دیا۔ ذرا اوسان بحال ہوئے تو چنگ چی کے انجن جیسی آواز طلق سے نکلی۔

دور کیا حمیس یقین ہے کہ وہ 'وہی کوچ والا تھا۔۔اور کیا حمیس سے بھی یقین ہے کہ وہ مجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا ہے۔

"نا" نا " آپ کو نہیں آپ کی دالدہ ماجدہ کو " آپ نے بی نو کہا تھا کہ اس سے خمنے کے لیے ای آکیلی ہی کانی ہیں۔ "نیلو فرنے آیک اور طنواچھالا تھا۔
" پاکل ہوئی ہو کیا ۔۔۔ ؟ اب کیا میری امال ایسے لفنگوں کے منہ لگیس گی؟"
" تو پھر آپ لگنے کے لیے تیار ہوجا کمیں ۔ "نیلو فر نے اس سے ۔۔ " نیالو فر اس سے اس سے کہوا تے دی۔ " او توکری میں ڈال کر اس سے پیوائے و توکری میں ڈال کر اس سے پیوائے

ہوئے کہیں گے۔"بدلوبیٹا!بدمیرے کھر کاسب

"بہت جھے کر سکتا ہوں بس بہ لڑائی و ڑائی جیسانچ مجھے سے نہیں ہو ہا۔"

خون د جنت 176 وبر 205

READING Section

یمن کر... بغیر بنیان اور <del>ق</del>یص کے ... اس "سیایے كال" نے تصور كے اور لكھا" مى ايث ميريث موثل" لے دس سے پیچھے نیم نگا کاما کھڑا ہے اور یہ آگے بیشا چوليس ار ربا ہے ... بايا ... بايا!"

حسیب معمول میخ جی ہے حد ہے اور اِس دِفعہ تو حیرت انگیز طور پر مسرت بانو بھی ہسیں ... دیکھادیکھی نیلوفر ۔۔ کے دابت بھی نکل آئے اور جب سب ہنس ى رئے تصنوط بغم كو بھلاكيامسكلہ تھا...وہ بھى ہنس ديا

ایک ہفتہ ہے۔خوش اسلوبی ہے کزرچکا تھا۔نیلو فر بے حد خوش تھی۔۔ صیغم روز چیخ جی کے ہمراہ د کان پر جا رہا تھا۔ تھوڑا چرچرا ہو رہا تھا ... سالوں کی رو تین غارت ہوئی تھی آخر۔ سارا سارا دن مستی ہے پڑے رہنا اور لیٹ لیٹ کر تھک جاتا اور پھراو تھنا موقوف بوكيا تفالنذا طبيعت مين بيزاري أيك فذرتي مرتفايد مركياكر تايدده كوج ذرائيوردود فعير مزيد نيلوفر نے کی میں دیکھ لیا تھا اور بے حدیریشانی کے عالم میں میغم کو بھی اطلاع دے دی تھی ....اب سیعم کاخوف زده مونالوبنما تفانال!

مگرکب تک... بنیلو فرد مکیوری تقی که مسیغم و صیلا ير رہا ہے... اس كيے ايك صبح تياري ميں مدد كرواتے م موسخاس نے کما۔

صيعم إمين سوج ربي مول ده منحوس ڈرائيور محلے میں پہال وہاں ہے س کن لیتا و کان پر پہنچ کیا تو طاہر ى بات كرسيدها كدى سنهال كربين بندي كى طرح بى جائے گا اور وہاں اس نے آپ كو د كليم كر وحرلياتو يور بإزار مين ... اف يدسو چين بيد توبه!" ابازار....اتن دنيا.... تماشا.... اذ

انهول نے اپنی انتقل دانتول میں دیائی تو - سینے جی فٹ "و<u>ۇ</u>نەلىتاكىي انگلىيە زيادەنە سىي **نىينىس** كامريكا توضرور لكواناير جائے كا تجميد"إلى إلى إلى سرب بانون غصب سامنے میزر رکھااستیل کا

جمجہ چنخ جی کو دے مارا جو سید ھاان کے ملتے ہیٹ سے راكرزين بوس موكيا-

منیغم نے خاموشی سے ناشتا کیا تھا ہے۔ کسی کی بات کا خاص جواًب نهیں دیا ۔۔۔ نیلو فرجانتی تھی کہ وہ ڈراہوا

د کان پر جاتے ہوئے شیخ جی تو مسلسل طنز کرتے رہے جبکہ مسرت بانونے بیٹے کا صدقہ نکالا ... سات مرچين دار كرچوكيم مين جھو تكيس تو يينخ جي بلبلاا تھے۔ 'او تیرابیرہ ترجائے۔۔ مرجیں پیں لیتی توایک وسلے کی اعدی میں ول جاتیں..."

جارول قل اور آمتدالكرى كادم كركے مسرت بانو نے پتر کوشو ہر کے حوالے کیا تھا اور ڈیڈبائے لیجے میں

ں۔ "اس کاخیال رکھنا چنج بی ۔۔۔ کھانے پینے میں کمی نہ " نہ .... میں کوئی اس کی ساس ہوں .... جو مجھے نصبحتين كررى بـــ كوئى بملى دفعه تمين چلاترايه

" درم "اور بيشه كي طرح جاكر خرافي بي مارے كايا ج ائی چھلے آلوجیسی شکل کی سلفیال بنائے گا... ہونہ

و پہلی دفعہ نہیں چلا مگرایس وسلے پہلی دفعہ چلاہے الله خرے والی لائے۔"مسرت بانونے جذباتی هو کرنادیده آنسو یو تھے " فكرنه كر\_اس كى خريت تجميده كيا چزې

Click on http://www.paksociety.com for more

"تواب میں اور کیا کروں.... د کان سے اوپر آسان ہے کیااس پر لٹک جاؤں...!"

وہ بے خارہ روہانسا ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ معھوں میں بال جکڑ کر۔ نیلو فر کو یکدم اس پر ترس سا آیا گریہ ڈھیل دینے کا وقت نہیں تھا۔وہ فورا "آگے بردھ کراس کے ساتھ آ بیٹھی اور ایک گھری سانس اندر تھینچتے ہوئے گویا ہوئی۔

" آپ دل تو جھوٹا مت کریں ... اس مسکے کا سیدھااور آسان حل ہے کہ آپ بجائے ساراون ہے مقدوف کرنے کے درکرزکے مقدوف گدی پر بیٹھ کروفت بریاد کرنے کے درکرزکے ساتھ مقبوف رہا کریں۔ اس طرح آبک تو آپ کا وقت اچھا گزرے گا اور آگر وہ ڈرائیور پہنچ گیا تو اسخے آدمیوں میں آپ کو کیسے ڈھونڈے گا... دیکھیے گاچند دن میں آپ کو کیسے ڈھونڈے گا... دیکھیے گاچند دن میں آپ کو کھونڈ ڈرائیور دسیوں چکر بھی لگا ہے گا وروہ کوچ ڈرائیور دسیوں چکر بھی لگانے تب بھی آپ کو ڈھونڈ ڈرائیور دسیوں چکر بھی لگانے تب بھی آپ کو ڈھونڈ نہیں سیک گا

صیغم کے چرے پر تاثرات اس بات کی دلیل تھے کہ وہ نیلوفر کی بات پر عمل کرنے کو تیار تھا ۔۔۔ کام مشکل ضرور تھا گراب بچ رہتے میں آگر نیلوفر کسی صورت صیغم کی ہمت ٹوشنے نہیں دے سکتی تھی ۔۔۔ بس کچھ اور وقت در کار تھا اور پھر ضیغم اس سیٹ اپ کا عادی ہوجا تا۔۔ عادی ہوجا تا۔۔

تھے جی کی زور دار عجلت بھری آواز کانوں میں بڑی تو صیغم ہڑ پڑا کر تیزی ہے اللہ حافظ کہتا نیچے بھاگا۔ نیلو فر نے سکون سے کنڈی چڑھائی اور ڈریٹنگ نیبل کے نچلے دراز ہے موبا ئیل نکال کرا یک کال ملائی۔ "سلام بھائی ! جی میں ٹھیک۔اب وہ موقع آگیاہے بھائی ۔۔ آپ بندے جیجیں ۔۔۔ جی بالکل ' باقی سب میں سنبھال اول گی۔" میں سنبھال اول گی۔"

دو چار مہم ی باتوں کے بعد نیلو فرنے جلدی سے کال ڈس کنہ تکٹ کردی تھی۔ ایک لسباسانس خارج کرکے 'سیل فون واپس جگہ پر رکھااور دروازہ کھول کر ایک اچنتی می نگاہ بیڈروم پر ڈالتی ۔۔ سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔۔!

انگےدن کی بات تھی۔ مینم کو گئے ابھی تین کھنے بھی نہیں بینے تھے کہ وہ حواس باختہ اور پھولا سانس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ مسرت بانو کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔۔۔ بہتیرا پوچھا گر ضیغم نے دانت ہے دانت نہ اٹھایا ۔۔۔ کمرے میں جاکر ہے دم ساہو کرلیٹ رہا۔ نیلو فرنے بھی خود ہے کچھ نہ پوچھا۔۔۔ انتظار کرتی رہی نیلو فرنے بھی خود ہے کچھ نہ پوچھا۔۔۔ انتظار کرتی رہی کہ کب وہ خود ہی کچھ بتا تا ہے اور ہوا بھی بھی کہ جوں ہی ذرادماغ ٹھکانے آیا تو خود ہی فرفرسب بتایا۔۔

وکان ر آجاس کوڈھونڈتےڈھانڈتےڈرائیورکے
گرگے پنچے ہی گئے آخر۔۔۔ وہ تو اچھا ہوا کہ نیلو فرکے
مشورے کے مطابق وہ 'ڈگدی '' پر نہیں تھا بلکہ باتی
ورکرز کے ساتھ مسلسل گاہوں کو نمٹا تا رہا تھا۔ اس
ووران اے ذرا بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔۔ اچھابھلا
مگرن تھا کہ اچانک اس کی نظروکان سے باہر گئی توسب
کئے بے نتھے ہیل جیسے غنڈے دکان میں واخل ہو
کئے بے نتھے ہیل جیسے غنڈے دکان میں واخل ہو
دہ النے قد موں وہاں سے کھسکتا ہوا دکان کے پیچے
وہ النے قد موں وہاں سے کھسکتا ہوا دکان کے پیچے
اسٹور روم میں جا کرچھپ گیا تھا۔۔۔ پتا نہیں کتی دیر
اسٹور روم میں جا کرچھپ گیا تھا۔۔۔ پتا نہیں کتی دیر
بعد جب وہ باہر آیا تو آک دو لڑکوں نے اسے بتایا کہ
اسٹور روم میں جا کرچھپ گیا تھا۔۔۔ پتا نہیں کتی دیر
میسیم بھائی۔۔۔ ابھی کچھ گفتگے ہے آدی آپ کا پتاکرنے
میسیم بھائی۔۔۔ ابھی کچھ گھنگے ہے آدی آپ کا پتاکرنے
میسیم بھائی۔۔۔ ابھی کچھ گھنگے ہیں۔۔ وہ دو وہارہ آئے

اتناسنتا تھا کہ صیغم کارنگ فتی اور طبق روشن ہو گئے۔۔۔ مزید تھہرنے کایا رانہ تھاللذا ان ہی قدموں گھر چلا آیا تھا۔۔

ابوہ نیلوفرکوساری کتھاکہانی سنانے کے بعداس کا بے حد ممنون تھاکہ آج اس کے مشورے کی وجہ سے وہ بٹنے سے بچ گیاتھا۔ اگر وہ گدی پر بیٹھا ہو تاتو …! اس سے آگے ضیغم کی آ تھوں کے سامنے کے ہراتے تھے 'ٹھڈے پڑتے نظر آتے تھے اور پورے جسم پر جگہ جگہ نیل بہارد کھاتے تھے۔! منیلوفرنے ضیغم کو چھ دیر آرام کامشورہ دیا اور خود

عَلَّمُ عَلَيْنَ وَالْجَنِّ عِنْ \$ 178 رَبِيرٍ \$ 178 وَالْمِينَ وَالْمِنْ فِي الْمُوالِقِينَ فِي الْمِنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْفِقِينَ وَالْمِنْ فِي الْمُنْفِقِينَ وَالْمِنْفِقِينَ وَالْمِنْفِقِينَ وَالْمِنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَلَائِقِينَ وَلَائِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَلَائِقِينَ وَلَائِقِينَ وَلِينَا وَلَائِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَلَائِقِينَ وَلَائِقِينَ وَلَائِقِينَ وَلَائِقِينَ وَلَائِقِينَ وَلَائِقِينَ وَلَائِقِينَ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلَائِقِينَ وَلِينَا وَلِينَا وَلَائِقِينَ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلَائِقِينَ وَلِينَا وَلَيْنِي وَلِينَا وَلِينَ

برساسے۔ "بیہ آپان آدمیوں کودے دیں۔" "اوئے پتر۔!اننے سارے پیپوں میں تومیرااک واری فیرولیمہ ہو سکتا ہے۔.. بلکہ تیری نئی سس کوہنی مون پر لہور لے جا کر تھما پھرا کرواپس بھی لے آوں گا۔" اتنے بیسے دیکھ کر بیٹے جی کے ہوش کے ساتھ ساتھ خیالات بھی خاصی او بچی اڑان بھررے تھے۔ ساتھ خیالات بھی خاصی او بچی اڑان بھررے تھے۔ "اوہو اباجی! یہ بیسے میری سلامیوں کے ہیں ... آپ پلیزان آدمیوں کو دے کر سامان اندر منگوا میں"

" بید جس کو آپ کھجا کھجا کرنے حال ہو رہے ہیں۔ بس اس کوہڑپ کر لینے والی بلاہے اس میں۔ " " زیادہ جھی چھورا نہ بن ... سیدھی طرح بول ... ورنہ سامان بھی رکھ لوں گااور بیبہ بھی نمیں دوں گا۔" مشخ جی کا طیش میں آنا لازی تھا ... مقابل بھی صورت حال دیکھ کر فورا" سنجیدگی سے سامان کی نوعیت بتانے لگا۔

"چل پھر قیمت تھوڑی کم کر۔۔" بھٹے تی یولے۔ "فکس پر اکس ہے تی۔۔" "چل دو "تین ہزار تو کم کرنال۔۔۔ اتنی بڑی رقم ہے۔"

" " نہیں جی! فکس ہے۔ آرڈر پر منگوائے سلان کی قیمت طے شدہ ہوتی ہے۔ "وہ آدمی زچ ساہوا۔ "چل میرا پتر۔ آیک ہزار تو چھوڑ۔۔ " شیخ جی نے محاد ا

پچپارا۔ "اوباب!نمیں ہوسکت۔" "اوبار!!چل پانچسونوچھوڑ۔۔" "نمیں جی! آپ جھے پوری قبت دیں ورنہ میر سلان والیں لے جا آ ہوں۔" اے چھوڑ کرنیجے جلی آئی۔۔ ابھی مسرت بانو کو بھی ڈھیروں تسلیاں دینی تھیں۔۔۔ وہ توپیلے ہی اس کے لیے دل میں گرہ لگائے بیٹھی تھیں۔۔۔ بیٹے کی ایسی حالت تو انہیں مزید برگشتہ کرنے کے لیے کافی تھی۔۔۔ مگراس سے بھی ضروری انگلے اسٹیپ پر عمل کرنا تھا۔۔۔ اور اس کے لیے نیلو فرکاہوم ورک مکمل تھا۔۔

## 

تھیک دودن بعد مبح گیارہ بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی .... "چھوٹے" نے دروازہ کھولا تو ہاہر أرور ير منكوايا مواسامان - پېنچانے كے ليے آدى كفرب عصب إزار ميس برتال كى وجدس آج في جي اور تشیغم دونوں گھربر تھے۔ تشیغم توسوسو کراگلی پچپلی سارى كسربورى كرربا تفاجبكه فيخ في لنكي بنيان سخير... صحن کے بیٹوں چھ جاریائی ڈالے بیمٹے تھے۔ سرر بیگم سے سرسوں کے تیل کی خوب جم کرمائش کردائی تھی اور اب چھوتے سے پیڈلیوں پر تیل ملوارہے تھے کہ درمیان میں بیہ رخنہ آگیا ۔ جھوٹے کی اطلاع بر سے جی جاریائی پر کیٹے لیٹے ہی یو لے ... "اوے چھوٹے ...! جاکر کمہ دے "ہم نے کچھ نہیں منگوایا 'لے دس ... بھلا شیخوں نے بھی آرڈر پر بھی کچھ منگوایا ہے۔ شاباش!" نيلو فرجو پکن ميس مصوف تھي۔ سن کر فورا" باہر آئى اوروايس مزتے چھوٹے كوروك ويا۔ "وه ... اباجی! اصل میں "میں نے منگوایا تھا کچھ سالان بيها مرمراي آردري اس کے انداز میں جھجک تھی۔اے آج دلیوری كى اميد نهيس تقى مدورنه كم أزكم فورى سوال جواب ے تو نی جاتی۔ ان کے ساتاوڈاوڈا

سا..."

"هیں آپ کوساری بات سمجھاتی ہوں ... فی الحال
آپ سلمان اندر منکوائیں اور یہ پکڑیں ہیے۔ "تیلوفر
نے مغمی میں دیے شلے شلے کئی ٹوٹ جھنج جی کی طرف

المنافعة 179 مر المنافعة



مجھے کمال ایکسرسائز ہوتی ہے اور امال توجھے برگز نہیں کرنے دس گی۔ ان کو تو میری باڈی ہے صد پندہے۔"منیغم کے کہتے میں فخراتر آیا تھا۔ نیلوفرندچ ہوکر ہوئی۔

''کمہ تو تم صحیح رہی ہو ۔.. میں تواہے وزن کی وجہ ے ایک کری نہیں پھلانگ سکتا ۔.. بھاگ کیے سکتا معان "

من الله مقابلہ کریں ۔۔۔ آب میں چہ آب ہواگیں اللہ مقابلہ کریں ۔۔۔ آب میں چہ گی ہواگی ہوا گیا۔

کی دودھریں گے ۔۔۔ جم بے ڈھنگا ہونے کے بجائے سڈول ہو گا تو مقابل کے بازدوں سے چہلی کی طرح میں کے اور کرسکتے ہیں۔ " میں فرتو جیسے صغیم کے آگے پوری قلم چلارہی تھی ۔ شیاور اپنے کرتی بازدوں سے اس کوچ ڈرائیور کا منہ مکول سے لال کیے جا رہا تھا۔ وہ درائیور اس پر جھپٹتا تو وہ کمال پھرتی سے جھکائی دے درائیور اس پر جھپٹتا تو وہ کمال پھرتی سے جھکائی دے جا رہا دار اس کے جہوئی اسٹنٹس دیکھنے درائیور اس کے جھرائی اسٹنٹس دیکھنے درائیور کو پہل سے ارائی اور خودہا تھ نہ آ آ۔ وہال سے پچھاڑ مااور خودہا تھ نہ آ آ۔

''جااوئے شوہریا ۔۔۔! دوسوہی چھوڑ دے۔'' جیخ جی کاانداز کجاجت زدہ تھا۔ اس آدمی نے جیب سے دوسو روپے نکالے اور جیخ جی کی ہھیلی پر دھپ کر کے رکھے اور پولا۔ '' مدیا

"یہ میں کیے ہے دے رہاہوں۔۔اب بچھے میرے سامان کی پوری رقم دیں۔۔۔وہ کمپنی کی ہے۔۔۔" "ہونہ۔۔۔! چول ہی ماری آ۔۔۔ کے پڑ۔۔۔ برط آیا' دفع ہو جا فورا"۔۔ بیفٹ لے ورنہ میرا غصہ بھوٹ بڑے گا۔" جے جی کی ٹون ہی بدل گئیوہ آدمی جرت ہے دیکھتا پہنے تھام کر بردبرط تا ہوا واپس بلیٹ گیااور چیخ جی دو سورو نے لئگی کے بل میں اڑستے ہوئے برے فخر سے

مردهنة سوج رب تق

نیلوفراس کے چرے کے انار چڑھاؤ دیکھتی اس کے قریب آئی اور گری سانس لیتے ہوئے ہوئے۔ "ایک تو آپ کا فائدہ سوچوں اور ساتھ میں اتی باتیں بھی سنوں ۔۔ کیا حاصل ہوا مجھے اتنا کچھ کر کے ۔ آپ تو راضی نہ ہوئے تاں ۔۔۔ "اس نے شعوری کوشش سے آواز میں رفت پیدا کی۔۔ "ایسانہیں ہے نیلو۔۔! تکرمیں انتاسایا نہیں کر سکتا '

وَا خُولِينَ وَ حَسِنَ وَ حَسِنَ وَ حَسِنَ وَ كَسِنَ وَ كَسِنَ وَ كَسِنَ عَلَيْهِ مِنْ وَ 180 فَيَانِ الْمُعَالِقِينَ وَ حَسِنَ وَ 180 فَيَانِ وَالْمُعَالِقِينَ وَ حَسِنَ وَ 180 فَيَانِ وَالْمُعَالِقِينَ وَ حَسِنَ وَ 180 فَيْنِ وَالْمُعَالِقِينَ وَالْمُعِينَ وَ حَسِنَ وَ 180 فِي مِنْ وَالْمُعَالِقِينَ وَالْمُعَالِقِينَ وَالْمُعَالِقِينَ وَالْمُعَالِقِينَ وَالْمُعَالِقِينَ وَالْمُعَالِقِينَ وَالْمُعَالِقِينَ وَالْمُعَالِقِينَ وَالْمُعَلِّقِينَ وَالْمُعَالِقِينَ وَالْمُعَالِقِينَ وَالْمُعَالِقِينَ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعَلِّقِينَ وَالْمُعَلِّقِينَ وَالْمُعَلِّقِينَ وَلَيْنِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعَلِّقِينَ وَالْمُعِلِّقِينَ وَالْمُعِلِّقِينَ وَالْمُعِلِّقِينَ وَالْمُعِلِّقِينَ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِّقِينَ وَالْمُعِلِّقِينَ وَالْمُعِلِّقِينَ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِّقِينَ وَالْمُعِلِّقِينَ وَالْمُعِلِّقِينَ وَالْمُعِلِّقِينَ وَالْمُعِلِينِ وَالْمِعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَلِينِ فِي مِنْ فَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ والْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمِنِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمِنْ فِي مِنْ مِنْ مِنْ فَالْمُعِلِينِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَال

FOR PAKISTAN

Click on http://www.paksociety.com for more

وہیں کار پورچ میں سب سے کٹ کر تین نفوس اس وقت کھڑے نسبتا" ہلکی آواز میں بات چیت کرنے میں مگن تھے اور وہ تینوں افراد تھے نیلوفر' صبغہ اور نوید!

''میرے پاس حقیقتاً "الفاظ نہیں ہیں صبغہ اور نوید بھائی اِکہ میں کس طرح سے آپ کا شکریہ اوا کروں۔ایک کام جے میں آخری حد تک ناممکن خیال کرتی تھی آج صرف آپ دونوں کی وجہ سے ممکن ہوا '

نیلوفر کاعاجزی اور تشکرے بھرپور لہجہ اس کے احساسات کی ترجمانی کررہاتھا۔صبغدنے آگے بردھ کر اے خودے لگالیا اور یولی۔

" بھائی کی فکر صرف تہیں ہی تو نہیں تھی نیاو۔۔
ہم دونوں کو بھی تھی ۔۔۔ بچ کھوں تو ہیں ای اور بھائی کو
سمجھا سمجھا کر ہار بچکی تھی ۔۔ یہ توجب تم بیاہ کر بہال
آئیں اور تم نے بچھ پر اپنے ارادے ظاہر کے تو ہیں
نے بھی دوبارہ امید باندھ لی۔ ہاں! نوید کا ضرور شکریہ
بنا ہے کہ آخر کو چ ڈرائیور کی طرف سے بھیجے جانے
والے غنڈے ان ہی کے تھے ۔۔۔ " صبغہ نے
مشرارت سے نوید کو دیکھا تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔۔ اور

''واہ۔!''اپنی ہی جھونک میں بے اختیار تصیغم کے منہ سے نکلا۔ ''کیاواہ۔۔!''نیلو فرجیران ہوئی۔ ''کیا داہ۔۔!''نیلو فرجیران ہوئی۔ ''کر نید ٹری سے کا میں میں

'' کچھ نہیں ٹھیک کے نیلو۔! آج سے بلکہ ابھی سے!' تعلیم نے اپنی جگہ چھوڑی اور بورے اسٹائل سے قبیص ایار کر بیڈ پر اچھالی اور یوں جا کر رنگ مشین کے بیلٹ پر کھڑا ہوا جیسے اس کوچ ڈرائیور کے سینے پر کھڑا ہو۔ نیکو فرنے خوشی کے احساس کو دہاتے ہوئے احتیاط سے اسٹارٹ کا بٹن پریس کیا اور وہیں کری پر ٹیک کرریگتی ہوئی بیلٹ پر نظریں جمادیں۔!

فيخ جى كے گھر مهمانوں كا تابتا بندھنا شروع ہو كياتھا چاچی 'مای ' پھو پھی ' تائی سبھی شریک محفل ہے۔ مسرت بانو متانی جال چلتی او حرسے او حرمند لا رہی تھیں۔ مینے جی اندر بیٹھک میں مردوں کی ٹولی کو مراه لي بين عن المحلى كمانا لكني من نائم تفاس لیے تواضع کے لیے فروث جات 'چنا جات اور دہی بهلکیال درمیان میں رکھی میزول پر دھری تھیں ۔۔۔ اس دعوت خاص کی "خاص" وجه پچھے تہیں تھی ... بس مرستبانونے کھریں کچھ زامیم کردائی تھیں۔ يكن كى لك كو ممل بدل ديا كيا تعال كمرك يجون چ جو صحن تھا اس کو کور کر کے ایک بیڈروم کامزید اضافه كياكيا تفااوربا قاعده في وى لاورج بهي بن چكاتفا\_ جس مِن كلي لمي چوري الل اي دي كي چيكتي اسكرين یل بحرکو آنےوالے کوروک لیتی تھی۔کارپورچ بنواکر چھوٹے سے داخلی دروازے کو وسعت دے کر آهن كيث نصب كروايا كيا تفا-اب اتنا يجهه وكيا تفاتو بت بانور شتے داروں کو ملاکر دکھاتیں کیوں نال

عَلَيْتُ وَالْحِيْثُ 181 وَبَهِرُ 2015 إِنْ

READING

" بیہ محفل جو آج ہجی ہے۔۔اس محفل میں ہے کوئی ہم سا...ہم ساہو توسائنے آئے۔" آثھ بیچے کاوفت تھا۔۔۔رات کا کھانا کھاکر تقریبا" مجهى مهمان واپس جا ڪِڪ تھے۔۔۔ سوائے صبغهاور نويد کے با پھرابھی تک نیلوفر کے میکے والے ادھرہی تھے۔ خِوش کپیاں تھیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں کے رہی صیں۔ جائے کادور چل رہاتھاموضوع محفل طبیغم ہی كى ذات محى-مسرت بانو كالهجه مسرت سے كبريز تھا ،وه رہ رہ کر مجھی رشتے واروں کے جیرت و رشک ہے بھرے جملے دہرائے چارہی تھیں 'جوسب نے سیعم کو د مکی کرادا کے تھے۔ تشیغم ... نوید اور اپنے سالوں کے ساتھ بیٹھا ہلی پھلکی گفتگو میں مگن تھا ... کسی کسی وفت وہ جیب ہے موبائل نکال کرایک نظراس پر بھی واللتا انيلو فركى نگابي توبس اس كاطواف كيے جارہى

مزے کی بات مین جی اب کوئی طنزیہ جملہ نہیں اچھالتے تھے بیٹے یہ۔ آخر کو پچھلے تین ماہ سے صیغم في كاروبار مين اس طرح سے الحد بنانا شروع كيا تھاك فيخ جي كو لكتا جيسے وہ خود انا ژي موں ...!

آیک ذراتی گرومنگ نے طبیغم کو انازی سے کھلاڑی بنادیا تھا۔۔اس کی بول چال 'رنگ ڈھنگ اور اطوارسب بي ميں اعتماد اتر آيا تھا۔ جبکه محض چندماہ پہلے تک مسی بھی محفل میں تعلیم کی شخصیت انتهائی دنی ہوئی محسوس ہوتی تھی .... اور اس کے لیے وہ خود بھی جی جان ہے نیلو فر کاممنون تھا۔ پیار تووہ اس سے سلے بھی کر ہاتھا مگراب تو شار ہونے کو تیار رہتا تھا۔ البھی بھی ایک میٹھی سی نظرِ نیلوفریر ڈال کر دوسیری موباكل يروالى ... جس كى اسكرين روش مورى تقى -میم کے چرے کے ماثرات بیدم تبدیل ہوئے اس نے کال ریسیو کر کے سیل فون کان سے لگایا ...

ہر دوسرا لڑکا اس کے دوستوں میں شامل تھا ۔۔۔ اس

میغم کے دل میں کوچ ڈرائیور کاخوف ڈال کراس کی ست رفتار زندگی کوایک نیاموژ دیا تھا۔۔ آگرِ کوئی مددگارنه هو تا تووه اکیلی صرف اینا سربی پھوڑ سکتی تھی۔ سوے اتفاق کہ صبغہ نے اس کی پریشانی بھانے لی اور پھروہ اس پر تکمل طور پر کھل گئی۔۔۔اس گھرتے افراد میں صبغداس کی سب سے بردی مرد گار ثابت ہوئی ... ان دونوں نے مشترکہ طور پر صیغم کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کیا تھا۔

صبغه نے اس کی ہمت ٹوٹے نہیں دی تھی۔ اور آج اس کی لگن اور عزم کا کھل اس کے سامنے تھا۔۔۔ اس کی تظروں کے سامنے مسیقم کا سرایا امراگیا تو ہے۔ اختیار ایک خوب صورت سی مسکراہث نے اس کے ہونٹوں کو چھوا ۔۔ مگرا تکلے ہی بل اس کاار تکازٹوٹ کیا کیٹ پر دستک ہو رہی تھی 'یقینا"اس کے میکے

جس وقت وه ہنستی مسکراتی سب کوساتھ لیےلاؤ کیج میں داخل ہوئی توعین اسی وفت سیعم سیڑھیاں اتر تا بے نیازی سے دیا تیں ہاتھ سے کھڑی کااسٹر پ بند ریا... جیسے سارے ماجول پر چھا گیا۔سب کی نظریں سيغم پر ايھيں اور پيرجم گئيں۔خودعافيہ خاتون 'صنوبر اور میروزه حیرت زده تھیں ... جبکیدوه تمزاده کا آن بان سے تمام رشتے داروں سے ملتاملاتا مسکراتا دھیرے دھیرے ا بی بیوی کے پاس آرہا تھا۔ نیلو فر کا دل فخرے بھر گیا۔ آج اس جيسا قسمت کادهني کون تھا...!

صیعم یکسرتبدیل ہو چکا ہو گا۔۔ بیہ کسی کے گمان میں نہیں تھا۔ مسرت بانو پترکی بلائیس لیتی تھک نہیں رہی تھ میں اور کیوں نہ لیتیں ... پیتر کی چھب ہی ایسی تھی! آ "اسارت إور بهند سم ساطنيغم سب كي زبانيس گنگ کر طمیا تھا۔ بلیک بینٹ پر وائٹ شرف ... خوب صورت آرمی کٹ ... معمولی می برهی مولی شیواور اس سارے میں اس کا بے حد نمایاں ہو تا کسرتی جسم ' وہ صرف ہوں 'ال میں جواب دے رہاتھا۔ تا تا سامضبوط اور توانا مردانہ جسم ۔۔! نیلو فرکو تو نیلو فرجانتی تھی کہ پچھلے تین ماہ میں جم جانے کی وجہ جسے پر طرف سے طاہرہ سید کی گنگناتی آواز سنائی دے سے ضیغم کے یار دوستوں میں اضافہ ہوا تھا۔۔۔ اب تو ربی تھی۔

عولين دُانجيت 182 رسمبر 2015

وقت بھی نیلوفر کو لیمی مگمان گزرا کہ کسی دوست کی کال ذرا دوباتھ میری طرف سے بھی نگادیا۔ ہو کی ۔۔۔ دہ رخ چھیر کر فیروزہ آبی سے باتنیں کرنے ملی آ چند منٹ بعدیکدم سیعم پورے جوش سے کھڑا ہوا اور

> "اِباجی ... امال! میں ذرا کام سے جارہا ہوں۔ ایک دُيرُ هِ كُفِينَةِ تِكَ آجِاوَل كانه"

> " پر پتر کدهر چلا ہے ایس دیلے ..." مین جائے کی کمبی می سز کی لیے کر ہولے۔

'بس اباجی! سمجھیں میں پچھلے چید ماہ کا حساب بے باق کرنے جا رہا ہوں۔۔ بردا لسبا انتظار کیا ہے میں نے ا سولی پر لٹکا رہا ہوں ۔۔ آج میں اس کوچ ڈرا ئیور ہے ا محلے پیچیلے سارے کھاتے کلیئر کرکے آؤں گا۔"

نیلو فر' صبغه اور نوید کے اُوسان بل بحرمیں خطا <u> ہوئے مخص</u>ے کون ساکوچ ڈرا ئیور؟ تینوں کی نظرو<u>ں میں</u> ے دو سرے کے لیے سوال تھا۔ نوید نے ہی تھوک

" يار تشيخم \_! كون ساكوچ ۋرائيور \_اور كون سا .

''یارنوید!تم مهیں جانے اس خبیث نے چھ ماہ سے میری نیندس اڑا رکھی تھیں میرے دماغ کا دہی بناکر ر کھ دیا تھا۔ بلکہ میرے دماغ کی گئی بن چکی تھی۔

'' توشنرادے اب تو مکھن نکلوانے جا رہاہے کیا۔'' میخ جی نے در میان سے بات اچک کر لقمہ دیا۔ " اباجی ! میں نے اپنے دو تین بدمعاش ٹائپ دوستوں کو اس کا پتالگانے کو کما تھا۔ اِنتا تو میں جانتا تھا کہ اس کی کوچ اڈے پر کس وقت آکر کھڑی ہوتی ہے ادر کب تکلتی ہے ۔ بس کمیرے میں تبیس آریا تھاوہ ساند ' آج بكرا كيا-اب ايي مار ماردون كاكه المطلح جه کی یر مکامارا جیسے ہتیلی نہیں اس

سیخ جی نے ہلا شیری دے کر مسر شبت کردی تھی ا**ب** نویداے روک نہیں سکتا تھا'اس ڈرائیور کواب کم از م چند کے تو ضرور پڑنے تھے تنوید نے بے بسی ہے نيلوفر كوديكهتة ہوئے كندھے اچكائے اور نيلوفرروہالى ہوئی این ماں بہنوں کو دیکھ رہی تھی جو مسرت بانوے سائھ مِل کرایسے صیغم کووداع کررہی تھیں جیسے نسی محاذیر جینج رہی ہوں۔

سریت بانونے سات مرجیس وار کرچو کیے میں جھو نکی تھیں'عافیہ خاتون نے پانچ سوروپے کانوٹ وار کر صدقہ کیا اور سالیوں نے آیت الکری کا حصار باندها\_ جبكه دونوں سالے بمراہ ہو ليے كه صيعم بھائى ذرا ہمارے ہاتھوں کی صفائی بھی کروا دیں <u>۔۔۔</u> لوجي ... بيهال توسيمي كجيرالنا هو كيا تفا 'لكتا تفاطيغ کو"اوور ڈوزنگ"ہو گئی تھی 'وہ نیلو فرکی ڈیمانڈ سے زیادہ" بہاور" ہو گیا تھا۔ پہلے والے صیغم کوبد لنے کے کیے کیا کچھ شمیں کرنا پڑا تھا اب اس والے تسیعم کو بدلنے کے لیے وہ کیا کرے جو" واثر کن "ہے" شاٹ کن "میں تبدیل ہو چکا تھا۔اس نے بے جارگی ہے صبغه کو ریحار صبغه نے نوید کو جبکہ نوید کھسیائی ہمی ہستا دونوں کو دیکھ کر رہ گیا ۔ نیلو فر دھی سے صوفے یہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔اب اس کا کیا حل ہو؟ ایک دفعہ بحریملے سے بھی برا سوالیہ نشان اس کی نظروں کے سامنے تر مروں کی صورت تا ہے لگا تھا۔!



والخدث 183 وتمبر





کو۔ اے بھی اچھا لگتا تھا آکینے کے سامنے وقت گزارنا۔ بالوں کے نت نئے اسٹائل بناتا' ماڈرن ڈریٹک کرنا'میوزک سنتا' پھراکیلے میں ان می گانوں کو گنگناتے رہنا۔ دوستوں کی محفل میں اپنی باتوں اور چکلوں سے چھاجاتا۔ اور ہال بھی!۔ سب ہے اہم' لؤکراں کے مرضوع پر بولنا اور بولنے چلے جاتا۔!

يراب پي کھے کھ دنوں ہے اس معاملے من وہ درا مختلط ساوكهاني دين لكا تقارول كوجيس أيك تمعكانه أيك یراو مل گیا تھا۔ وہ موہنی صورت اور شرمیلی ہی کی مالك الين نام كي طرح حيين اور بازك وكول رجيم 'جب سے زندگی میں آئی تھی کوئی اور موضوع بعاناى نە تقا كىكن اس كى مجبورى بىر تھى كەدە بركسى ے اس بارے میں بات نہیں کرسکتا تھا۔قدم جب ایک جگه برجم محنے تو طرح طرح کی احتیاطیں بھی وامن محلے کی او کیوں بہنوں کی سیملیوں اور كزنزير يصف وهول كى طرح تيمرك كرف والے كو اب این محبوب کی رسوائی ہر کز قبول نہ تھی۔ کھ كومل بمنى مدورجه مختاط طبيعت كي تصى-كال الاتحتى ے پہلے عبدویان طے ہوتے کہ وہ کی سے اس تعلق کازکر نہیں کرے گااور اس محبت کو صرف اینے تک محدود رکھے گا۔ وقار اس کے ول موہ لینے والے انداز براس کامزید گرویده موجا آ۔

" دو بھی تہ ارے کے کا خیال نہیں رکھوں گاتو ہولو کمال جاؤں گا' تمہاری ناراضی افورڈ نہیں کرسکتا۔ بے فکر رہو۔ تمہیں اس پاگل نے ول کی گمرائیوں سے چاہاہے۔ میں تمہیں ہمیشہ اس ول کے نمال خانوں میں چھپا کر رکھوں گا۔ بس تم اس ول کی قدر کرنا۔ "آخر میں وہ سنجیدہ ہوجا آناتو کو مل ہننے لگتی۔ مبیل کافارورڈ مہسج بڑھ کرو قار کے لب مسکرا اٹھے 'یہ مہسج بھی بتا نہیں کہاں کہاں گھوم آتے ہیں ا جولطیفہ اس نے بچھلے روزعد نان کو بھیجاتھا آج اس نبیل کی طرف ہے موصول ہوا تھا۔ نبیل اس کاکلاس فیلو تھااور فیصل آباد میں رہائش پذیر تھا۔ بظاہر نبیل قااور بہیں راولپنڈی میں رہائش پذیر تھا۔ بظاہر نبیل اور عدنان کا آبس میں کوئی تعلق نہیں تھا اور بظاہر تو فارورڈ مہسج کی آبس میں کڑیاں ملانے کی بھی کوئی فارورڈ مہسج کی آبس میں کڑیاں ملانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ لا پروائی سے ریکٹ صوفے پر بھینک کریا ہر نکلا۔

مجمی ساگرتے تھے کہ کتابیں ہمیں دنیا کی سرکراتی ہیں الیکن اب توبیہ میسجز ہی ہمیں تھمانے کے لیے کانی ہیں۔" تھمانے کے لیے"اس نے اپنالفاظ کے وہرے معنوں پر غور کیااور ہنس پڑا۔

" نهاره یکی تحمه ای تو دالا سے بھاری دندگوں کو۔.."

مسکراتے ہوئے اس نے موبائل فون جیب میں رکھا
اور اپنی سائیل باہر نکال کرپارک کے کنارے کنارے
گول سڑک پر رواں دواں ہوگیا۔ موسم بسترین تھا اور
دل و دماغ تو آج کل بلاوجہ ہی معطر رہتے ہے۔
مسکراہٹ بھی بات ہے بات یوں ہی ہو شوں ہے بجی

رہتی ہی۔ آج کل ساری دنیا ہی اسے نئی نئی لگنے لگی تھی۔ شاید یہ عمرہی ایسی تھی۔ جدھر نگاہ اٹھاؤ حسن ہی حسن نظر آیا۔ ہرچرہ دلکش اور ہریات بیاری لگتی تھی۔ جال میں ایک غرور سا جھلگنے لگا تھا۔ خود پر اٹھنے والی نظروں میں ستائش کا عضر 'ہواؤں میں اڑائے بھر آ۔۔ اور کیوں نہ ہو۔۔ عمر کا انیسواں برس اور ایک مردانہ حسین اٹھان۔۔۔ آئینہ ہی بہت کافی تھا مغرور کرنے

عَ خُولِينَ وَ يَحِيثُ 184 وَيَمِرُ وَالْآلِيدُ





"بال- بال- كيا موا... كيا انكار موكيا وبال "جی نہیں..."و قارنے آہ بھری۔"اے ایک بار بھربار ہو گیا ہے۔ انٹرنیٹ بر کسی اور لڑی ہے۔" "نائیں ..." کول کی چیخ نما آواز موبائل سے ابھری توو قاراس کی معصومیت پر ہنس پڑا۔ "جى جناب سەلىغنى يروس أؤث أور انترنىيك والى ان اب مجھ سے بوچھنے آیا ہے پروس سے نجات

"اوه..." وه منت لگی- "توتم کیول اداس بریشان مهو- کس بردس کو اینا کندها پیش کرنے کی خواہش تو تمیں ہورہی۔ "كومل نے شوخی سے چھیڑاتو نہ جاہتے ہوئے بھی وہ بنس بڑا عالا تک ول لوگوں کے بل بل بدلتے رویوں پر اتناجل کڑھ رہاتھا کہ وہ بہت کچھ بولنا چاہتا تھا'لیکن کومل کاشوخ موڈ دیکھ کراس نے بھی

"بحروساتىسى بىكيا\_?" ودتم پر بھروسانسیں ہے تو پھرائی ذات پر یقین بھی "آج اتنے شجیدہ کیوں ہو۔۔؟"کومل اس کے اندازېرچونلى-دوبسيارىيا بېداپ آسپاس نظردالتا مون تو سىندانىي تى بىن نى لگتا ہے سب کھ سراب ہے۔نہ باتیں تجی ہیں نہ وعدول من كونى دم .. "وقار كاستجيده لهجه عجيب تقاكما والياكيا موا وقاربة بناؤنا؟ كول يج عج يريشان وہ میرا دوست ہے تا عدمان ... وہی جس کے مارے میں تہیں بتایا تھاکہ اے اپی پڑو بن سے بیار





## باک سوسانی الله کام کی پھیل Elister Stable

- UNUSUES

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



Click on http://www.paksociety.com for more ابنالنجه تبدیل کرلیا۔

"اہمی تمہارے موبائل پر میسیج آیا ہے۔۔ کک۔۔۔ کومل کا۔۔ "آہم۔۔"اس نے کھنکھار کر گلاورست کیا۔ "میں دس منٹ میں گھرے نکل رہی ہوں اور سڑک کے دائیں طرف پیدل پڑول بہپ تک چلتی جاؤں گی۔ تم وہیں آجاتا۔"اس نے باقاعدہ زنانہ آواز میں میسیج پڑھا اور وقار نے بے ساختہ پینٹ کی جیب پرہاتھ مارا۔

"میراموبائل-" "جی آپ کا موبائل جو سائٹکل اوپر چڑھاتے بڑے از "

''لاؤیاں۔ تنگ مت کرو۔''اس نے بگڑے موڈ کے ساتھ ہاتھ بیجھے کیا۔

"پہلے ''ان'' سے ملوائ۔۔ ''وہ بھی خبیث تھا ایک نمبر کا۔۔ و قار دل ہی دل میں سخت جھنجلایا۔ کوئی اور موقع ہو باتو وہ بھاؤ بھی نہ دیتا اس سلمان کو۔۔ لیکن اب

دہ بائیک کے احسان تلے دب چکا تھا۔ اوپر سے کمینکی یہ کہ موبائل پر بھی قبضہ کیے بیٹھا تھا۔ اسکلے میسیج سے پہلے دہ ہر حال میں موبائل لینا جا ہتا تھا۔

"إوك ملوا تأمول للوموما كلي "

''وری گذ… اب آرام سے بائیک چلاؤ اور مو نہیں۔ از کردیتا ہوں تہارا موبائل…' سلمان نے گھرکاتووہ بھی اس بارجیب چاپ بائیک چلا تارہا۔ کومل ملکے آسانی رنگ کے لباس میں جیسے آسان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی… گھرائے گھرائے انداز میں انگلیاں چنخاتی وہ سڑک کنارے چل رہی تھی جب و قار نے بائیک عین اس کے قریب روکی۔ جب و قار نے بائیک عین اس کے قریب روکی۔

ے اجھ کرو قار کو دیکھا۔ ''یہ میرا دوست ہے سلمان ہیں۔ تم سے ملنے کابست ''پلیزیار۔۔بس ایک گھٹے کی بات ہے۔'' ''احچھا میرے بھائی۔۔ ٹھیک ہے۔۔۔''سلمان نے بائیک کی جابی و قار کو تھائی۔''دکیکن مجھے راجابازار سے ذرا پہلے 'ڈراپ کرتے جاؤ۔ تمہاری سائیکل پراتنی دور نہیں جاسکتا۔''

"فیک ہے۔ پھریہ میری سائیل اپنے گھر میں کھڑی کرلو۔" و قار نے با قاعدہ اٹھا کر اپنی سائیل اسٹیبس پر چڑھائی۔ کومل اپنی کسی دوست کی سائگرہ میں شریک ہونے جارہی تھی اور چو نکہ اکیلی تھی تو ملنے کا سنہری موقع تھا۔ دونوں نے یہ طے کیا تھا کہ و قار اے گھرے سیلی کے گھر تک ڈراپ کرے گا۔و قار کے لیے یہ خوشی بھی بہت بردی تھی۔اب بس بائیک کا بندوبست کرتا تھا۔ اس سے پہلے پیشہ ایسے موقعوں پر بندوبست کرتا تھا۔ اس سے پہلے پیشہ ایسے موقعوں پر بندوبست کرتا تھا۔ اس سے پہلے پیشہ ایسے موقعوں پر بندوبست کرتا تھا۔اس سے پہلے پیشہ ایسے موقعوں پر بندوبست کرتا تھا۔اس سے پہلے پیشہ ایسے موقعوں پر بندوبست کرتا تھا۔اس سے پہلے پیشہ ایسے موقعوں پر بندوبست کرتا تھا۔اس سے پہلے پیشہ ایسے موقعوں پر بندوبست کرتا تھا۔اس سے پہلے پیشہ ایسے موقعوں پر بندوبست کرتا تھا۔اس سے پہلے پیشہ ایسے موقعوں زاد

بھی تھے اور بہنوئی بھی۔ ان کا گھر بھی نزدیک تھا۔وہ بلا جھبک دور کے کام بھیا کی بائیک پر نمٹا آ ناتھا،لیکن آج کومل کو لے جانے کے موقع پر انفا قا"وہ بائیک سمیت کہیں گئے ہوئے تھے۔ وقت بھی کم تھا۔ للذا اے سلمان سے ددا تگنی پڑی۔ سلمان سے ددا تگنی پڑی۔ جاری ہے۔" بیجھے سے سلمان نے ملکے سے اس کا جاری ہے۔" بیجھے سے سلمان نے ملکے سے اس کا کندھاچھوا۔

"ييس ايك ضرورى كام سے جاتا ہے۔"و قارنے ساف تالا۔

"الم مرتبه زورے اس بمیں بھی چلاؤ گے۔"سلمان نے اس مرتبہ زورے اس کے بازو پر چنکی کائی۔۔ اور و قار چلتی بائیک پر انجیل پڑا۔"کیامصیبت ہیار!" "کون ہیں یہ کوئل صاحب۔۔"کائن سائیں سائیں کرنے مجھے میں دھماکا کیا۔ و قار کے کان سائیں سائیں کرنے

Section

186

پیکیج نہ ہوا۔۔۔ آسان کے تارے تو ژنا ہو گیا۔۔۔ اللہ کی قسم یہ تو ایک ہفتہ بھی مشکل سے نکالے گا۔ اس نے کان کی لو تھجاتے ہوئے ایک آخری کوشش کی' لیکن ادھر ہنوز ایک ہی تحرار۔۔۔ چار بجے کے قریب کمیں کومل بی بی کوتو فق ہوئی۔۔



شون تقااہے۔ "و قارضیح معنوں میں شرم سے پائی
بانی ہوگیا۔ کومل جوابا "خاموش ہی کھڑی رہی۔
"اجھا ہم چلتے ہیں بہال کافی رش ہے۔ "و قار نے
جان چھڑانے کے لیے فورا "ہی کمہ دیا۔
"ہاں۔ ٹھیک ہے۔ میں بھی بہیں سے پچھ پکڑلیتا
ہوں۔ او کے 'باس۔" رپورس میں چلتے ہوئے اس
مائیڈ ہے بائیک آگے برمھا تالے گیا۔
سائیڈ ہے بائیک آگے برمھا تالے گیا۔

"به کون تھا۔۔۔؟اور کیوں ملنا جاہتا تھا مجھ ہے۔۔۔"
کومل نے دوئی منٹ میں پیچھے سے سرزکالا۔
"ارے وہ تو میں نے یونہی کمہ دیا۔۔۔ آج اس کی
بائیک لایا ہوں اور اسے یہاں ڈراپ کرنا تھا تو ساتھ لانا
بروا۔"

بروا۔"

بائیک بردھیان دیا۔
"بال- نصیر بھیا کی کام سے گئے ہوئے تھے۔اس
لیے سلمان سے مانگنا پڑگئی۔ ہاں تؤ۔۔ کماں ہے
تمہاری سمیلی کا گھر۔۔"و قار نے یا دولایا۔
"او-ہاں۔۔ اس کا گھر ہمارے کا لج کی طرف ہے۔

تم اس سائیڈ پہلے اور میں بناتی جاؤں گی۔"

"آج تو بردی زبردست ڈریسک کی ہے۔" و قار کی بائیک نے روھم کپڑا۔
"صرف ڈریسک اچھی ہے۔۔ ؟"کوئل نے شوخ کھنکتی آواز میں شکوہ کیاتو باقی کاراستہ و قار نے اس کی تعریف میں کاٹ دیا جو بلاشبہ پھولوں 'رنگوں' تنلیوں اور بہاروں کاسارا حسن اور د ککشی اپنے اندر سمیٹ لائی تھی۔۔
لائی تھی۔۔

⇔ ⇔ ⇔

"كيامصيبت ب" وقارنے غصے موبائل ئى بلنگ بریخ دیا۔ كوئی آدھے گھنے سے وہ كومل كانمبر ٹرائی كررہاتھا " ليكن نمبر مسلسل بزى آرہاتھا اور پچھلے چند روزے ايسا متواتر ہورہاتھا۔ ایک دن تو وہ ٹھیک





''سوری و کی۔۔ دراصل باجی کاانی ساسے جھڑا ہوگیاتواس لیے ای کی ہاتیں ذرالمبی ہو گئیں۔'' ''تو ڈیئر۔ ہمیں بھی اس پیکج کا کوئی فائدہ ہو گایا نہیں جہ''

"المحصليد؟" وه تحلكصلا كرنسى-"كروائے كوئى اور قائدہ كسى اور كوييہ"

''میں۔۔؟'' وقار کی خاک سمجھ میں آیا۔ ''کیا طلب۔۔۔؟''

اکیڈی جاتا ہے تا ہے ہیں۔۔ اچھا سنو۔ ابھی تو تم نے اکیڈی جاتا ہے تا۔۔ میں رات کو فون کروں گی۔ تھیک دس کے۔۔۔ اوک۔" وہ و قار سے زیادہ عجلت میں لگ رہی تھی۔۔ فورا"ہی اجازت لے کرفون رکھ دیا۔وہ بھی سرجھنگ کراگیڈی جانے کی تیاری کرنے لگا۔

''اف۔۔۔'' و قارنے کوئی دسوس مرتبہ وال کلاک کی طرف دیکھا۔ ساڑھے دس نے گئے تھے اور ابھی تک کوئل کا فون نہیں آیا تھا۔ بمشکل جمائیوں پر قابو لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو آ تھا اس نے وقت گزاری کے لیے سائیڈ ٹیبل ہے بک اٹھائی جو اکیڈی سے واپسی پر عدتان نے یہ کہ کراہے تھائی تھی کہ کل وہ اسے کالی کیلا بھری پی جم کراہے تھائی تھی کہ عدنان کو اگلے روز کالی نہیں جاتا تھا۔ یہ مختلف شعراء کل ویسے بھی شاعری اسے کافی پند تھی۔ اچھے اور کے متی کلام بر جنی ایک شاعری کی کتاب تھی۔ آج کل ویسے بھی شاعری اسے کافی پند تھی۔ اچھے اور معیاری اشعار بطور میسعبی وہ بھی اوھر اوھر بھیجے دیا کریا تھا۔ ساخر صدیقی کی ایک غرال نے اس کی توجہ ابنی جانب مبذول کی تو اس نے تین چار مرتبہ اسے بغور پڑھ کر نیکسٹ کے لیے پند کرلیا۔ چھ اشعار کی بغور پڑھ کر نیکسٹ کے لیے پند کرلیا۔ چھ اشعار کی غرال میں و قار کو تین اشعار کانی حسب صال لگے۔ اس

لکھنا شروع کے۔ آخر میں ایک مرتبہ چیک کرلینے کے بعد "فارسم ون اسپیل" لکھ کرکویل کوسینڈ کردیا اور کچھ مزید مواد ڈھونڈنے کے لیے باقی غرایس پڑھنے

کوئی دس یا بندرہ منٹ گزرے تھے کہ موبائل کی ہب بی ۔ یہ میسب کی ٹون تھی۔ وقاریے فورا سے موبائل کی موبائل ایرائی ایوائی میسب کی ٹون تھی۔ وقاریے فورا سے موبائل ایوائی بیٹن ۔ میکن۔ اینا بھیجا ہوا میسب دوبارہ وصول کرے اس نے اینا بھیجا ہوا میسب دوبارہ وصول کرے اس نے

جرت ہے موبائل کو دیکھا۔ جلدی میں وہ یہ بھی ہمیں دیکھ بیا تھاکہ پیغام کس کی طرف ہے آیا ہے۔
اس نے بیک پہلے جاکر نام اور نمبر چیک کیاتواں کے جلتے سلگتے حواسوں پر گویا بوری چھت آن گری۔
میں و قار کو مشکل ہے چند سینڈ لگے۔ جو میسیج اس فیل اپنے والوں کے بھیجا تھا۔ وہ کوئل کو بھیجا تھا۔ وہ کوئل کو بھیجا تھا۔ وہ کوئل نے سلمان کو بھیجا تھا۔ وہ کوئل کی توقع کی کوئل کے بھیجا تھا۔ وہ کھانڈرے اور کے بھیلا کمال کی احتیاط کی توقع کی جاسمتی تھی۔ بنا کچھ سوچ سمجھے اس نے بیشہ کی طرح وہ میسیج سینڈ ٹو آل کرویا تھا۔

توبہ ہیں وہ حضرت جنہوں نے کومل کو پہنکہ کرداکر دیا اور ان بی کے متعلق وہ فرمار بی تھیں کہ بہنکہ کردائے کوئی اور 'فائدہ کی اور کو۔ توبیعی محبت کے سفر میں جیت بائیک کی ہوئی تھی۔ سلمان کی بی نو بلی بائیک 'و قار کے خلوص 'وفااور محبت پردھول اڑائی کائی آئے نکل گئی تھی اور و قار کی بوری زندگی کو ایک فارورڈ میسیج نے بری طرح تھماڈالا تھا۔













مَنْ حُولتِن دُالْجَسْتُ 190 ويمبر 2015 فيد





جوا ہرات کے دوسیتے ہیں۔ ہاشم کار دار اور نوشیرواں۔ ہاشم کاردار بہت براولیل ہے۔ہاشم اور اس کی بیوی شہرین کے درمیان علیحدگی ہوچکی ہے۔ہاشم کی ایک بنی سونیا ہے۔ فارس غازی 'باشم کی بھیجو کا بیٹا ہے۔ جیل جانے سے پہلے وہ ہاشم کے گھرمیں جس میں اس کا بھی حصہ ہے 'رہائش پذیر تھا۔معدی کی کوششوں سے فارس رہا ہوجا آ ہے۔ ھا۔ معدی ہو مسوں سے مار س ہو ہا ہے۔ والد کے کہنے پر زمر سعدی کی سالگرہ پر اس کے لیے پھول اور ہاشم کی بیٹی سونیا کی سالگرہ کارڈ لے کر جاتی ہے۔ سعدی 'ہاشم کی بیوی ہے ہاشم کے لیب ٹاپ کا ہاس ورڈ ما نگتا ہے۔ شہرین اپنے دیور نوشیراں سے 'جو اپنی بھابھی میں دلچیسی رکھتا ئے 'بہانے سے پاس ور ڈھاصل کرتے سعدی کوسونیا سالگرہ میں دے دے تی ہے۔ پاس ور ڈیلنے کے بعد سعدی ہاشم کے کمرے میں جاکراس کے لیپ ٹاپ پہ فلیش ڈرائیولگا کرڈیٹا کا پی کرنے میں کامیاب

چیف سیریٹری آفیسرخاورہاشم کواس کے کمریے کی فوجیج دکھا تاہے جس میں سعدی کمرے میں جاتے ہوئے نظر آتا ہے' ہاشم خاور کے ساتھ بھا گتا ہوا کمرے میں بہنچتا ہے ،لیکن سعدی اس سے پہلے ہی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوجا یا ہے۔ ، ہائم کو پتا چل جا تا ہے کہ سعدی اس کے کمرے میں لیپ ٹاپ سے ڈیٹا کائی کرنے آیا تھا اور شہرین نے نوشیرواں کو استعمال کرکے پاس ورڈ سعدی کو دیا تھا۔ دوسری جانب بڑے اباز مرکوبیہ بتادیتے ہیں کہ زمرکو کسی پور پین خاتون نے نہیں 📲 بلکہ سعدی نے گردہ دیا تھا۔ یہ س کرز مرکو بے حدد کھ ہو باہے۔



READING

Click on http://www.p.ksociety.com.to.pope نوشرواں ایکبار پرڈرگزینے لگا ہے اس بات پرجوا ہرات فکر مند ہے۔ بعد میں سعدی لیپ ٹاپ پہوا کلز کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فائلز ڈیسج ہوجاتی ہیں۔ سعدی حنین کوبتا تا ہے کہ وہ کیم کے ہائی اسکورز کی فہرست میں پہلے نمبرپر نہیں ہے ، حنین جران ہوکرا بی کیم والی سائٹ کھول کر دیمی ہے تو پہلے نمبر" آئم ایور آفٹر" لکھا ہو تا ہے۔وہ علیشا ہے ورجینیا ہے۔ حنین کی علیشا ہے دوسی ہوجاتی ہے۔

کی کہ بہ کہائی ہائی میں آگے بڑھ رہی ہے۔فارس 'زمرے لاء کی کچھ کلاسزلیتا ہے۔ ندرت اس سے شادی کا پوچھتی ہیں۔ وہ لا پروائی سے زمر کا نام لے لیتا ہے۔ ندرت خوش ہو کرایا سے بات کرتی ہیں۔ ان کی ساس فارس کو اجڈ اور بدتمیز مجھتی ہیں اور اس کے مقابلے میں فہد سے زمر کی بات طے کردہتی ہیں۔ وارث غازی 'ہاشم کے خلاف منی لانڈ رنگ کیس کے پرکام کر رہا ہے۔ اس کے پاس مکمل شوت ہیں۔ اس کا باس فاظمی ہاشم کو خبردار کردیتا ہے۔ ہاشم 'فاور کی ڈیوٹی لگا آئے ہے کہ وہ دارث کے ہاشل کے کمرے میں فاور اپناکام کر رہا ہے۔ جب وارث کہ اسٹل کے کمرے میں فاور اپناکام کر رہا ہے۔ جب وارث ریڈ سکنلز ملتے پراپنے کمرے میں جا آئے۔ بھر کوئی راستہ نہ ہونے کی صورت میں بہت مجبور ہو کرہا شم 'فاور کووارث کو مار بسے کی اجازت دے دیتا ہے۔ دو سری صورت میں وارث کا الزام ، سے کی اجازت دے دیتا ہے۔ دو سری صورت میں وارث 'فارس کو وہ سارے شواہد میل کردیتا۔ وارث کے قبل کا الزام

ہاتم 'فارس پر ڈلوا آ ہے۔

زر آئے کو قبل اور زمر کو زخی کرنا بھی فارس کووارٹ کے قبل کے الزام میں پھنسانے کی ہاتم اور خاور کی منصوبہ بندی

ہوتی ہے۔ وہ ددنوں کامیاب نھرتے ہیں۔ 'زر آئے مرجاتی ہے۔ زمرزخی حالت میں فارس کے خلاف بیان دہتی ہے۔

فارس جیل جلا جا آ ہے۔ سعدی زمر کو سمجھا آ ہے کہ فارس ایبانس کر سکا۔ اے فلا فئی ہوئی ہے۔ زمر کہتی ہے کہ وہ

ہموٹ نہیں بولتی اور اپنیان پر قائم رہتی ہے۔ نمجیب نمجاہے کہ دونوں ایک دوسرے ساراض ہوجاتے ہیں۔ زمر کی ناراض کی آیک وجیب بھی ہوتی ہے کہ وارث کے قبل کے وقت بھی اس کی شادی لیٹ ہو جاتی ہے اور وہ آئی شادی

روک کرفارس کے لیے مقدمہ لڑتی ہے۔ اب وہی شخص اپناس قبل کو چھپانے کے لیے اے مارنا چاہتا ہے۔ وہ بظاہر

انفا قا '' بی جاتی ہے۔ گراس کے دونوں گردے ضائع ہوجاتے ہیں۔ اور اس حادثے کی صورت اس کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔

حتین کی نمید فرینڈ علیشا دراصل اور تگ زیب کی بنی ہے جے وہ اور ہائم تسلیم نمیں کرتے۔ وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر

عنین کی نمید فرینڈ علیشا دراصل اور تگ زیب کی بنی ہے جے دہ اور اس حادثے کی سورت اس کی شادی ٹوٹ ماس سے حتین کی نمید خرینڈ علیشا ور نمرکے قبل کے وقت فارس اور خنین وارث کیس کے حتین ہوتے ہیں آتا ہے اور کوئی مو نہیں کرتا۔ زر آئے اور زمرکے قبل کے وقت فارس اور خنین وارث کیس کے سلیلے میں علیشا کے باس بی ہوتے ہیں گر علیشا ہاشم کی وجہ سے کھل کران کی مدد کرنے ہے قاصر کی ایلی بائی کے سلیلے میں علیشا کے باس بی ہوتے ہیں گر علیشا ہاشم کی وجہ سے کھل کران کی مدد کرنے ہے قاصر کی ایلی بائی کے سلیلے میں علیشا کے باس بی ہوتے ہیں گر علیشا ہاشم کی وجہ سے کھل کران کی مدد کرنے ہے قاصر کو المیک کو بیار بی ہوتے ہیں گر علیشا ہاشم کی وجہ سے کھل کران کی مدد کرنے ہے قاصر کو المیک کو بیار کی دور کے قبل کران کی مدد کرنے ہوتا قاصر کی المیک کی دی ہوتے ہیں گر علیشا ہاشم کی وجہ سے کھل کران کی مدد کرنے ہے قاصر کی المیک کو بیار کو بیان کی ہوتے ہیں گر علیشا ہاتھ کی وجہ سے کھل کران کی مدد کرنے ہے قاصر کی المیک کو تھی کو بیار کی کو بیار کی کو بی سے کو بیار کو کی مدد کرنے کی المیک کو بیار کو بیار کی کو بیار کو بی کو بیار کی کو بیار کو بیار کی کو بیار کی کو بیار کو بیار کی کو بیار کی کو بیار کو بیار کو بیار کے بیار کی کو بیار

ے۔ زمر فیصلہ کریجی تھی کہ وہ فارس کے خلاف بیان دے گی۔ گھر میں اس فیصلے سے کوئی بھی خوش نہیں ہجس کی بتاپر زمر کو دکھ ہو تا ہے۔

۔ جواہرات' زمرے ملنے آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ فارس کے فلاف بیان دے۔وہ زمر کے ساتھ ہے 'ای وقت زمر کا منگیتراس کودیکھنے آتا ہے۔اس کی ہونے والی ساس بیر شتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔جواہرات اس کے منگیتر کواپنی گاڑی میں بٹھالیتی ہے اور اسے آسٹریلیا بھجوانے کی آفر کرتی ہے۔

میں بٹھالیتی کے اورائے آسٹریلیا بھجوانے کی آفر کرتی ہے۔ سعدی'فارس سے ملنے جاتا ہے تووہ کہتا ہے ہاتم اس قتم کا آدی ہے جو قتل بھی کرسکتا ہے اور وہ فارس سے مخلص نہیں

۔ سعدی کو پتا چاتا ہے کہ اے اسکالر شپ نہیں ملاتھا۔ زمرنے اپنا پلاٹ پچ کراس کو باہر رہنے کے لیے رقم دی تھی۔ ہے بہت دکھ ہتا ہے۔

اے بہت دکھ ہتا ہے۔ زمر کو کوئی گردہ دینے والا نہیں ملتا تو سعدی اے ابنا گردہ دے دیتا ہے۔ دہ بیبات زمر کو نہیں بتا تا۔ زمرید گمان ہوجاتی ہے کہ سعدی اس کو اس حال میں چھوڑ کر ابنا امتحان دینے ملک سے باہر چلا گیا۔





سعدي عليت اكوراضى كليتا ہے كدوه يد كے يك وه اپناكرده زمركودے يرى ہے كونكدوه جانتا ہے كه أكر زمركوبا چل گیا کہ گردہ سعدی نے دیا ہے تووہ بھی سعدی ہے گردہ لینے پر رضامند نئیں ہوگی۔ ہائیم حنین کو بتا دیتا ہے کہ علیشا نے اور نگ زیب کاردار تک پہنچنے کے لیے حنین کوذر بعیہ بتایا ہے۔ حنین اس بات پر علیشاے ناراض ہوجاتی ہے۔ باشم علیشا کودهمکی دیتا ہے کہ وہ اس کی ماں کا ایکسیڈنٹ کرواچکا ہے اور وہ اسپتال میں ہے۔وہ علیشا کو بھی مروا سكتائے۔وہ يہ بھي بتا آئے كه وہ اور اس كى ماں بھي امريكن شهرى ہيں۔ جوا ہرات' زمر کوبتاتی ہے کہ زمر کا متکیتر جماد شادی کررہا ہے۔ فارس کتاہے کہ وہ ایک بار زمرے مل کراس کو بتانا جا ہتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔اے پھنسایا جارہا ہے۔وہ ہاشم پر بھی نند کی تندین شبہ ظاہر کرتا ہے 'لیکن زمراس سے نہیں ملتی۔ ہاشم کو پِتا چل جا تا ہے کہ سعدی اس کے کمپیوٹر ہے ڈیٹا چرا کر لیے جاچکا ہے۔ وہ جوا ہرات سے کہتا ہے کہ زمر کی شادی معلم کو پِتا چل جا تا ہے کہ سعدی اس کے کمپیوٹر ہے ڈیٹا چرا کر لیے جاچکا ہے۔ وہ جوا ہرات سے کہتا ہے کہ زمر کی شادی فارس ہے کرانے میں خطرہ ہے 'کمیں وہ جان نہ جائے کہ فارس بے گناہ ہے 'کیکن وہ مطمئن ہے۔جوا ہرات' زمر کو بتاتی ے کہ فارس نے اس کے لیے رشتہ بھجوایا تھا 'جے انکار کردیا گیا تھا۔ زمر کو لیقین ہوجا تا ہے کہ فارس نے ای بات کابدلہ لیا ہے۔ زم 'جوا ہرات کے اکسانے پر صرف فارس سے بدلہ لینے کے لیے اس سے شادی پر رضامتد ہوجاتی ہے ڈیڑھ ماہ قبل ایک واقعہ ہوا تھاجس ہے سعدی کو پتا چلا کہ ہاشم بحرم ہے۔ ہوا بچھ یوں تھا کہ نوشیرواں نے ایک ڈراما کیا تھا کہ وہ کوریا میں ہے اور اغوا ہوچکا ہے۔ تاوان نہ دیا گیا تو وہ لوگ اس کو ہائٹم 'حنین اور سعدی کو آدھی رات کو گھر بلا تا ہے اور ساری پچویش بتاکراس سے پوچھتا ہے جمیااس میں علیشا کا ' وہ حنین نے کہتا ہے کہ تم اس کے بارے میں پتا کرد۔ حنین کمپیوٹر سنجال لیتی ہے۔ سعدی اس کے ساتھ بیٹھا ہو تا ہے۔ تب بی ہاشم آکراپنا سیف کھولتا ہے تو سعدی کی نظر پر تی ہے۔ اس کوجو کچھ نظر آتا ہے۔ اس سے اس کے ہوش اڑ ہے۔ ہیں۔ اس میں دارٹ کی بیٹیوں کی تصویر ہوتی ہے۔جو دارث ہیشہ اپنساتھ رکھتاتھا۔وہ ہاشم کے سیف کے کوڈ آئینے میں د کھے لیتا ہے اور کمرے ہے اس کے جانے کے بعد سیف کھولتا ہے۔ اس سے ایک لفافہ ملتا ہے بجس میں اس ریسٹور نٹ میں فائرنگ کے نورا ''بعد کی تصویر ہوتی ہے 'جس میں زمرخون میں ات بت نظر آتی ہے اور ایک فلیش ڈرائیو بھی ملتی ۔ تباہے پاچلنا ہے کہ ہاشم مخلص نہیں تھا۔ یہ قتل ای نے کرایا تھا۔ حنین 'نوشیرداں کی پول کھول دیت ہے 'وہ کہتی ہے کہ نوشیروا پاکستان میں ہی ہے اور اس نے پیسے اینٹھنے کے لیے اغوا کا روبور ہو۔ سعدی دہ فلیش سنتا ہے تو سن رہ جا تا ہے۔ دہ فارس کی آواز کی ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ جس میں دہ زمر کو دھمگی دیتا ہے۔ سعدی باربار سنتا ہے تواہے اندازہ ہوجا تا ہے کہ یہ جعلی ہے۔ دہ فارس کے دکیل کو فارغ کردیتا ہے۔ جوہاشم کا آدمی تھا۔ سعدی 'زمرکے پاس ایک بار پھر جا تا ہے اور اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فارس ہے گٹاہ ہے۔ دہ کہتا ہے



حنین علیشا کوفون کرتی ہے تو پتا چاتا ہے کہ وہ جیل میں ہے کیونکہ اس نے چوری کی کوشش کی تھی۔ ہاشم کو پتا چل جا تا ہے کہ سعدی نے وہ آؤیو حاصل کرلی ہے جس میں فارس کا جعلی فون ٹیپ ہے لیکن وہ مطمئن ہے کہ کا سیکی میں ہائم کی بنوی شرین ایک کلب میں جو اکھیلتی ہے اس کی می می فی وی فومیج ان کے کیموں میں ہے۔ اے عائب کرانے کے لیے سعدی کی مدد میتی ہے۔ ہے معدی ماردیں ہے۔ ریحان حلجی عدالت میں زمرکولاجواب کردیتا ہے۔ بیبات فارس کوا چھی نہیں لگتی۔ فارس جیل سے نکلنا چاہتا ہے لیکن اس کا ساتھی غلطی ہے زمرکواس میں استعمال کرنے کی کوشش کر آ ہے۔ زمر کا ر مرفاریں سے ملتی ہے تو فارس کمتا ہے کہ ایک باروہ اس کے کیس کوخود دیکھیے۔ فارس کہتی ہے کہ وہ زمرے معافی زمرفاریس سے ملتی ہے تو فارس کمتا ہے کہ ایک باروہ اس کے کیس کوخود دیکھیے۔ فارس کہتی ہے کہ وہ زمرے معافی یں اسے علیشا حنین کو خط لکھتی ہے وہ حنین ہے کہتی ہے تم میں اور مجھ میں ذہانت کی علاوہ ایک اور چیز مشترک ہے وہ ہے ہماری برائی کی طرف ماکل ہونے والی فطرت۔ اس لیے کسی کی کمزوری کوشکار مت کرنا۔ گناہ مت کرناورنہ کفارے نثین کو ابنا ماضی یا د آجا تا ہے جب اس نے کسی کی کمزوری ہے فائدہ اٹھایا تھااوروہ شخص صدمہ ہے دنیا ہے رخصت ہو گیا تھا۔وہ گفارہ کے لیے آگے پڑھنے ہے انکار کردیتی ہے۔وہ سعدی کوبیہ ساری بات بتاتی ہے تو سعدی کوشدید صدمہ ورنگ زیب نوشیرواں کوعاق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جان کرجوا ہرات غصہ ہے پاکل ہوجاتی ہے۔ وہ اورنگ زیب کو قتل لردی ہاور ڈاکٹرے مل کراہے بلیک میل کرکے پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی اپنی مرضی کی حاصل کرلتی ہے ز مر' فارس کی طرف ہے مشکوک ہے۔ وہ اسے یہ خانے میں ہے کمرے میں جانے ہے منع کرتا ہے لیکن زمر نہیں ما نتی 'وہ کمرے میں جاتی ہے تووہ دیوار پر کچھے تصویریں لگی دیکھتی ہے 'یہ وہ لوگ ہیں جو فارس کے مجرم ہیں۔ جسنس سكندر (فارس كے كيس محے جج)وارث غازى كاباس الياس فاظمى واكثر وقير پخارى واكثرا يمن بخاري (فارس کی سائیکالوجسٹ)اوردو سرے لوگ ...فارس کہتاہے کہ وہ ان سب ہے اپنے ساتھ کی گئی ناانصافی کا اِنقام لے گا۔ سعدی جب نوشیرواں ہے ملنے جاتا ہے تو ڈاکٹر سارہ کو ساتھ لے جاتا ہے۔ سعدی کوامید ہے کہ ڈاکٹر سارہ نے سب کو ہاتتم نے حنین ہے وہ یو ایس بی ما تکی جو سعدی نے اس کے لیپ ٹاپ سے چرائی تھی۔ حنین نے دے دی تو زمراور فارس کو بہت غصبہ آیا ہے لیکن حنین بتاتی ہے کہ اس نے اصلی یوایس بی شیں دی تھی۔ ہارون عبید مشہور ساست دان جوا ہرات کے حسن کے اسریں۔وہ ایک اسے ہیرا تحفہ میں دیتے ہیں۔ زمر احرکوا بنا کوئی کام کرنے کے لیے کہتی ہے۔ احمرہارون عبیدی الکیش کمپین چلا رہا ہے۔ آب دارہارون عبیدی بیٹی ہے جو سعد کے فارس ومرے متاہے کہ اس نے تین وجوہات کی بنا پر دمرے شاوی کی ہے۔ (1) زمرك والدك احسانات (2) شادى كرك وه سب كويد ما ثر دينا جابتا ب وهسب كه بعول كرنى دندگى ں اہم کے بارے میں ذمر کونتادی ہے۔ ذمر کسی آثر کا اظهار نہیں کرتی لیکن اے اہم ربہت خصہ ہے۔ ذمراے زم کے بارے میں بتاتی ہے تو زمر کہتی ہے کہ ایک اوی پی ایک معمولی سی لڑکی کو دھم کی ہے بلیک میل نہیں ہوسکتا۔اس کی موت کسی اور وجہ ہے ہوئی ہے **Nection** 

سعدی کی یاد میں ایک تقریب منعقد کی گئی ہے 'جهال احمر شفیع' ڈاکٹرایمن بخاری اور ڈاکٹر**تو قیر بخاری بھی شریک ہیں۔** ز مراور فارس منین کو تقریر کرنے کا کہ کریا ہر نکل آتے ہیں۔ ڈاکٹرایمن بخاری اور ڈاکٹر تو قیر بخاری کا نیا تعمیر شدہ شان دار اسپتال جل کررا کھ ہوجا تا ہے۔فارس اور زمرواپس

تقریب میں آجاتے ہیں۔ خنین اور زمز 'ہاشم کی سکرٹری حلیمہ کانام سن کرچو تک جاتی ہیں۔ ہاشم 'سعدی ہے کہتا ہے کہ حنین اس کے کہنے پر اس سے ملنے ہوٹل آرہی ہے۔سعدی پریشان ہوجا آہے 'پھرہاشم اس کو نون پر حنین کا پردفا کل دکھا آہے 'تب وہ جان کیتا ہے کہ حنین چھر منٹ پہلے قرآن پاک کی وہ آبت پڑھ چکی ہے جو اس نے اپنے کمپیوٹر میں لوڈ کی تھی۔سعدی پورے یقین سے کہتا ہے کہ "حنین ہاشم سے ملنے نہیں آئے گی۔"اور واقعی ایمای ہو تاہے۔ ہاتم تلملا کررہ جاتا ہے۔

٠٠٠ - الماركي اليك ويديو جن مين ويواوى بي كوقتل كررب بين - نى وى چينلز پر چل جاتى ہے۔ بيدوى ويديو ہے جو سعدی نے اوی پی کے گھرسے حاصل کی تھی۔

ز مرڈاکٹر کے باس جاتی ہے تواس کو پتا چلتا ہے کہ اس کاواحد گردہ جوسعدی نے دیا تھا۔ ناکارہ ہو چکا ہے۔

## /<- Downloaded From والمعصدية والمعصدة والمسترسون والمراكب

لے کیا بھے یراسرار جگہ کے اندر ومال آمويكا شكايات مين كونجة تضبناستارے كى مواميں ان کوس کراسی جگه مين بهت رويا! مختلف زبانيس بموليان خوفتاك غصے کے تلفظ ورد کی اتیں او کی سرکش آدازیں ساتھ ہاتھوں کی دھمک سی کولے کی طرح اس سیاہ! دائمي مواميس كهوم ربي تحيي اورمس بجس كاسرخوف سے بندها تفامولا "اے استاد 'یہ کیا سنتا ہوں میں؟ کون ہیں بیروروے مغلوب لوگ؟"

آدی کےدودل ساری امیدیں ترک کردو اے اندرداخل ہونے ے. میںنے دیکھے یہ الفاظ افسردہ رنگ میں لکھے جہنم کے دروازے کی جوٹی پہ پوچھا"ان کامطلب مخص ہے میرے لیے اے اور تسى تجربه كارى طريح ورجل بولا "يىلى تمام تك زك كرويا جاناچاہيے يهال سارى بزولى مناوى جايي-ہم اس جگہ آنچے ہیں کمانھاجس کاذکر میںنے تمہے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بہت ڈرگی تھی۔ میم کو کہنی سے پکڑر کھا تھا۔ زمر آگے آئی۔ حندی آنکھول میں دیکھا۔ "حنین ایولیس نے ہمیں دس منف دیے ہیں۔ پھر وہ کھر کی تلاخی کیں گے۔" " اوہ گاڈ ۔" حند نے سیم کی کہنی چھوڑی۔ سمنٹ جارے کاغذ - ہارے لیب ٹاپس مویا تلز . ان کوعائب کیے کریں؟" "اس کی ضرورت نہیں بڑے گی۔" زمر سیم کے پاس آئی جوبالکل حیب 'الجھا ہوا کھڑا تھا۔ زمرنے اس کے دونوں ہاتھ تھائے۔اس کے ہاتھ سرد تھے اسے "آپ خوف زده بن " پھيھو؟" زمرنے اس کی آمکھوں میں دیکھتے نم آ تھوں سے سهلايا- "ميس بهت بهت خوف زده بول-"میں آپ کے ساتھ ہوں" آپ مت ڈریں!"وہ

فكرمندي سي بولا تقا "سيم ... ميرى يات سنو!"وه بربط سانسول كے درمیان کمدری تھی۔ "سعدی سیسے فارس بھی منیں ہے اس کمریس کوئی مرد منیں ہے سوائے۔ وائے تہارے اسامہ! تم آج ہے اس کھرکے بوے مرد ہو۔ میری آ تھول میں ویچھ کر کھوکہ تم اس "- yese \_ yese \_" "میں اس کھر کا برط مرد ہوں۔"اس نے زمر کے

المقر تقاےدہرایا۔ "اوكى!"اس نے چند كرے سانس ليے۔"اب تم کین کی کھڑی ہے باہر کودو ' پولیس مہیں نہیں روے گی-ہاشم کی بالکونی میں جاؤ۔ دروازہ کھنکھٹاؤ۔ دِروازے کاشیشہ ان بریک ایبل (نہ ٹوٹے والا) ہے۔ ليكن أكروه نه كھولے توتم كملا اٹھاكراس كے دروازے نک مارتے رہوجب تک وہ نکل سیں آیا۔ جبوه نظے 'توتم اس کو کموے کہ زمر آپ کوبلارہی ہیں۔ اور اسامہ! تم اس کو لیے بغیروایس نہیں آؤ

اسامہ ہاتھ چھڑا کر کچن کی طرف بھاگا۔ زمرنے بے

نەبەباغى تقى خدات نه بی وفادار تھاس کے بلكه جيت تنع صرف اين ذات ك لي جنتوب فيان كونكال ديام كم انصاف كم نه موجائ اور جهم كے تيلے كر معان كولينے پر راضي ميں کہ جہنمیوں کوان ہے کوئی شان نہیں مل عمق

ونیاان کواب کوئی شهرت نمیں دے گی راحت اورانصاف 'دونوںان کو حقیر مجھتے ہیں سوان سے مخاطب نہ ہو ہس دیکھواور کزرجاؤ۔"

پولیس موبا کلز کی نیلی سرخ بی جل بچھ رہی تھی۔ المِكَارُ بَهُ مُعَكِّرِي كُلِّحَ فَارِس كُو أَيْكِ وَبِن مِيس بِثْهَا رِبِ

"مسرزمرا بمیں کھر کی تلاشی لینی ہے۔" سردشاہ نے قریب کھڑی لیڈی یولیس اہلکاروں کی طرف اشارہ كرتے اسے مخاطب كيا۔ زمر كا ذہن مفلوج تھا۔اس فے لیڈیز المکاروں کو دیکھا 'چراے ایس لی کو۔ ذہن بدار ہونے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ دروازے کی ناب اوردوسراچو کھٹ کی لکڑی ہے جمایا۔سفید بڑتے چرے كو سخت بنانے كى كوشش كى مرجب بولى تو آواز ميں کردش ھی۔

"ات سال جنے کام کے ہیں میں نے آپ کے 'یا آپ نے میرے کمیاان میں سے کوئی اس قاتل ہے کہ آيمارے كروافل نهول؟"

"مسززمر!ميركياس سرج وارنث بي اليان الجمي بجصياد آياكه بجص أين بيني كودس منك كال الني ب " مخت سے كتے اس كى آئھوں ميں ديكھا۔ وس منف بعد میں آب کے تحریس واقل ہوں گا۔" زمرنے جلدی سے اثبات میں سملاتے دروا زوبند كرديا- بعرمرى تو دهكاسالكا-سائ حنين اورسيم کمڑے تھے۔ خوف زدہ کریشان۔ "وہ اموں کو لے گئے ازمر؟اب کیا ہوگا؟"حنین

Meetlon.

بیونی بکس کا تیار کرده

## SOHNI HAIR OIL



تيت-/120 روپ

> 2 يكوں كے كے \_\_\_\_\_ 2004 روبے 3 يكوں كے كے \_\_\_\_\_ 2004 روبے 6 يكوں كے كے \_\_\_\_\_ 3004 روبے

نوسد: العن داكرة والمكاريك والدعال بن-

منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

یوٹی یکس، 33-اورگزیب ارکیٹ، پیکٹر طورہ ایجا سے بیٹار کو ایک کا بھی دستی خریدنے والے حصرات مدویتی بھٹر آٹل ان جگہوں سے حاصل کریں سے حاصل کریں بیٹر گئی بیکس، 53-اورگزیب ارکیٹ، پیکٹر طورہ ایجا سے جات رواز کرا بھی کئیے میران ڈا بجسٹ، 37-اردو بازار کرا بھی۔

(ن بر: 32735021

اختیار کنیٹی مسلی۔ فارس کی ہے بیٹنی ایک دم اتی ساری پولیس کی نفری کاان کے سامنے ہوتا جیسے حملہ کرنے کو تیار ہول اہا کی غیر موجودگی وہ طے نہیں کر سکی کہ کیا زیادہ بھیا تک تھا۔

دس منٹ بعد دروازہ بجنے لگا۔ زمرنے کھڑکی کابردہ ہٹا کر دیکھا۔ سامنے سیم کے ساتھ ہاشم چلنا آرہاتھا' ایسے کہ سیم نے اس کی آسٹین کلائی سے پکڑر کھی تھے۔

"شكر... آپ آگئماشم!"اس فدردانه كھول ديا- ہاشم پريشاني اور قدرے عصے پوليس المكاروں كود يكھتے ان تك آيا-

"زمراکیا، ورہا ہے۔ ؟فارس کواریسٹ کرکے لے گئے وہ ؟ بجھے پہلے کیوں نہیں بلایا ؟اوراس کو گرفتاری کیوں دینے دی 'ہاں؟" زمر کے پیچھے کھڑی حنین بس اس کودیکھ کررہ گئے۔ (تم قبل کردہ ویا کرامات کروہ و؟) "ہاشم! بچھے خود نہیں معلوم 'سب بہت جلدی میں ہوا۔" زمر نے ان دونوں کواندر آنے دیا اور دروازہ بند کردیا۔اے ایس ٹی اب سائران یہ ان کودروازہ کھولئے کاکہ بہاتھا

"ان کو میرے گھرے نکالیے ہاشم! کسی بھی طرح۔ بید بہال سے کھ بھی لیے بغیرجائیں گے۔ پلیز!"
اس کی آنکھوں میں التجاتھی۔ ہاشم نے کمے بھرکوان
آنکھوں میں دیکھااور بھروایس باہر نکل گیا۔ سیم بھی سائھ گیا۔ زمراور حند اولجی کھڑکی کا پردہ دٹا کردیکھنے لگہ۔

ہاتھ اے ایس ہی۔ بنی ہے کہ کہ رہاتھا وہ نفی میں سرملا رہاتھا۔ ہاتھ نے موبائل پہ نمبرط کرچند انفاظ کے اور پھر فون اے ایس لی کودیا۔ وہ سندید بسالاس اس کے اور پھر فون اے ایس لی کودیا۔ وہ سندید بسالاس اس کے اور پھر فون اے آنے والے احکامات ای محض کے ہوتے ہیں) فون پہلے والے احکامات ای محض کے ہوتے ہیں) فون پہلے اور سر ایس سر کر آ رہا پھر تاخوشی ہے فون ہا ہم کو تھا اور الماروں کو اشارہ کیا۔ ہاتھ اب محق ہے ان کو باہر دفعان ہونے کا کہ رہاتھا۔

"الممارىدوكول كردى ين

خولين دُنج ت 197 ريم 205

ہارون عبید کی رہائش گاہ کے ڈرائنگ روم میں انٹرویو کی نصب ہو رہی تھی۔ کیمروں کی روشی۔
تاک شو کا عملہ ۔وہ مدھم اور شائستہ انداز میں اپنکو اس کو سوال کاجواب دے رہے تھے۔ کونے میں کھڑا اس کا فون تو تھرایا۔ اس نے نکال کر دیکیا۔ کر رہا ہا حبب موقع محل نہیں تھا۔ سائلینٹ کر دیا۔ آیک دد ' سری دفعہ بیل آئی تو وہ کمرے ہے اہر نگل آیا۔
دفعہ بیل آئی تو وہ کمرے ہے اہر نگل آیا۔
دفعہ بیل آئی تو وہ کمرے ہے اہر نگل آیا۔
دفعہ بیل آئی تو وہ کمرے ہے اہر نگل آیا۔
سانسوں کے در میان ہوئی جا رہی تھی اور وہ حق دق سن سانسوں کے در میان ہوئی جا رہی تھی اور وہ حق دق سن سانسوں کے در میان ہوئی جا رہی تھی اور وہ حق دق سن سانسوں کے در میان ہوئی جا رہی تھی اور وہ حق دق سن سانسوں کے در میان ہوئی جا رہی تھی اور وہ حق دق شن سے کہ کر کسی کو فون کروا آنہوں۔ " سی حاوی گا 'جا جھی نہیں سکتا۔ میں عبید صاحب نہیں جاؤں گا 'جا جھی نہیں سکتا۔ میں عبید صاحب نہیں جاؤں گا 'جا جھی نہیں سکتا۔ میں عبید صاحب نہیں جاؤں گا 'جا جھی نہیں سکتا۔ میں عبید صاحب نہیں جاؤں گا 'جا جھی نہیں سکتا۔ میں عبید صاحب نہیں جاؤں گا 'جا جھی نہیں سکتا۔ میں عبید صاحب نہیں جاؤں گا 'جا جھی نہیں سکتا۔ میں عبید صاحب نہیں جاؤں گا 'جا جھی نہیں سکتا۔ میں عبید صاحب نہیں جاؤں گا 'جا جھی نہیں سکتا۔ میں عبید صاحب نہیں جاؤں گا 'جا جھی نہیں سکتا۔ میں عبید صاحب نہیں جائی گا تھی تھیں ہو جائے '

بریک کاوقفہ جیسے ہی لیا گیا 'وہ ہارون کے یاس آیا '

"اس نے بیشہ کی طرح میہ ثابت کرنا ہے کہ وہ مارا سب سے برا مخلص ہے۔" زمر سرگوشی میں بولی۔ تظریں وہیں جی تھیں۔ سیم بھی سنجیدہ ساوہیں کھڑا تفا-اس دن نگاوہ برام و گیاہے۔ سعدی کی طرح۔ المكاراب وابس جارے تھے 'ان كو كھرے كھے سيس ملاسي لكصناتها اب يهراهم اندر آيا-"يوليس اب آپ كو تنك شين كرے كى ميں نے ان كادماغ درست كرديا ہے ليكن بيہ قمرالدين چوہدري کون ہے؟"اس نے نا مجھی سے زمر کو دیکھتے ہو چھا۔ اس نے تکان سے شانے اچکا کے۔ "مجھے کچھ نہیں پتا۔ فارس تو بیہ سمجھ رہا ہے کہ اے اس کیس میں میں نے پھنسایا ہے!" "اوہو!" اس نے افسوس کیا۔" "آپ لوگ ہماری طرف آجائين بالإكية رمناورست نبيل. " سیں ہاشم! ہم تھیک ہیں۔ گھرکے باہر آپ کے گارڈز ہیں نا۔ ہمیں تمس کا ڈر ہو گا۔"بہت ممنونیت ہے اس کی آ تھول میں دیکھا۔ "اور جو آج رات آب نے کیا اس کابدلہ میں کیے اتاریاوس کی!" "ایسے مت کہیں ہم قبلی ہیں۔"وہ زی سے بولا پر کھڑی دیکھی۔ '' مجھے ایک ڈنریہ جانا ہے' آریو شیور ب لوگ ادهر تعیک بین؟" " جم تھيك ہيں۔" حنين پہلى دفعہ بولي 'وہ بھى ب رخی ہے۔ ہاشم نے نظراتھا کراہے دیکھا 'بلکا سا مسكرايا "ورسر كوخم ديا- حنين كيول ميں چھوڈوب كيا تھا۔ بہت عرصے بعد "نگاہ" ملی تھی۔ آہ!وہ کرامات کر کے قبل کر ناتھا! اس کے جاتے ہی اسامہ سارے وروازے كم كيان بند كرف لكا- بولث اكثريال الأكس ايك کے بعد ایک چڑھانے لگا۔ وہ دونوں وہیں صوفے پہ بیٹے گئیں۔ تھی تھی مریشان۔ "ماموں آپ کوالزام کیوں دے رہے تھے؟" حند کویاد آیا۔ زمرنے افسردہ نگاہ اٹھاکراہے دیکھا۔

"كاردارز كامياب أس ليے ہوتے بيں كيونكه وه

أيك دوسرے كوسب بتاتے ہيں اور جم تأكام اس ليے

مِنْ خُولِينَ دُالْخِلْتُ 198 وَبَمِر 2015 وَيَعِ



ہے جنہوں نے سعدی کے ساتھ بیہ سب کیا ہے۔ مگر بیر بہت غلط ہورہاہے۔"

"آپاندر جائن 'احمرصاحب! میں کرلوں گی۔" وہ سنجیدگ سے بولی تھی 'اور اس کی آنکھوں میں کوئی عجیب بے بس غصہ بھی تھاجواحمرتے پہلے نہیں دیکھا تھا۔

تھانے کا پوچھ کر 'چند مزید سوال کرکے وہ تیزی سے آگے بردھ گئی۔ احمر پہلے سے زیادہ پریشان نظر آنے لگا تھا۔معلوم نہیں اس نے ٹھیک کیایا غلط۔

جس طرح ترک تعلق پہ ہے اصرار اب کے
الی شدت تو میرے عمد دفا میں بھی نہ تھی
رات ہربل مزید سیاہ اور سردہ وقی جارہی تھی۔ زمر
کو اس کمرے میں بیٹھے کافی دیر ہوگئی جب المکارفارس
کو لے کر آئے زمرنے نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔
فارس بس ایک تیز نظراس پہ ڈالناسا منے رکھی کری پہ

"بیند کفس!" زمرنے اشارہ کیا۔ ایک المکار نے
آمے بردھ کراس کی جھکڑی کھول دی۔
"آپ اپنے کلائٹ سے بات کر سکتی ہیں۔ "ایس
آئی 'جو اس کیس کا آئی او ( 'فقیشی افسر) بھی تھا '
مرے نکل کیا۔ دروازہ بند ہواتو خاموجی چھا گئی۔
"آپ کو یسال آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حنداور
سیم کواکیلے جھوڑ کر؟" وہ در شتی سے کویا ہوا۔
سیم کواکیلے جھوڑ کر؟" وہ در شتی سے کویا ہوا۔
میں افعالول گی۔ " پرس سے دو کاغذ نکال کراس کے
میں افعالول گی۔" پرس سے دو کاغذ نکال کراس کے
سامنے کیے۔

"یہ تمہارے لیکل رائش ہیں 'یاددہانی کے لیے ان کو پڑھ لو۔ پولیس کے کمی سوال کاجواب دینے کی مرورت نہیں ہے۔ مبحوہ تمہیں عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریماندلیں گے۔"

" زمرتی بی! مجھے اپنے تمام حقوق معلوم ہیں۔" فارس نے اس کی آنکھوں میں برہمی سے دیکھا۔"اور اور جمک کر سرگوشی میں اپنے دوست فارس غازی کی گر فتاری کامژدہ کمہ سایا۔" سر! آپ ایک کال کردیں تودہ اس پہ پرچانئیں کا نیس گے۔"

ہارون نے بے نیاز نگاہ اس پہ ڈالی۔ شلوار سوٹ میں ملبوس ' وہ تمکنت کے ساتھ اونچی کری پہ بیٹھے خصے"اوکے میں مسجد مکھاہوں۔"

احمری آنکھوں میں بے چینی پھیلی۔ ''مراضح تک دریہو جائے گی'ایک دفعہ پرچاکٹ گیاتووہ پھنس جائے گا۔''

"احمر!" انہوں نے معندی کی نظراس پہ ڈالی۔
" میں نے کہانا "میں مبحد کھوںگا۔"
احمریراوس پڑگئے۔"جی بہتر۔" سنجیدگ سے سیدھا
موا اور کونے میں جا کھڑا ہوا۔ اب میک اپ کرل
بریک کے دوران ہارون صاحب کے بال نھیک کررہی
میں است کو موبائل پہ بات کر مہاتھا "کیمومین اور دو
افراد کی بات پہ بحث کر رہے تھے۔ اس سارے شور
میں اے اپنا آپ کی کی کمین نوکر سے بردھ کر نہیں
میں اے اپنا آپ کی کی کمین نوکر سے بردھ کر نہیں

خفل ہے گرون موڑی تو کھڑی ہے ہاہر ہم تاریک
الن میں وہ چلتی نظر آئی۔گاڑی ہے ساتھ کھڑی وہ بیک
اور پلی کی باسک اپنی تحرائی میں اندر رکھوا رہی تھی۔
احمرکوروشنی کی کرن نظر آئی۔وہ تیزی ہے ہا ہر تعاکا۔
احمرکوروشنی کی کرن نظر آئی۔وہ تیزی ہے ہا ہر تعاکا۔
اکارا تو آبی اپنی ایرایوں ہے کھوی۔ آسے دیکھ کر آ تکھول
ایراتو آبی اپنی ایرایوں ہے کھوی۔ آسے دیکھ کر آتکھول
میں شک وشبہ ابھرا۔ ''کیاکام ؟''
واقعی شاید کوئی اجھاکام نہیں اور میرے کام کو بھی جو
واقعی شاید کوئی اجھاکام نہیں ہولا تعا۔ آبی کے ماتھے کے
واقعی شاید کوئی اجھاکام نہیں ہے۔''
بل غائب ہونے لگے۔ ''کیاہوا ہے ؟''
پولیس اس کو کر فاری خاری خاری کا بھی نہ
پولیس اس کو کر فاری۔'' چند الفاظ اس نے پھولی
سانسوں میں اوا کے۔ ہارون کی ہے جسی کا بھی نہ
سانسوں میں اوا کے۔ ہارون کی ہے جسی کا بھی نہ
سانسوں میں اوا کے۔ ہارون کی ہے جسی کا بھی نہ
سانسوں میں اوا کے۔ ہارون کی ہے جسی کا بھی نہ
سانسوں میں اوا کے۔ ہارون کی ہے جسی کا بھی نہ
سانسوں میں اوا کے۔ ہارون کی ہے جسی کا بھی نہ
سانسوں میں اوا کے۔ ہارون کی ہے جسی کا بھی نہ
سانسوں میں اوا کے۔ ہارون کی ہے جسی کا بھی نہ
سانسوں میں اوا کے۔ ہارون کی ہے جسی کا بھی نہ
سانسوں میں اوا کے۔ ہارون کی ہے جسی کا بھی نہ
سانسوں میں اوا کے۔ ہارون کی ہے جسی کا بھی نہ
سانسوں میں اوا کے۔ ہارون کی ہے جسی کا بھی نہ

المناوية الم

Section .

سكونى اس كے چرے سے عياں بھی۔ رك كراكك نور دار مکاسلاخوں یہ مارا۔ ہاتھ کی پشت سے جلد میت کئی۔ مردرد کے ہونا تھا؟غصہ 'بے بی 'ہرچیزیہ

تب بى آہث ہوئى۔المكار آئےلاك ايكولا اور اے باہر لے آئے ایس ایج او کے روش سے آفس میں داخل ہوتے وہ ٹھٹکا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں سكرس-سامن آبدار بيتمي تهي-جائ ركمي جاربي می-سونڈ بونڈ ملازم ساتھ کھڑا تھا۔ آہٹ یہ آبی نے

ری توری۔ ''مجھے احمرنے بھیجاہے مگر مجھے دیر ہو گئے۔ یہ ایف آئی آر کاف مجے ہیں۔"وہ نری سے کہنے بولی۔ کسی نے فارس کے سامنے بھی جائے کا کپ رکھا۔وہ چھتی تظرون سے آنی کو دیکھا بیٹھ گیا۔ غصہ آب عائب ہوچکا

" آب آج بھی جائے نہیں پئیں کے کیا؟" آبی نے مسکرا کرسادگی ہے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ ومیم! آپ کودر ہو رہی ہے۔"باوردی ملازم نے وب لفظول سے یاد کروایا۔ آبدار نے کمری سالس بهرى-اوراليس ايج او كود يكها- "كل بابا آب كوخود فون كريس كے "ب تك بھے اميدے كه آب الارے دوست کی فتم کاتشد نمیں کریں گے۔" " بالکل، آپ بے فکر رہیں ۔" اس نے فرض شنای سے یعین دہائی کروائی۔اب کے آل نے چرو محما کرافسوس سے فارس کود یکھا۔" مجھے شرمندگی ہے کہ میں آپ کے کوئی کام نہیں آسکی۔میری سری انکاکی فلائث ، مجھار بورٹ بنچنا ہے۔ " الين الحج او صاحب! جمين پرائيويي مل عتى

آبدار ذراچو کی ' پھر سرکے خم سے ایس ایچ او کو اشارہ کیا۔ چند ہی محول میں وہ سب وہاں سے اٹھ کر چلے محصّہ روش کمرے کادروا زوبند ہواتو پیچھے خاموتی

"جی کمیمے؟" آبدارسکون سے اس کی طرف من

آپ میری وکیل نمیں ہیں اس کیے فکرنہ کریں۔" تم چامویانه چامومیس تمیاری و کیل مول " مخصے مقدے میں پھنساکر آپ مجھے نکلوانے کی كوشش كادكھاوا كركے سب كى تظروں ميں معتبر بنتا چاہتی ہیں 'جانتا ہوں۔"

"فارس! میں نے بیے نہیں کیا تھارے ساتھ!"وہ مخل سے بولی۔وہ ہریات کی تیاری کرے گھرے تکلی تھی۔ " تمہارے ہر الزام کا جواب ہے میرے پاس' لیکن میں یمال وضاحتیں دہینے نہیں آئی۔ تمہیں ہیاد ولائے آئی ہوں کہ ہم ایک ٹیم تصاور ٹیم ہیں۔" وہ ای طرح جبعتی تظرول سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے آپ کے ایک لفظ یہ بھی اعتبار نہیں ہے۔

زمرنے ضبط کی کو سیش کرتے گھری سانس کی اور التھی۔ 'میں جانتی ہوں'تم بے گناہ ہو'تم توشاید اس مقتول کوجائے بھی تہیں تجابیہ کہ۔

ومين اس كوجانتا بهي تقا مورجيل مين اس كودو دفعه پیما بھی ہے۔خوش جمع وہ بھی کھڑا ہوا۔ زمربس اس کو

"اس کیے زمرنی ہی۔ آپ میری وکیل نہیں ہیں۔ مبح كورث آنے كى زحت مت كيجير كا۔" "اینے رائنس پڑھواور خاموش رہنا۔"وہ پرس اٹھاتی اس کوخفا نظروں سے دیکھتی یا ہرنکل گئے۔ زمرجس لمح گاڑی میں آکر بیٹھی تھی ترب میں ایک کش چمکتی کار آری۔

ڈرائیورنے مجھیلی سیٹ کادروانہ کھولا اور اندرے آبدار تکلی- سرخ اسکارف چرے کے گردکندھے یہ لمی چین کے پرس پہ ہاتھ رکھے وہ ۔ سوٹ میں ملبوس ملازم كے ساتھ سيدهي آجے جلتي گئي۔

تركب دنيا كا سال ' ختم مِلاقات كا وقت اس معری اے مل آوارہ کمال جاؤ کے؟ فارس كودوباره لاك إب مين بند كرديا كميا تقااوروه سلاخوں کے بیکھیے اوھر آوھر ممل رہا تھا۔ غصہ 'ب

خولتن ڈاکنے پ

READING Section

سی ہوں۔ "
اس ملک میں آبدار پی انصاف ہے نہ قانون۔
یہاں جے 'جیوری اور جلاد ہمیں خود بنتا پر ہاہے اور آگر
آپ چاہتی ہیں کہ میری جلادیت آپ کی رہائش گاہ
تک نہ پنچ تو آپ کوایک سائیڈ منتف کرنی ہوگ۔"
ایک ایک لفظ چہا کربولا۔ " ظالم کی 'یا مظلوم کی۔
بولیے آپ کس کے ساتھ ہیں ؟ اور میری باتوں کو ہاکا
مت لہجیں گا۔ یہ جھکڑیاں ... "کلائیاں اٹھا کر
دکھائیں۔ "جھے دوک نہیں سکتیں۔"
دکھائیں اٹھا کر سین سکتیں۔"
ہوت یا آپ مظلوم کے ساتھ ہیںیا ظالم کے آپ
ہوت یا آپ مظلوم کے ساتھ ہیںیا ظالم کے آپ
کس کے ساتھ ہیں؟"
وہ دیے دیے تھے اور ہے ہیں۔ اے دیکھے گئ۔
وہ دیے دیے تھے اور ہے ہیں۔ اے دیکھے گئ۔

بولی کھ نہیں۔
"اگروہ زندہ سلامت ہمارے خاندان کو واپس مل گیاتو میں آپ کے خاندان کو چھووں گابھی نہیں 'یہ میراوعدہ ہے۔ آپ کو بدلے میں میراص ف ایک کھے کے لیے میراوعدہ ہے۔ آپ کو بدلے میں میراص ف ایک کھے کے لیے بھی نگاہ ہٹائے بغیروہ آہستہ آہستہ کمہ رہا تھا۔ آبی کی آنکھوں کے کٹورے بھی گارہ چپ رہی۔فارس نے ہماڑا 'چند کھے کے لیے سوچا 'چراس یہ چند حموف ہماڑا 'چند کھے کے لیے سوچا 'چراس یہ چند حموف کھاڑا 'چند کھے کے لیے سوچا 'چراس یہ چند حموف کھاڑا 'وار تبدلگا کر کاٹا 'کھے کافذ کو چار تبدلگا کر اس کی طرف بردھایا۔"یہ اس کو کو اسے میں گا۔"یہ اس کو دروجوں کے انہاں کی طرف بردھایا۔"یہ اس کو دروجوں کائے۔"یہ اس کو دروجوں کھی کائے۔"یہ اس کو دروجوں کائے۔"یہ اس کو دروجوں کائے۔"یہ اس کو دروپر کی کھی کائے۔"یہ اس کو دروپر کی کھی کائے۔"یہ اس کو دروپر کائے۔"یہ اس کو دروپر کی کھی کے۔"یہ کی کھی کھی کے۔"یہ کروپر کی کھی کے۔"یہ کی کھی کے کہا کے کائے کو کھی کھی کھیں کی کھی کھی کھی کے۔"یہ کی کھی کی کھی کھی کے۔"

"به اس کی آزادی کاپروانہ - وہ سمجھ جائے گا۔"
آبی نے کاغذ کو نہیں چھوا۔ فارس آگے بردھا 'اس کا
برس کھولا 'اور کاغذ اندر ڈال دیا۔ وہ اسے روک بھی نہ
سمی۔عامل تو ہم خود پہتا ٹائز ہو چکی تھی۔
فارس نے پیچھے ہو کر بیٹھے 'کان کی لومسلتے اسے
دیکھا۔ "فیصلہ آپ کا ہے۔"

سے بوپ کی۔ ''آپ سری انکا جاری ہیں؟'' ''بوچھ سکتا ہوں کیوں؟''اس کی نگاہیں آبدار کی آ 'کھوں پہ جمی تھیں۔ آبدارنے ایک کمھے کے توقف سے جواب دیا۔ '' اپنی ریسرچ کے سلسلے میں۔''

" وہ جو آپ کلینکل ڈیتھ سے گزرنے والے مریضوں پہ کرتی ہیں۔اچھاٹھیک۔"وہ ٹیک لگا کر بیٹا' انگلی ٹھو ڈی تلے رکھے کچھ سوچا۔ "یعنی کہ آپ کسی مریض کا انٹرویو کرنے جارہی بیں۔"

تر آبدار نے اس دفعہ دو تین سینڈ کا توقف کیا۔ "جی!"اس کی آنکھوں میں سایہ لہرایا تھا۔وہ مضطرب نظر آنے لگی تھی۔

''کیاوہ مریض سعدی یوسف ہے؟''وہ اس انداز پر بولا۔

آبی کے ہاتھ پیر محمد نہ ہے۔ "سوری؟"

"آبدار بی بی!" وہ آگے کو ہوا۔ اس کی آ تھوں میں جھانکا۔ ہلکا سامسکرایا۔ " مجھے معلوم ہے "آپ کے والداس کے اغوااور روپوشی میں ملوث ہیں اور یہ بھی والداس کے اغوااور روپوشی میں ملوث ہیں اور یہ بھی اس کہ وہ سری لٹکا میں ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ایسے والد کے لیے کتنی حساس ہیں۔ "

اینوالد کے لیے کتنی حساس ہیں۔ "

"مجھے نہیں معلوم "آپ کیا کمہ رہے ہیں؟" وہ تاراضی ہے کہتی اٹھی۔

"واپس بیٹھو!" وہ اسنے کاٹ دار انداز میں بولا کہ
آب کے کان سرخ ہو گئے۔ وہ واپس بیٹھی۔
"بیٹھے اونجی آوازے مت ڈرائیں 'میں کسی ہے
ڈرتی نہیں۔ "اس کی آنکھوں میں دیکھ کرہاکا ساغرائی۔
"میں آپ کو انچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ آپ خطرناک ہیں۔ نہ کہ ساوہ اور معصوم۔ مگر آپ کا طمیر
زندہ ہے۔ آپ خود انچھی ہیں 'مگر برا کرنے والوں کو
زندہ ہے۔ آپ خود انچھی ہیں 'مگر برا کرنے والوں کو
روکتی نہیں ہیں۔ نیوٹمل رہتی ہیں۔ "

المعادة المحتالة على المعام المعادة ال

" بجھے نہیں معلوم آپ کیا کہ رہے ہیں۔"

تاراضی عصد کے بی مرجذبہ اس کی بھی آنھوں

میں ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ پرس لیے اٹھی اور

دروازے تک گئے۔ پھرری۔" کنفیوشس نے کہاتھا،

انقام کے سفریہ نگلنے ہے پہلے تہمیں چاہیے کہ دو

قبری کھودلو ایک اپند شمن کی اوردو سری اپنی!"

اس سفریہ نکلا تھا!" آبی مزکر اسے دیکھ بھی نہ سکی "بس

تیزی ہے اہرنکل گئے۔

تیزی ہے اہرنکل گئے۔

اور کچھ در میں لٹ جائے گا ہر بام پہ جاند عکس کھو جائیں گے، آئینے ترس جائیں گے جس وقت زمروایس گاڑی میں آکر جیٹھی تو فرنٹ سیٹ پہ موجوداسامہ اور چیچے جیٹھی حنین بے چینی سے آگے ہوئے " کچھ بتا چلا؟"

"بال-مقتول قرالدین کھے عرصہ فارس کے ساتھ جیل میں رہا تھا۔ دس اگست کو اس کو اغوا کیا گیا 'اور اسٹیں اگست کو اس کی لاش اس کے گھر بھینک گئے 'پوسٹ ارتم کے مطابق فل 29اور 29 اگست کی درمیانی رات ہوا تھا۔ ان دو آدمیوں میں سے ایک شخص ناظم پکڑا گیا ہے 'وہ بھی فارس کے ساتھ جیل میں تھا 'اس کی شہادت یہ پولیس نے فارس کو ساتھ کر فقار کیا ہے۔ ناظم کا کہنا ہے کہ آدی کو گولی فارس کے ناری تھی۔ "

" طاہرے 'وہ جھوٹ بول رہاہے۔ "سیم فورا" بولا زمرنے کمری سانس لی۔ " اور 'ظامر سرخہ 'کل رولیس فارس کو عد الروں

"بان ظاہر ہے۔ خبر کل پولیس فارس کوعدالت میں پیش کرکے جسمانی ریمانڈ کے گی۔" "جسمانی بمان کیامہ کا سے؟"

''بھسمالی میانڈ کیاہو ہاہے؟'' ''بعنی کہ پولیس تجھ دن کے لیے ملزم کو تھانے میں رکھ کراس سے تفتیش کرے گی۔'' زمرسیٹ ہیلٹ پہنتے ہوئے بتارہی تھی۔''مرڈر کیس ہے'چودہ دن کا سکانڈمل سکتا ہے۔ لیکن اکٹھانہیں۔ تین 'تین 'یا نجے

پانچون کرکے۔"

" دو بعنی اسنے ون وہ اس ۔۔۔ اس اے ایس پی کی تحویل میں ہوں گے؟" حنین ہے ہی ہے ہولی تھی۔

" دو نہیں ' یہ کیس اس کے تھانے کا نہیں ہے جو ایس کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا' یہ اس کا کیس ہے۔

ایس آئی اس کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا' یہ اس کا کیس ہے ' سرید شاہ صرف معاون تھا کیونکہ ناظم کو سرید شاہ کے علاقے ہے اس کی مدد سے گر فمار کروایا گیا میں ۔ "

"دین آگر سردشاہ نہ ہو تاتوبہ سب اتنا آسان نہ ہوتا۔ "حنین نے کیا سوچ کریے کما تھا 'زمرجانی تھی ' گراب اس بات یہ کیا سمرہ کرتی۔ گرمیں ایک تجیب تنمائی کا احساس ہر کونے سے نہائی کا احساس ہر کونے سے نہائی کا احساس ہر کونے سے نہائی کا احساس ہر کھنے کا فیصلہ کرکے وہ تینوں زمرکے کمرے میں آ گئے۔ دروازے بند کیے 'سیم نے ایک ایک چھٹی اورلاک چڑھایا۔ خوف ان کے آس پاس سائس لے اورلاک چڑھایا۔ خوف ان کے آس پاس سائس لے رہاتھا۔

"میں اور حند بیٹر پہ سوجائیں گے 'تم صوفے پہ سوجاؤ۔" زمرنے نری ہے اسے پکاراجو آج ایک دم برط برط اور سنجیدہ سانظر آنے لگا تھا۔

" دو نہیں تمیں اپنے کمرے ہے میٹرس لے آیا ہوں ' پنچے ڈال لوں گا۔ یہ صوفہ بہت سخت ہے 'اس کے ساتھ کالاؤر بج میں ہے تا 'ایک دن میں لیٹااس پہ تودودن کمرد کھی تھی میری ۔ " زمرنے بے اختیار اس خالی صوفے کودیکھا۔ ول کو زور سے کسی نے جیسے مٹھی میں لیا تھا۔

رات قطرہ قطرہ کھلتی رہی۔ بینوں کھلی آکھوں کے ساتھ چت لیٹے رہے۔ پھر حند ہوئی۔
" یہ قل28 آگست کی رات کوئی کیوں ہوا؟"
" ہم دونوں کو پتا ہے یہ سب کسی نے جان ہو جھ کر اس کرات کروایا جب ہیں الدواقعہ ہوا۔ لیکن ۔ " دہ ہو ہی تھی ۔ " دہ یہ سبتال والا واقعہ ہوا۔ لیکن ۔ " دہ یہ سبتال والا واقعہ ہوا۔ لیکن ۔ " دہ یہ سبت ہی کرواسکتے ہیں جب ان کو آگ گئے ہے پہلے معلوم ہو چکا ہو کہ قارس یہ کرے گا! دیکھو آگ کامن کران کا شک فارس کی کے اور کھو آگ کامن کران کا شک فارس کی

ہے۔"وہ ٹیک لگا کرنے نیاز ساہیٹا تھا۔ "تم 28اور 29اگست کی در میانی شب کمال تھے ؟" آئی اونے بھی مختل ہے پوچھا۔ " آرٹیکل تیرو کے تحت مجھے خاموش رہنے کاحق ہے۔"

' اوروه عجیب'وحشت زده سی رات اس طرح قدم به قدم روشنی کی جانب بردهتی ربی-

کھلا یہ راز کہ آئینہ خانہ ہے دنیا اور اس میں مجھ کو تماثنا بنا گیا اک مخص كولمبوايك ساحلي شهرتفا- مواجمه وقت برئم رهتي تھی۔ساحل کے قریب چند ہو ٹلذ کی بلند دبالا عمار تیں میں۔ ان میں نیلے شیشوں سے ڈھکا ایک اونچا اور عالیشان موسل بھی تھا۔اس کی ریسیپیشن پر رو فنسیال تورست جمماتهمي غرض مروه عضر بلحرا تفاجو كسي بعي ہوئل کا خاصا ہو تا ہے۔ ایسے میں سرخ اسکارف والی خاموش ی آبدار کو تصبح مصمیشن سے وائیں جانب لے جارہا تھا۔وہ سوٹ میں ملبوس وبلا پتلا او نیجاسا مرد تھا'سربالوں ہے صاف 'سیاہ چکناسا۔ رنگت مجھی بے حدسیاه-جیسے کوئی حبثی ہواوردانت اینے ہی سفیر " آئے۔" وہ کراؤنڈ فلوریہ موجود کھلے سے کجن میں آئے جہال قطاروں میں کاؤنٹرز بے تھے اور سفید یونیفارم میں ملبوس باور چی کام کرتے نظر آرہے تھے۔ تصبح آمے چلنا ہوا پینٹری میں آیا۔ دروازہ بند کیا۔وہ دونول اندر تناره محيئة واست ديواريد لكيسونج يورد کوہاتھ سے دباکرایک طرف سلائیڈ کیا 'نیچایک کی پید تھا۔اس نے چار تمبرریس کے تودیوار میں درزی ابھری اور پھر۔ دیوار ایک طرف سلائیڈ ہو گئے۔ آگے

طرف جانا تو بنرآئے 'گران کو" پہلے "کیے معلوم ہو
سکتا ہے؟ یہ صرف میرے اور فارس کے درمیان تھا'
ہمنے کسی سے فون پہ بھی ڈسکسی نہیں کیا۔"
سیم خاموش لیٹا'ان کی اتیں سنتارہا۔
وہ اس سے چھ نہیں جھیا رہی تھیں۔ گھروالوں
سے باتیں چھیانے کے نتائج بھی اچھے نہیں نکلتے۔
"ہو سکتا ہے 'ان کو پہلے معلوم نہ ہو' صرف انفاق
سے ای رات۔"

"انفاق ہے اس رات اس مخص کا قتل ہوا جس کا فارس سے کوئی تعلق بھی تھا؟ میں اسے انفاق نہیں مان عمقہ۔"

ہاں ہے۔ ''کیاکوئی مخص اموں کاجعلی alibiنہیں بن سکتا؟ کورٹ میں کمہ دے کہ فارس غازی اس رات میرے ساتھ تھا؟''

"استغفرالله حنین! په جرم ہے 'پر جری ہے 'گناه کبیرہ ہے!" وہ خفاہوئی تھی۔ حدیث شرون میں گئی۔ "مسل مطلبہ نہیں تھا۔"

عند شرمنده بو گئے۔ "میرایہ مطلب نہیں تھا۔"
ادھر قصر کاردار کی اسٹڈی کی کھڑکیوں یہ بارش کی مشخص ہوند سے شخصے کے پار
دیکھوتوہا شم کے سامنے ناخوش ساخادر کھڑاتھا۔
"سر! آپ کو گھر کی تلاشی سے روکنا نہیں جا ہیے تھا 'میری ساری محنت کو اس ایک چیزنے کمزور کردیا

' وہ لڑکا میرا دروانہ توڑنے والا تھا۔ میں کیے نہ کولٹا؟ہم یہ سب کھے خود پرے شک مثانے کے لیے ہی کررہے ہیں۔"

" بی بخی ہے۔ بہرحال میں سب درست کرلوں گا۔غازی اسلے کئی سال جیل سے باہر نہیں آئے گا۔" اور ان سب سے دور ' تھانے کے بیم اندھیرے کرے میں تیزروشنی کا بلب جھول رہا تھا اور میز کے سامنے بیٹھا آئی او پوچھ رہا تھا۔" آغاز تھیش ہے 'میں آرام سے پوچھ رہا ہوں۔ تہمارا قمراکدین سے کس باستہ جیل میں جھڑا ہوا تھا؟"

" ارشکل تیرو کے تحت مجھے خاموش رہنے کاحق

عَلَيْنَ وَالْكِلِينَ الْمُحِينَ وَ 204 وَ مِيرُ وَ 205 الْمِيرُ وَ 205 الْمِيرُ

Section .

"میں نے بھی ہارون صاحب سے یہی کما تھا۔ لیکن ہاتم نے انہیں شیشے میں الراہوا ہے۔ اڑے کے یاس ہاتم کے رازیں ان کی حفاظت کے لیےدہ اے یمال مقیدر کھنا جاہتا ہے 'اے مار نہیں سکتا' اور چاہتا ہے سارا خرچا بھی ہم کریں۔ "فصیح بھی ناخوش تھا۔ "مگر جس دن بارون صاحب كولكاكريد بالكل تاكاره بيم ون وہ اس سے جان چھڑالیں گے۔

آيدار كاول خراب مونے لگا ، مرچرے يہ سياف سا ناثر رکھے وہ منتظر بیٹھی ربی۔وہ میں انگلیاں مرو ژر ہی تھی۔

آہٹ پہ بھی اس نے جنیش نہ کی 'یمال تک کہوہ اس کے سامنے کری یہ آبیشا۔اب کے آبدارنے نگاہ اٹھا کردیکھا۔وہ چھوٹے گھو تکھریا لے بالوں والا دہلا پتلا نوجوان تھاجس کی رنگت سنولائی ہوئی تھی۔ بیٹھتے کے ساتھ ہی وہ بغور ادھر ادھر کمرے کا جائزہ لے رہا تھا-(فرار موتے کے لیے کی دونان کی تلاش میں شاہدے) چر آبدار کود یکھااور پھراس کے عقب میں کھڑے قصیح

"سعدي يوسف! بيه آبدار عبيد بين ايك المهنو تھراپسٹ۔ حمہیں ان کے ساتھ ایک سیشن کرتا ہے يه كأردارصاحب كأعم بي

سعدی نے باری باری ان دونوں کو دیکھا "ابروش كئ "كاردار صاحب كوكبوكه اين احكامات ايخ ملازمون تك .... "ان دونول كي طرف اشاره كيا ومحدود ر تھیں تو بهتر ہو گا۔"

"آرام أع!"فصح نے مخت سے باتھ اٹھا کراے محورا-"بيارون عبيركي صاحب زادي بيستمي "تمينك يوضيح إلياتم بمين اكيلا جمو رُسكتے ہو؟" وه كردن الهاكر فصيح كو حتى نظرے ديكھتے بولي تو وہ خاموش موا 'چرما مرتکل گیااور دروانه بند کردیا۔ آبدار نے نگاہوں کا رخ اس کی طرف چھیرا 'وہ تدی سے

لفٹ میں سوار ہوتے اس نے یو چھیا تھا۔ "صرف ننن لوگ- میں "اس کچن کاہیڈ شیف جو ہمارا اہم آدی ہے 'اور ہاشم کاردار۔ ان کے علاوہ کوئی اس لفٹ کو نہیں کھول سکتا۔ "

''کیامیری ماآب کو بھی اس بگہ رکھا تھا بابانے ؟''وہ آہستہ ہے بولی۔ قصیح احر آما مفاموش رہا۔

لفث إيك فلوريني كئي- دروازے كھلے آگے رابداری تھی۔اس کے اختیام پر ایک اور دروازہ تھا۔ اس كو كھولنے كے ليے تين لائن تھے پہلے تصبح نے کوڈ داخل کیا۔ آبدارنے کن اکھیوں سے دیکھا۔ تائن ٹو تھری سکسی ۔ بھرانگلیاں رکھیں 'فنگر پرنشاوکے ہوا۔ تواویر کی آلے میں تھوڑی رکھی باکہ شعاع اس كى آنكه كوشناخت كركيبالاً خردروازه كل كيا-اندر أيك لاؤنج سابنا تفا- چند گار ذ زادهر موجود تصاور ايك كوفي من بي يكن من فليهنوميد كام كردى تقى-تصبح نے آنی کے قریب سر کوشی کی۔" یہ میری النجيو إلى كوجم في يماياك كديداندياس ہے۔ اوے کو بھی ہی معلوم ہے۔" آبی نے صرف ایک گلہ آمیز نظراس یہ والی اور

آگے آئی۔ سانے ایک کرے کے دروازے یہ گاروز

برودے رہے تھے۔ برودے رہے تھے۔ "آپ دیکھ علی ہیں۔وہ صرف ایک مہمان ہے۔" "آپ دیکھ علی ہیں۔ " پہلے میں مجھی تھی کہ صرف وہ قیدی ہے "لیکن به گاروز سه ملازم به سب قیدی بین-" آبدارشاک نظروں۔ اے دیکھ کربولی تو وہ خاموش ہو گیا۔ ميرى آهث يه با هر نكلي توان دو نول كود مكيد كرجو تكي نگاہیں آبداریہ جاتھیریں۔

"مس آبدار!" سے جرت ہوئی۔ "مس آبدار کوسعدی بوسف ہے ملتاہے۔" آبی

سعدی نے آنکھیں سکیٹر ۔ کراسے دیکھا۔"پھر كيول آني موتم ؟ '' صرف بیه دیکھنے کہ بابا واقعی کسی انسان کو قید کر عظتے ہیں یا تہیں!'

"أوہ اچھا ' توتم انسانی مدردی کے تحت آئی ہو۔ بوں کرو جا کرہاشم سے کہو واکٹرمایا کے متبادل کے طور يه لوكيول كو بھيجناچھو ژدے۔"

"میں سمجھی نہیں؟"اس نے واقعی ناسمجھی سے چرو اٹھاکراہے دیکھا۔

سعدی ای طرح زخم خورده سا مسکرایا۔ " اگر تمهارے اندر اتن انسانی مدردی ہوتی 'تو نوشیرواں کو اہے منگیترے یوں بری طرح نہ پڑا تیں۔ آبدار کے ابرو تعجب سے اکتھے ہوئے "کیا؟" "اور اس په متزاد 'تم اي کيفے ميں بيٹھي تھيں جب تمارامتكيتراس كوبيك رباتفا ايس ظاهرمت كرو جسے مہیں یاد میں۔ تم ماری یونور تی میں چھ عرصے کے لیے آئی تھیں۔ میں ایک دفعہ کوئی چرود مکھ لوں تو بھولتا تہیں ہوں۔! " آنکھوں میں اس اڑکی کے ليے غصہ تھا۔

وہ بس اے دیکھ کررہ گئی۔"نہ میں تنہیں جانتی ہوں'نہ تم بچھے جانے ہو 'تو بھھ سے اتنے خفا کیوں ہو ہ<sup>8</sup>

" تتم بارون عبيدي بني مو 'مارون عبيد آئل كارتيل کا اہم رکن ہے۔ تمہارا چرو دیکھ کر بچھے دو سینڈ میں ساري كماني سمجه ميس آئي ہے۔ ہاشم نے مجھے ہارون عبيد كے ہاتھوں جيج ديا ہے۔ ہاسم كاردار "فرعون" ہے جس کے پاس بہت طاقت ہے 'اور تمهاراباب 'جانتی ہووہ کونہے؟"

آبدارے نم آنکھوں سے اسے دیکھا 'بولی کچ

"وہ فرعون کے زمانے میں تھا، جس کے پاس اوربایات میں نے یمی کما ہے کہ مجھے تمهارا تجربہ سننے ۔ بانتا دولت نھی 'جس کے خزانوں کی تنجیاں کئی -"ايكسانس ميس اونث مل كرا تهات تصراس كانام تفا قارون" فرعون اور قارون وونول الله کے تافرمان عصد دونوں ایک

" آپ کو کیا جاہیے مجھ سے ؟" وہاں بھی اتنا ہی '' مجھے نہیں۔ کرنل خاور کو تمہارے وکیل کا نام چاہیے۔ ڈور تمبرون متم مجھے کیل کانام بتادو۔ ڈور تمبر ٹو۔ میں حمیں (بیتانس) کے ذریعے کم**پر**ومائیز و بوزیش میں لے آوں جہاں تم مرور پر کراس کا تام کے دو مے۔ اب بتاؤ سعدی یوسف! پہل میں کروں یا

سعدی دهیر مصطرایا اور آگے کو ہوا" ان جادو گروں نے کہا 'اے مولی پہلے آپ والیس کے (عصا) یا پہلے ہم ڈالیں (اپنی رسیاں) سوہاشم کا اگلاپتا ایک بیهناشد کومیرے سائے الاناہے؟"

اس نے مسکراتے ہوئے اس کی آتھوں میں

وریا تو ہاشم نے آپ کو میرے بارے میں تمام معلومات سیس ویں ایا آپ نے اس کو بینا زم کے بارے میں تمام معلومات شیں دیں۔ کیونکہ آپ کسی کو اس کی مرضی کے برخلاف الهنشائز صرف تب کر عتی ہیں جب وہ کمزور اعصاب کا مالک ہو۔ میرے جيسا آدي اتن آسائي عيهانا الزونيس موتا-" . آبداربس باسف اس کاچرود معتی رہی۔ایک معصوم ازم المسكرا الركاجو كيفي من بيضاخود سے بردی

نيچر کو سمجھار ہاتھا'وہ کہیں کھو گیا تھا۔ یہ تکخ'طنزیہ کہج اور زخمي آليمهول والانوجوان كوئي اور تها-"سعدی یوسف!"اس نے مهری سائس کی-"میں فرعون کے ساحوں میں سے ملیں ہوں۔ کیونکہ ڈور تمبر تعری 'بیہے کہ تم ان دونوں راستوں ہے انکار کردو اور میں خاموتی سے واپس جلی جاؤں " کیونکہ نہ مجھے تہیں بہنٹائز کرنے میں دلچیں ہے 'نہ وکیل کا نام جانے میں۔ میں کلینکل ڈیتھیہ ریسرچ کررہی ہوں ساتهاتم بھی کلینکل ڈیتھ وشکار ہوئے تھے۔خاور

مں دلچیں ہے 'یہ بھی جھوٹ ہے

ولين والخياف 206

READING Section

کری جارحیت ہے دھکیل کراٹھا۔
'' ڈور نمبر تھری 'میں انکار کرتا ہوں 'تم چلی جاؤ۔
اللہ حافظ''اور کندھے جھٹکتا با ہرنکل گیا۔
آبدار گود میں ہاتھ رکھے 'اسی طرح ڈوج ول کے ساتھ بیٹھی رہی۔ برس میں مڑا تراسا کاغذ بھی دیسا ہی رکھا تھا اور اس لڑنے کا اندازاس کاغذ کے لکھنے والے جیسا ہی تھا۔ اس کو جب پہلی دفعہ دیکھا تھا 'تو وہ کسی کو امید دلا رہا تھا 'آج جب دیکھا تو وہ امید تو ڈرہا تھا۔ بیروہ نہیں تھا جس کواس نے کیفے میں دیکھا تھا! وہ کمال کھو شہیں تھا جس کواس نے کیفے میں دیکھا تھا! وہ کمال کھو گیا تھا؟

رے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا ' نہ وہ دنیا میاں مرنے کی پابندی ' دہاں جینے کی پابندی میں گردہی تھیں۔ ہم کامیٹرس ہٹ چکاتھا'زمرآئینے میں گردہی تھیں۔ ہم کامیٹرس ہٹ چکاتھا'زمرآئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ گھو تکھوالے بال جوڑے میں بندھے تھے 'اور سفید کمی قبیص کے اوپروہ بلیک منی کوٹ پہنے ہوئی تھی۔ تب ہی جند نے اندر

"آج کیا ہوگا کورٹ میں؟"

"فارس کو مجسٹریٹ کے سامتے پیش کیا جائے گا'
پھرپولیس اس کاریمانڈ لے گی اور اس کووایس تھانے
لے جاکر حوالات میں بند کردیں گے۔" اپنا بیک اور
فائلز اٹھا کروہ گھوی تو جو کھٹ میں گھڑی ھندے
ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔
"یہ بلیک کوٹ 'یہ کیس فائلز'یہ کورٹ روم ٹرائلز!"
میں نے بلیک کوٹ 'یہ کیس فائلز'یہ کورٹ روم ٹرائلز!"
میں۔ بی اے کلیئر کرنے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ
میں بھی لاء کروں گی 'لین اب میراول کر رہا ہے کہ
میں بھی لاء کروں۔"

ے گناہگار ہے۔ تم بھی ان کی سائیڈ یہ ہو۔ "
"میں ان کے کسی کام میں شریک نہیں ہوں۔"
اس کا گلا رندھا۔ " تم مجھے نہیں جانتے۔ میرے
بارے میں اتنے برے نتیج قائم مت کرو۔ نہ میں
تنہاری دعمن ہوں نہ ان کے ساتھ ہوں۔ میں غیر
جانب دار ہوں!"
سعدی تلخی سے مسکرایا۔
سعدی تلخی سے مسکرایا۔

"Those who lived withouten infamy or praise!"

(رہتے تھے برنای اور نیک نامی کے بغیر) آبدار کو دھچکا لگا۔ جیرت اور دکھ سے آنکھیں ساکت ہو کیں۔ "تم میرا موازنہ دانتے کی جنم کے جہنمیوں سے کررہے ہو؟ تم کیسے کسی انسان کے بارے میں اتنے جج مینٹل ہو سکتے ہو!"

سعدی چند ٹانہ ہے ان ہی شک و شے کے سیاہ سرمئی بادلوں کے درمیان کھوااس کودیکھنارہا۔

" اوراگر تم واقعی ای تا کی الدی از نمیس ہو ، جس میں بچھے اوراگر تم واقعی ای بی غیر جانب وار ہوجتنا خطاف آور کور کھنا وہ لوگ جو ظلم کے خلاف آواز نمیس اٹھاتے اور خود کوئی غلط کام بھی سمیں خلاف آواز نمیس اٹھاتے اور خود کوئی غلط کام بھی سمیں نمازوں اور صد قات کے باد جود عذاب سے محفوظ نمیس رکھے گا۔ میں کوئی نیک آدی نمیس ہوں 'نہ جھے خود یہ کوئی غور ہے 'گریس نے ظلم کے سامنے نیوٹرل رہوں اور جھے فخر ہے اپنی جانب داری یہ ۔ سومیس رہے کہ بجائے ''سائیڈ ''منتخب کی ہے۔ میں جانب خود یہ کوئی غور ہے 'گریس اپنی جانب داری یہ ۔ سومیس مہمیس ایک تھیے تر آب ہوں بین جانب داری یہ ۔ سومیس مہمیس ایک تھیے تر آب کی آئی جانب دار رہنے والوں کو فلاح اور بقا کی ساری امید ترک کردئی جا ہیے۔ کیونکہ جب عذاب بولا۔ '' غیر جانب دار رہنے والوں کو فلاح اور بقا کی ساری امید ترک کردئی جا ہیے۔ کیونکہ جب عذاب ساری امید ترک کردئی جا ہیے۔ کیونکہ جب عذاب کام کرتے تھے۔ اللہ نے نامول ہے کی انسان کے آئی کی انسان کے ساتھ عیں دودل۔ آگر آپ کادل ایجھے لوگوں کے ساتھ نامیس ہیں ودول۔ آگر آپ کادل ایجھے لوگوں کے ساتھ نامیس ہیں۔ تو تو وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ''میس ہے تو وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ''میس ہے تو وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ''میس ہے تو وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ''میس ہے تو وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ''میس ہے تو وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ''میس ہے تو وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ''میس ہے تو وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ''میس ہے تو وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ''میس ہے تو وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ''میس ہے تو وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ''میس ہے تو وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ''میس ہے تو وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ''میس ہے تو وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ''میس ہے تو تھے ہے۔ ''میس ہے تو تو کی ہے ساتھ ہے۔ ''میس ہے تو تھے ہے تو تھے ہے ہے۔ ''میس ہے تو تو کی ہے تو تو کی ہے ساتھ ہے۔ ''میس ہے تو تھے ہے تو تھے ہے تو تھے ہے تو تھے ہے۔ ''میس ہے تو تھے ہے تو تھے

شرف اور سیاہ ٹائی و سیاہ کوٹ والے تیز تیز چکتے وکلاء کی تھی۔ لوگ آ جارہے تھے 'تیز تیز۔ ہر قدم کے ساتھ رش بڑھتا جا رہا تھا۔ عور تیں کم تھیں 'تھیں تو وہی سیاہ کوٹ 'سفید دو پٹے والی 'جو بڑے مزے سے کمیں بیٹھی تھیں یا جل رہی تھیں۔ مردوں کی طرح اونچے قبقے لگا رہی تھیں۔ وہ تینوں قدم قدم آگے بڑھتے رہے۔ درمیان میں کتنے پلاٹ سے بے تھے برحت رہے۔ درمیان میں کتنے پلاٹ سے بے تھے جمال میزی میزیں تھیں 'ہرا یک پہ کی وکیل کانام میز؟اور ان یہ جگہ جگہ لوگ بیٹھے تھے۔ لوگ ہی لوگ ۔ میز؟اور ان یہ جگہ جگہ لوگ بیٹھے تھے۔ لوگ ہی لوگ ۔ میز؟اور ان یہ جگہ جگہ لوگ بیٹھے تھے۔ لوگ ہی لوگ ۔

رہی۔ وہاں لوگ اتنی تیزی سے چلتے آرہے تھے ہمویا سامنے والے سے مگرانے کا ارازہ ہو اور اتناشور کہ الامان ۔ کانوں میں بھانت بھانت کی آوازیں بڑرہی تھیں۔ مختلف زیامیں ۔ بولیاں درد ناک ۔ مصلے لہجے تلفظ۔ درد کی ہاتیں ۔

سے مفظہ دردی ہیں۔ "جی مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی پلیڈ کریں اور ۔ " ساتھ ہے گزرتے وکیل کی رفتار کاساتھ دینے کی کوشش کر آایک مخص کمہ رہاتھا۔ "استغاثہ کے دونوں گواہوں کوڈس کریڈٹ کرنے ۔ "

"استغانہ کے دونوں گواہوں کو ڈس کریڈٹ کرنے ... کوئی اور قریب میں بولا تھا۔وہ لاشعوری طور پہ زمر کے قریب ہوگئی جو اظمینان اور سنجیدگی سے چل رہی تھی۔ چند زینے عبور کیے اور وہ عمارت کے اندر داخل

وہاں بھی مردوں کاوئی سمندر تھا۔ لوگ چڑھے ہی چلے آرہے تھے۔ حنین زمرکے مزید قریب ہوگئے۔ اب وہ آئے بیچھے کے بجائے صرف سامنے دیکھ رہی تھی۔شور ہی شور اور طویل راہداریاں بجن کے اختیام یہ ایک اور راہداری شروع ہو جاتی۔ کونوں میں وکلاء ہے۔ ایک اور راہداری شروع ہو جاتی۔ کونوں میں وکلاء میریں تھیں۔ جیسے جس کو جہاں جگہ کی بیٹھ گیا ہو۔ اتنی تبیج بھی انتارش۔ اس نے ایک ساتھ اسے مرد۔ وہ بھی اتنی تیزی سے جلتے 'پہلے بھی نہیں دیکھے مرد۔ وہ بھی اتنی تیزی سے جلتے 'پہلے بھی نہیں دیکھے مرد۔ وہ بھی اتنی تیزی سے جلتے 'پہلے بھی نہیں دیکھے مرد۔ وہ بھی اتنی تیزی سے جلتے 'پہلے بھی نہیں دیکھے دیمیں انکار مت کہ جیے گا۔" وہ سفید اور سیاہ ہوڑے میں ملبوس 'بل سلیقے سے فرنج چوٹی میں گوندھے 'کدھے لیے اسٹرپ کا برس کیے تیار تھی۔ تیار توسیم بھی تھا۔ کالرکف والی ڈریس شرث اور نماکر کیلے بال سلیقے سے پیچھے کو جمائے وہ صوفی بیٹھا'جوتے کے لیے باندھ رہاتھا۔

بیٹا'جوتے کے لیے باندھ رہاتھا۔

زمرے گری سانس لی۔

زمرے گری سانس لی۔

رسرے ہرہ میں جات "تم دونوں کمیں نہیں جارہے۔فارس کو برا لگے گا۔"

"میں جیل بھی گئی تھی ایک بار 'جبوہ ہٹھاڑیوں میں ہوں تو زیادہ احتجاج نہیں کرتے۔ خبر آپ نہ لے کرجا میں ہم نیکسی لے لیں گے۔" "جیسے تمہاری مرضی۔" زمر نے شانے اچکا

" جیسے تمہاری مرصی-" زمرئے شائے اچکا دیے۔وہ دونوں پُرجوش سے اس کے ساتھ باہر نگلے تقصہ

سیشن کورٹ کے احاطے کے باہر جب زمرنے گاڑی روکی تو حند نے ستائشی نظروں سے اس قدیم طرز کی عمارت کود یکھا۔

روی مارسی ایستان از مرا اورایک عزم کیے اور ایک عزم کیے باہر نکلی۔ زمر آہنی گیٹ تک ای خاموشی سے آئی 'پھر باہر نکلی۔ زمر آہنی گیٹ تک ای خاموشی سے آئی 'پھر رکی 'ہندی طرف ابنا ہاتھ بردھایا۔ معمیرا ہاتھ بیکڑلو!"

حنین کی آنگھوں میں خفگی آتری 'اے بہت برانگا تھا۔ ''اللہ۔ زمرابیں کوئی بھی تھوڑی ہوں۔'' زمر کچھ کہتے کہتے رکی 'بھر سر جھٹک کر آگے بربھ گئے۔ دونوں اس کے دائیں یائیں چلتے ہوئے ساتھ آئے۔ گیٹ کے اندر سیم مردوں دالے جھے سے گزر گیا۔ وہ خواتین کی تلاخی دالے کمرے سے گزریں۔ گیا۔ وہ خواتین کی تلاخی دالے کمرے سے گزریں۔ سامنے بچری کے وسیع میدان نظر آرہے تھے کسیں سنرہ 'کمیں ممارت۔ حنین نے قدم بردھایا تو دل جوش سنرہ 'کمیں ممارت۔ حنین نے قدم بردھایا تو دل جوش سنرہ 'کمیں ممارت۔ حنین نے قدم بردھایا تو دل جوش ساموں کی کر فناری اور متوقع ڈانٹ کا احساس بھی۔ ہوندی قدم کاراستہ طے کر کے حنین کو احساس ہوا ہوندی قدم کاراستہ طے کر کے حنین کو احساس ہوا

کدم آیک رابراری کاموڑ مڑا تواگلی رابداری 'جو بر آمرے کی طرح تھی (یعنی ایک طرف عمارت اور دوسری طرف لان تھا) وہاں سے دو پولیس اہلکار ' زنجیوں میں مقید دو قیدیوں کو لا رہے تھے۔ آف وائٹ 'میلے میلے کرتوں 'جھاڑ جھنکاڑ جیسی داڑھیوں' اور پیلے دائتوں سے ہنتے قیدی' جن کے ہاتھ پیر زنجیوں میں تھے۔ وہ ایک دم سے سامنے آئے تھے' ان کے چرے۔۔اف۔۔۔ حند خوف سے جم گئ مگرزمر ان کے چرے۔۔اف۔۔۔ حند خوف سے جم گئ مگرزمر نے کمنی سے کھینچ کرایے سائیڈیے کیا۔ وہ دونوں ہنتے

کاننے کی ۔ کاننے کی ۔ '' بچھے گھرجاتا ہے 'واپس" وہ ہمت ہار چکی تھی۔ زمرنے ناسف سے اسے دیکھا۔

ہوئے انہیں دیکھتے آھے بردھ مھٹے حنین کے یاؤں

و میں نے کہ اتفاعتم لوگوں کو شیس آناجا ہے۔" "میں تو تھیک ہوں۔" سیم واقعی ٹھیک نظر آرہاتھا مگردہ رود ہے کے قریب تھی۔

" آپ بچھے والیں چھوڑ کر آئیں۔ ابھی اس وقت یکے اس نے نم آنکھوں سے زمر کا ہاتھ پکڑلیا۔ وہ کمری سانس لے کروایس مڑگئی۔

والبی پہ کورٹ رومزکے کھلے دروازے ان کے

ہائیں ہاتھ تھے۔ حدد نے وحشت اور خوف کے

موری دفعہ لعنت ہوا مرکی ڈراموں پہ وہ کورٹ رومز

ہالکل بھی امرکی ڈراموں جسے نہ تھے ہاں بھارتی

فلموں سے تعوری ہت مشاہت رکھتے تھے تکریمارتی

فلموں والے کورٹ رومزگندے 'ملے اور لوگوں سے

مکھیا تھی بھرے ہوتے تھے۔ یہ صاف تھرے تھے۔

لکڑی کا کام بھی شہرا چیک دار تھا۔ مرڈراموں 'فلموں

کے بر عکس ان میں وہ کرسیوں کی لمبی لمبی وہ قطاریں

ہیں تھیں۔ بلکہ کرسیاں تو صرف وہ تین پڑی تھیں۔

ہی شور۔وہ ڈراموں والی رفقدی خارجے شور

" میں بالکل ' بالکل ' بالکل ہمی وکیل نہیں بنتا چاہتی۔ "اور خفل ہے اندر بیٹھ کروروازے لاک کر دیے۔ سیم کو بھی اندر بٹھالیا۔ وہ تاخوش تھا تکراہے اپنی بمن کا خیال رکھنے کے لیے وہاں بیٹھنا تھا کیونکہ وہ تھرکا برط مرد تھا۔

زمرمار بار گھڑی دیکھتے جب واپس آئی تو مجسٹریٹ کے کمرے کے باہراہے احمر کھڑا نظر آیا تھا۔اس نے بھی زمرکود مکھ لیا۔ سو تیزی سے قریب آیا۔

"مسززمر-"وہ فکر مندلگ رہاتھا۔" میں نے بہت کوشش کی مگر آئی ایم سوری میں پرچہ کفنے سے نہیں روک سکا۔ ہواکیا ہے؟"

"اس کو پھرت فریم کیا گیاہ۔ مرڈر کیس ہے اور اس کیاس الفائن نظروں ہے۔" "اوہ ہو۔" وہ ادھر ادھر مثلاثی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زمر کو معلوم تھا کہ اسے کس کا انتظار ہے۔

"وہ میرادوستہے" زمرنے کہی سائس لی۔" فی الحال وہ ایسا نہیں سمجھتا۔"احمرنے ابرو تعجب سے جینچے وہ جوایا "جینے مخضر الفاظ استعمال کر سکتی تھی "کر کے ساری کتھا سنا

"احر! آپ کے يمال ركنے كاكوئى فائدہ نہيں

والی احری فکرمندی بریشانی میں ہدلی۔
"جنس فیار ممنٹ سے ہوں اور کیا کہتا ؟ اس روزوہ
جسٹس فیار ممنٹ سے ہوں اور کیا کہتا ؟ اس روزوہ
ہارون صاحب کی رہائش گاہ یہ آیا تھاتو اس نے مجھ سے
سوال جواب کیے تھے ' میں نے مختلط جواب دیے '
جھوٹ نہیں بولا۔ "

"اوربال" آپ نے بچھے نیکسٹ بھیجانفاکہ آپ کو کال کروں؟ وہ نیکسٹ میں نے مبح دیکھا کیونکہ وہ بچھ کال کروں؟ وہ نیکسٹ میں نے مبح دیکھا کیونکہ وہ بچھ سے پہلے فارس کھول چکا تھا۔ "کوراس کالبحہ نہ چاہتے ہوئے کہا تھی مارٹ تھی کا اور اس کالبحہ نہ چاہتے ہوئے۔"
موٹے بھی الامتی ہو کیا۔ "ایسی کیا فاص بات تھی جس تھا "
احمرا کیک دم شرمندہ ہو گیا" وہ تو ۔ پچھ بھی نہیں تھا "
ذرا تھر کرنتا نے لگا۔ "میں شادی کررہا ہوں فاطمہ درا تھر کرنتا ہوں فاطمہ

4 209 ESSOCIA

'میں اس کے بالکل مقابل آکھڑا ہوا 'جنتی اجازت اس کی 'پلیز زنجیراس کو دی تھی اور اس کی آنکھوں میں جھانگا۔ اس نہ '' زمر ہی ہیں۔! بجھے آپ سے کسی اچھائی کی امید سرف نمیں ہے۔ 'وہی سرگوشی میں بولا ۔ وہ اس سے لمباتھا' سرف زمر کو سراٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنا پڑرہاتھا۔ '' '' '' میں سرائی وفادان جو سے 'کھنا پڑرہاتھا۔ '' '' میں سرائی وفادان جو سے 'کسانے اگر الفاظ اوا

"وه ميرك ساتھ وفادار ہيں۔" چبا چبا كر الفاظ ادا

" داچها!" زمردانت به دانت جماکر مسکرائی مجرسرکو خم دیا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ خطیعی صاحب فون بند کر تھے تھے "اب اس سے حال احوال دریافت کرنے لگے۔ وہ جواب دی چند قدم آگے جلی آئی۔ پھرمزید چند قدم یمال تک کہ وہ دونوں فارس کی حد ساعت سے دور ہو گئے۔ وہ تیکھی نظموں سے ان دونوں کو بات کرتے دیکھنے لگا۔

چند منت بعدوہ واپس اس کی طرف آئے خلعی صاحب نے خوشگوار انداز میں زمر کو دیکھتے ہوئے فارس کو مخاطب کیا۔

''تم فکرنہ کرتا' زمراجھے سے سب ہینڈل کرلیں گ۔میں پھراپے آفس کی طرف جا ناہوں۔''فارس کا شانہ تھیکا اور زمر کو گرم جو ثتی سے الوداع کمہ کروہ ''آگے حلتے گئے۔ ''آگے حلتے گئے۔

زمرنے مسراکرفاری کودیکھا۔"وفادار ہاں؟" "کیاکھاہے آپ نے ان ہے؟"وہ خشک انداز میں بولا تھا" بلکہ کس بات ہے بلیک میل کیا ہے ان کو؟ ایک یمی کام تو آباہے آپ کو۔"

"جب تم چارسال جیل میں لوگوں سے او جھڑ کر
اپنے لیے دسمن بنا رہے تھے تا ' تو میں ایک سیاس
عمدے پہ کام کر رہی تھی۔ یہاں لوگ میری بات ٹالا
نہیں کرتے ' وہ بھی اتن ہی تلخی سے بولی تھی۔
' ہاں 'میں نے تم سے چند جھوٹ بو لے تھے۔ احمر کو بھی
میں نے ہارکیا تھا لیکن تمہارے خلاف نہیں۔ میں
نے ایسا کچھ نہیں کیا جو تم سمجھ رہے ہو۔ کچھو ' ابھی
وقت کم ہے 'تمہارا نام ابھی لکارا جائے گا۔ اس وقت کو

ے 'کین فیم میں میرے ساتھ کام کرتی ہے 'میں اسے مثلی پر کیا تحفہ دول' بھی پوچھنا چاہتا تھا' پلیز برامت مانعے گا' نہ میں آپ کا کوئی کولیک ہول نہ دوست' مگر آپ سے زیادہ میرے حلقہ احباب میں کوئی sophisticated نفیس طبع) نہیں ہے۔ صرف اس لیے ۔۔۔ میں غازی کودضاحت دے دول گا۔" اس لیے ۔۔۔ میں غازی کودضاحت دے دول گا۔" کو۔ مگراس وقت' آپ کود مکھ کروہ کچھ الٹاسیدھابول کو۔ مگراس وقت' آپ کود مکھ کروہ کچھ الٹاسیدھابول دے گا۔ آپ ابھی چلے جا میں' جبوہ محتد اہو جائے گاتو میں آپ کی ملا قات کروا دول گی۔"اور وہ متامل' متذبذ بسالوث گیا۔

زمر کافی در اس راہداری میں کھڑی رہی۔لوگ اس طرح آجا رہے تنصہ وہ ویران 'اداس نظروں سے سب دیکھتی رہی۔ ذہن بار بار اس کینڈل لائٹ ڈنر میں کی گئی اس کی سلگتی باتوں یہ بھٹک جاتا ہم کرنہیں 'ابھی یہ سب نہیں سوچنا تھا۔

وفعتا وہ سیدھی ہوئی۔ پولیس اہکارات لارپ خصہ وہ رات والی جینز اور گرے شرف میں ملبوس تھا۔ ایک رات میں شیو برھی ہوئی لگ رہی تھی۔ زمر کو دیکھ کراس کی شہری آئیسیں سکڑیں 'ان میں چین اُتری 'مگرمنہ میں کچھ چیا آ آگے برھتا رہا۔ وہ ہلکا سامسرائی 'مگرا گلے ہی بل مسکراہث غائب ہوئی۔ مارس کے قریب 'سیاہ کوٹ اور ٹائی میں لمبوس خطعی صاحب چلتے آرہے تھے۔

" ڈونٹ ہو ڈیئر!" زمر کے سریہ گی " تلووں پہ بجھی۔ وہ قریب آئے تو وہ بظاہر مسکرا کر خلعی صاحب کی طرف گھوی۔

''آپ یمال 'خیریت ہے خلیجی صاحب؟'' '' یہ میرے وکیل ہیں۔'' وہ جیجتی آنکھیں زمریہ جمائے بولا۔ زمرنے سلکتی نظموں سے اسے دیکھا مگر ہنوز مسکراتے ہوئے بولی۔ ہنوز مسکراتے ہوئے بولی۔

، و الملاعات تك تهمارى وكيل ميس تقى-" خلعى صاحب فون يه بات كر رب شخ مرك اشارے سے اسے سلام كيا- فارس چند قدم چل كر

مَنْ خَوْتِن دُالْجَنْتُ 210 وَبَهِر 205



"میں تہیں آج بھی پہلے کی طرح گالف میں ہرا سکتا ہوں۔"ہارون عبید مشکرا کراس کی طرف چہو کر کے بولے۔

"برسوں پہلے میں ایک بے وقوف لڑی تھی 'جو تہماری باتوں میں آکر تہمارے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے گئی تھی۔" وہ بھی تیانے والی مسکراہث کے ساتھ بولی۔ ہارون ٹھمر گئے۔ اس کو تدرے افسوس سے دیکھا۔

"بیرشته ختم کرتے میں تم نے پہل کی تھی۔"

"استے دن بعد تم نے یہ ذکر چھیڑی دیا ہے توانی تشخیح کرلوہارون۔" وہ سینے پہ بازد لیشنے اس کے سامنے آئی اور سرد مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانگا۔" ہمارے در میان بھی کوئی رشتہ نہیں تھا "تم اور میں اچھے دوست تھے 'بلکہ دوستوں ہے بردھ کرتھے کہ پھر ہم نے شادی کا فیصلہ کیا تھا 'اور ہمارے خاندان کو اس پہ اعتراض نہیں تھا۔"

اس پہ اعتراض نہیں تھا۔"

اس پہ اعتراض نہیں تھا۔"

مادی کی تھی۔" ہے۔ مسکرا کراور تک زیب ہے شادی کی تھی۔"

"بیدوه چواکس تھی جس پید میں پیچھلے او تمیں سال
سے پیچھتا رہی ہوں۔ ہارون آلیکن بید مت بھولنا بھی
کہ میں نے تہیں اس لیے ٹھکرایا تھا کیونکہ تم اپنی
ایرانی کزن کے ساتھ انوالوڈ تھے۔ اور تم جانتے ہو کہ
میں تمہاری بے وفائی سے واقف ہو گئی تھی 'پھر بھی تم
کتنے دھڑ لے سے میری آنکھوں میں دمکھ کر جھے سے
شکوہ کر لیتے ہو کہ میں نے تمہیں ٹھکرایا تھا۔" ملکہ کی
اٹھی گردن اور مسکراہٹ ہنوز بر قرار تھی۔ ہارون نے
اٹھی گردن اور مسکراہٹ ہنوز بر قرار تھی۔ ہارون نے
گہری سانس لی۔

دو تتهیس اتنی پرانی باتیس یاد ہیں اور نگ زیب کی موت کے بعد ان دوسالوں میں۔۔۔"

"ایک سال دس ماہ میں ..."اس نے میکا نکی انداز میں تصحیح کی مگروہ بولتے رہے۔" کتنی دفعہ میں نے چاہا کہ ہم کم از کم دوستی کے رہتے میں پھرسے مسلک ہو جائیں لیکن تم ہر دفعہ پرانی باتوں کو کیوں در میان میں لے آتی ہو۔" اڑنے میں ضائع مت کرو۔ ویسے بھی زیادہ سے زیادہ میں میں ہفتے بعد ٹرائل شروع ہو جائے گا'تم ان تین ہفتوں میں جفتے وکیل ڈھونڈ سکتے ہو ڈھونڈ لو میں کسی ایک کو بھی تمہاری طرف نہیں رہنے دوں گی اس لیے ان تین ہفتوں کے لیے جھے اپناو کیل رہنے دو۔ جس ان تین ہفتوں کے لیے جھے اپناو کیل رہنے دو۔ جس دن ٹرائل شروع ہو 'اس دن تم فیصلہ کرلینا۔ مجھے فائر کر دن ٹرائل شروع ہو 'اس دن تم فیصلہ کرلینا۔ مجھے فائر کر دن ٹرائل شروع ہو 'اس دن تم فیصلہ کرلینا۔ مجھے فائر کر دن ٹرائل شروع ہو 'اس دن تم فیصلہ کرلینا۔ مجھے فائر کر دن ٹرائل شروع ہو 'اس دن تم فیصلہ کرلینا۔ مجھے فائر کر دن ٹرائل شروع ہو 'اس دن تم فیصلہ کرلینا۔ مجھے فائر کر دن ٹرائل شروع ہو 'اس دن تم فیصلہ کرلینا۔ مجھے فائر کر دن ٹرائل شروع ہو 'اس دن تم فیصلہ کرلینا۔ مجھے فائر کر دن ٹرائل شروع ہو 'اس دن تم فیصلہ کرلینا۔ مجھے فائر کر دن ٹرائل شروع ہو 'اس دن تم فیصلہ کرلینا۔ مجھے فائر کر دن ٹرائل شروع ہو 'اس دن تم فیصلہ کرلینا۔ مجھے فائر کر دن ٹرائل شروع ہو 'اس دن تم فیصلہ کرلینا۔ مجھے فائر کر دن ٹرائل شروع ہو 'اس دن تم فیصلہ کرلینا۔ مجھے فائر کر دن ٹرائل شروع ہو 'اس دن تم فیصلہ کرلینا۔ مجھے فائر کر دن ٹرائل شروع ہو 'اس دن تم فیصلہ کرلینا۔ مجھے فائر کر دن ٹرائل شروع ہو 'اس دن تم فیصلہ کرلینا۔ مجھے فائر کر دن ٹرائل شروع ہو 'اس دن تم فیصلہ کرلینا۔ مجھے فائر کر دن ٹرائل شروع ہو 'اس دن تم فیصلہ کرلینا۔ مجھے فائر کر دن ٹرائل شروع ہو 'اس دن تم فیصلہ کرلینا۔ میں ہو کر دن ٹرائل شروع ہو 'اس دن تم فیصلہ کر دن ٹرائل ہو کر ڈرائل ہو کر دن ٹرائل ہو کر ڈرائل ہو کر دن ٹرائل ہو کر ڈرائل ہو کر ڈرائل ہو کر ڈرائل ہو

بھانت کی بولیاں ہنوز گونج رہی تھیں۔

مِنْ حُولِين دُّالِجَسَّ 211 وبمر ﴿ 2015 الم

وونوں جواب میں پھھ نہ ہو گے۔ مرکھرے دروازے یہ بہنج کر جنسے منہے "اوہ" نكلا اور زمر كاايك دم ول بينه حميا- ندرت كي كاثرى جس میں صدافت ان کوڈرائیو کرکے گاؤں لے کیا تھا' وہ وہاں کھڑی تھی۔ ایک وریا کے پار اتر نے برایک اور وربا كاسمانا! زمرنے لاؤ مج كاوروا زه كھولاتوسا بينے برے ایا فکرمند بیشے تھے 'اور ندرت پریشان ی نظر آرہی عیں۔ زیرنے فون بند کرر کھا تھا اور حنداینا فون گھر چھوڑ گئی تھی۔ یقینا سانہوں نے کئی کالزی ہوں گی۔ " زمر!" ندرت محمنول به الته ركه كريريشاني سے الخيس-" فارس كوكيول لي كريني ب يوليس؟ جيس ى جوا برات نے بتایا مہم فورا" آگئے۔" "یا الله 'به مسرجوا ہرات بھی تا!"حثین غصے ہے بربرطاتی آگے آئی اور ندرت کوشانوں سے تھام کروایس رمر ابتاد کیا مورہا ہے یہ سب ؟"ابا بھی بے چین

تنصه وه تنھی تھی سی سامنے بیٹھی اور تفصیل 'کسلی اور امید کے ساتھ بتانے لگی۔ ندرت بے ساخت

واس ملک میں کوئی قانون کوئی دستور شیں ہے کیا؟جب دیکھومیرے بھائی کو مقدمات میں پھنسانے رہتے ہیں۔اللہ غارت کرے ان کو۔"

" آمين !" حند بريرطائي تقي- اس آمين كنف من بھی ول ٹوٹ کرسوبار چڑا تھا۔

ندرت کو حند اور کمرے میں کے گئے۔ باقی سب بھی بگھر بھے اور وہ دونوں اسکیے رہ گئے 'تو آبانے آہے ے اس سے بوجھاتھا۔

وكياده باير أجائك كا؟"

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"مجهج واقعي نهيس باابا!" وه سيرهيول كي طرف برمه

ولیلوں سے دوا کا کام لینا سخت مشکل ہے

"ہارون!" وہ ایک قدم آئے ہوئی اور شیرنی جیسی آئلهين اس كي آنگھوں ميں ڈاليس-وتم میرے صرف دوست نہیں بنتا چاہتے۔ میں جانتی ہوں۔ تمهارے پاس ہم سے زیادہ دولت ہے کیکن ہمارے پاس تم سے زیادہ طاقت ہے 'ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے 'اس لیے ہم ساتھ کام کررہے ہیں 'لیکن میرااعثاد تم کئی برس سکے کھو چکے تصد اگر حمهی دوبارہ ہے جھے سے کوئی تعلق استوار کرنا ہے تواس کے لیے حمہیں میرااعتاد جا ہے اور اعتادين بھيك ميں بھى نميں دي اے تمہيں كمانامو گا-"اور پھردلکشی سے مسکرائی-"سومحنت کرو 'ہارون شايد كه تم كھويا ہوااعماد كمالو۔" بمرسرك خمس اشاره كيا- لمازم فوراس تابع دارى

ے كث كيے آ كم آئے آئے اون صرف مسكرات اور تھیل کی طرف متوجہ ہوئے دور دور تک تھیلے بزے کا ہر تنکاد کچیں سے یہ تھیل دیکھنے کا منتظر تھا۔

وہ ول کہ اب ہے لہو تھوکنا ہنر جس کا وہ کم سے کم ابھی زندہ ہے ' اب بھی آجاؤ اليكسي تك والس جاتے موے زمران دونوں كوبتا

'پانچ دن کاجسمانی ریمایڈ مل کیا ہے پولیس کو۔ چودہ دن تک دہ اس میں توسیع کرواتے رہیں کے 'چ فارس كوجود يشل كرديا جائے كالمليني كسي ان كا محكم سوال سي بهلماس فوضاحت "اس كوجيل بهيج ديا جأئے كا أور با قاعدہ مقدمہ شروع ہوگا۔ پہلے برائی وڑائے دلائل دے گا بھرہم دس کے 'جرزاسکوٹرائے گواہ پیش کرے گا' چرہم کریں گے۔ اس کارروائی میں عرصہ لگ جاتا ہے '



"نبین سعدی!" وہ اس کو سمجھانہیں پارہی تھی۔
"وہ بری نہیں ہے بمگروہ بہت چالاک ہے۔ دراصل وہ خطرناک ہے۔ دیکھو "اس کے باپ کو مسزجوا ہرات نظرناک ہے۔ دیکھو اس کے باپ کو مسزجوا ہرات نے شادی کے لیے محکرایا تھا "مگر ان دونوں کے درمیان اب بھی بہت کچھ باقی ہے۔ دوستی "کاروبار" چنگاریاں۔"

ورا سانس لینے کوری - سعدی بے دلی سے سن رہا تھا۔

''اور آبدار ہے تو بہت اچھی 'گریں اس کے ساتھ ہیشہ غیر آرام دور بہتی ہوں۔ اس نے اپنی ال کو کم عمری میں کھویا تھا۔ پھرامریکہ جلی گئی۔ سنا ہو ہاں ایک وفعہ سے ڈو بنے گلی تو ہاشم نے اس کی جان بچائی۔ تبہاشم کی شادی کو شاید ایک سال ہوا تھا۔ اس دان کے بعد سے اس کا دل شہرین سے اجاب ہوگیا۔ اسے شہرین میں صرف خامیاں نظر آتی شمیں 'گرمیں گواہ ہوں' ہاشم سے فامیاں نظر آتی شمیں 'گرمیں گواہ ہوں' ہاشم کر آبدار۔وہ ہاشم کے دل میں رہتی ہے 'اس لیے اس سے دور رہنا سعدی!''

\* دو توہاشم نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ اسے پہلی دفعہ دلیجی محسوس ہوئی۔

" ہاشم اپنی طلاق اور باپ کی موت کے بعد سے بہت مصروف رہاہے "کیکن اب چونکہ وہ دونوں ایک ہی شہر میں ہیں 'وہ اے اپنانے کا ضرور سوچے گالکھ کر رکھ لو۔"

" کی تومیں سمجھ نہیں باری۔باشم نے کیوں اسے آنے دیا؟"

میری نے سرجھٹکا۔ تب ہی دردازے یہ آہٹ ہوئی۔ میری جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ برقی دردازہ کھلا اور اسے سرخ اسکارف کی جھلک دکھائی دی تو اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسی سپاٹ اور معصوم چرے کے ساتھ چلتی آ رہی تھی۔سعدی یہ ایک نظرڈ الی 'ساتھ مراس عم کی خاطر یہ ہنر بھی سیمنا ہو گا میں اٹھائے جاری تھی۔ ہبریدار سعدی کے کمرے کی دیواریہ اہل کی ڈی ٹی دی لگارہے تھے۔ ڈی دی ڈیز کا ایک چھوٹاکارٹن 'پھل 'چاکلیشس 'خٹک میوے' ایک چھوٹاکارٹن 'پھل 'چاکلیشس 'خٹک میوے' جوس کے ڈیے 'نئے کپڑے ' تازہ ریلیزہوئے ہیسٹ میلرز۔ سعدی عدم دلچھی سے ان چزوں کود کھے رہاتھا جو دہ لوگ لالا کراس کے کمرے میں رکھ رہے تھے۔ وہ میاہ جبتی صورت قصیح ان کی گرائی کررہاتھا۔ سیاہ جبتی صورت قصیح ان کی گرائی کررہاتھا۔ حبتی صورت کو مخاطب کیا۔ اس نے سجیدگی سے حبتی صورت کو مخاطب کیا۔ اس نے ایک اچنتی ڈگاہ سعدی یہ ڈائی۔

"بينارون عبيد كى طرف سے ب وه سب جوتم نے انگا تھا۔"

"جس ہے انگاتھا 'وبی دیتاتواچھاتھا۔ "وہ ہے زار سااٹھ کرلاؤر کے نما کمرے میں آگیا۔ کسی نے اسے نہیں روکا۔ وہ اس کمپاؤنڈ میں کھلا بھر سکتا تھا 'اجازت مل گئی تھی۔ دہ ابھی دہاں بیشا ہی تھا کہ یکدم قصیح اس کئی تھی۔ دہ ابھی دہاں بیشا ہی تھا کہ یکدم قصیح اس کے کمرے سے باہر نکلا 'اور کلنگ فلم میں لیٹی چزس میز پر پختیں۔ سعدی منجمد ہو گیا۔ اندر اس کالا 'مڑ کانٹا' چند کیل وغیرہ تھے نگاہیں اٹھا کر قصیح کو دیکھا۔

منرورت نہیں ہے۔ "پھر گمری سائس لے کر لبجہ نرم ضرورت نہیں ہے۔ "پھر گمری سائس لے کر لبجہ نرم کیا۔ " یہاں سے نکلنا ہے تو ہارون صاحب کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ "پھر وہ سال کی بات ہے 'پھروہ تھہیں کام کرو۔ ایک ڈیڑھ سال کی بات ہے 'پھروہ تھہیں آزاد کردیں گے۔ "

"ارے واہ ۔ یہ س کرتو میری آنکھیں بھر آئیں!"
وہ طنز سے بولا تھا۔ تصبح اسے گھور ناہوالیٹ گیا۔ میری
ساتھ آکر بیٹی اور جب وہ دونوں تنا رہ گئے تو ان
نوازشات کی بابت دھیمی سرگوشی میں بتانے گئی۔
"یہ سب مس آبدار نے بھجوایا ہے۔" پہلے کی
طرح وہ اب سخت نہیں رہی تھی 'شاید کمی قید سے
نگ آگئی تھی "دگراس لڑک سے نیچ کر رہنا۔"
ایک اور گڑکاہے! "اس نے شائے اچکائے۔

مَنْ خُولِين دُّالْجَنْتُ 213 وَمَبر 205 اللهِ

Click on http://www.paksociety.com for more مِوجود گارڈ ہے مقامی زبان میں کچھ کما اور آگے بڑھے '''م بچے کمیہ رہی ہو' ٹھیک ہے۔''ام

"تم سیج کمه ربی ہو' ٹھیک ہے۔"اس نے گمری سانس لی۔"لیکن میں وکیل کا نام صرف ہاشم کو ہتاؤں گا۔"

''ہاشم درمیان میں کہاں سے آگیا؟'<sup>4</sup>س کے ابرونا خوشی سے بھنچے۔

"درمیان بیس نہیں۔"سعدی نے غورہے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔" وہ اس وفت تمہارے بیچھے کھڑا میں "

آبدار کرنٹ کھاکر دروازے کی طرف پلٹی۔ وہال کوئی نہیں تھا۔۔۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلی' سعدی نے ایک دم جھیٹ کراس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچ لیا تھا۔ سبب آئی تیزی سے ہواکہ اس نے اسکلے میں کھینچ لیا تھا۔ سبب آئی تیزی سے ہواکہ اس نے اسکلے میں کھینچ لیا تھا۔ سبب آئی تی کمی خود کوششد راور خالی ہاتھ کھڑ سی ایس ایس ایس کی آئکھول کر میں انگر اللہ انسان کو بہت پچھے ہٹا اور کاغذ کھول کر ایک نظران الفاظ یہ ڈالی۔ پھر نگاہ اٹھاکر دیکھا۔ وہ شاک سے نگل آئی تھی اور غصہ اس کی آئکھول میں ابھر رہا تھا۔ ''دوالیس کرواسے۔''

"اوکے فائن 'اب تہیں یہ ل گیا 'اب مجھے نام بتا دو۔" وہ ذرا ہے بسی بھری خفگی سے 'سینے پہ بازو لپیٹے

"گارڈز کوبلالو-وہی مجھسے چھین سکتے ہیں اب بیا

ہوئ۔ سعدی نے ایک دفعہ بھران حروف کو پڑھا ' کچھ در سوچتارہا' بھر کاغذاس کی طرف بڑھا دیا۔

"میں نے کمانا کہا تھم کو بتادوں گانام 'تواسی کو بتاؤں گا۔" آبی نے آہستہ سے کاغذ تھاما۔ کچھ در لب کافتی رہی۔غصہ قدرے کم ہوا۔

"تمهاری سمجھ میں آگیاوہ تم سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ من کاکیامطلب ہوا؟" آبدار نے اچینصے استفسار کیا۔

سیا۔ "خود کشی !" وہ جل کربولا تھا۔ اس پیغام پہ جیسے اسے غصہ آیا تھا۔ "اس نے کما تھا'یہ تمہاری آزادی کاپروانہ ہے۔"

ہے۔ چند لمحوں بعدوہ گارڈ کی معیت میں اسی دو کر سیوں والے کمرے میں داخل ہوا تو آبدار سینے پہ بازو کیلیے ادھر آدھر نئمل رہی تھی۔ اس نے ابرو سے گارڈ کو جانے کااشارہ کیا۔وہ دروازہ بند کرکے چلا گیاتووہ اس کی ط ف گھریں۔

طرف گھوی۔ "تم نے کہا اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو ول شیں بنائے تم نے ٹھیک کہا تھا۔ آدمی کے پاس ایک ہی دل ہو تاہے "مگر میں آدمی نہیں ہوں۔" "مطلب؟" دہ مشتبہ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا جو دروازے کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔

'' ڈور نمبرفور' مجھے کرنل خاور کی مدد کرنی ہے 'سو مجھے تمہدارے و کیل کاتام چاہیے 'اگر تم مجھے بتادو تومیں تنہماری مدد بھی کروں گی 'کیونکہ میرے دو دل ہیں 'میں ۔ غیرجانب دار ہوں!''

" اور ثم میرے لیے کیا کردگی ؟" وہ اب بھی مشکوک نظریں اس پہ جمائے ہوئے تھا۔

"به فارس غازی نے تمہارے کیے بھیجا ہے۔"
اس نے سینے پہ لیٹے بازد کھو لے اور ایک ہاتھ میں پکڑا
تمہ شدہ کاغذ دور سے دکھایا۔وہ اس سے چند قدم کے
فاصلے پہ کھڑی تھی۔
در مذرک تقدی ہے۔

" میں کیسے لیٹین کروں کہ تم جھوٹ نہیں بول میں؟"

" میری شکل په لکھا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی 'خیرتم اس کی لکھائی پیجان لیتا 'پیہ اسی نے لکھا ہے۔ لیکن ۔۔۔ "کاغذ والا ہاتھ پہلو میں گرالیا۔" میں تمہیں بیہ تب دول گی جب تم مجھے وکیل کا نام بتاؤ گے۔" سعدی آنکھیں سکیٹرے کتنے ہی کمجے اسے دیکھارہا۔

"فارس غازی کو معلوم ہے کہ میں کہاں ہوں؟ کس کے اس ہوں؟" "ای کو سی معلوم میں استادہ اس " جد

ب و سب معلوم ہے۔ آب نام بناؤ۔ "وہ جیسے نیصلہ کرکے آئی تھی۔

مِنْ خُولِين دُّالِجَيْثُ 214 وَمِرْ ﴿ 2015 فِي

ہے' نہ ان دروازوں کے قفل کھولنا آتے ہیں۔ تصبیح نے بتایا ہم نے ہاشم کے ڈاکومنٹس بھی چرائے تھے مگر تم كميدورُ أبي بهي اتن التصح نهيس مو 'ان كي ان كريش كوجهي نهيس كھول سكے۔نه تم التھے بليك ميل ہو۔ نہ ہی پڑھائی میں تم کوئی بہت ہی اعلاوار فع تص وہ ٹیلنٹ جو تمہارے اردگردے لوگوں کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیںہے!" سعدی کی آمجھوں میں شدید باگواری ابھری۔ " سو تمهارا مطلب ہے ، مجھے کچھ نہیں آیا۔

الكعو كلى جب تهارك باب في محص قيد نهيس كياتها اور میں اپنی دنیا میں رہ رہاتھا 'تب لوگ مجھے بہت پیند

د جمعی سوچا کوگ تهمیں کیوں پیند کرتے تھے؟ ہر مخص کے پاس ایک خاص ٹیلنٹ ہو تا ہے 'تم لاک بكس جع كرنا جهور دو كيونكه وه تمهارا لملنك لنيس ہے۔ حمیس ایک ہی چز کرنا آتی ہے زندگی میں اور اس چزی وجہ سے لوگ جمہیں بند کرتے ہیں۔" معدى كابروتعب المعدد وتيا؟ "جهاری باتیں!"

"سعدى! تمهاري قائل كريين والي زبان بي تمهارا ے برا ٹیلنٹ ہے۔ تم لوگوں کو کنوینس کر سکتے

ومیں نہیں کر سکتا!"اے خود بھی یقین نہیں آیا

و كيول كياتم في الجمي مجھے كنويس نہيں كياكم باشم ے پیچھے کھڑا ہے؟" وہ چونک کراہے ویکھنے لگا۔

"" آل رائٹ۔ میرا کام ختم ہوا۔ تم جانو 'اور ہاشم جانے !" وہ ایک مہری سانس لے کر اٹھ کھڑی دُنٹان مانا ہوں ہائے۔

سعدى ناخوشى سے كھڑا ان بى الفاظ كوسوچتارہا۔

ا پنوں کی مشکلوں سے بو جھل سا دل ہے رہتا

آبدارچند قدم آگے بر*وہ کراس کے سامنے آگھڑی* ہوئی اوراس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ''ایس آدمی کادماغ ہر گز خراب نہیں ہے!''

" تم تهیں جانتیں فارس غازی کو۔" وہ جھلایا تھا۔ وہ ہاتھوں سے سوچتے ہیں 'ان کا غصہ ان کی جعجمنے

کو دھندلا دیتا ہے۔ ای لیے ہمیشہ مصیبت میں مجھنس جاتے ہیں۔وہ کچھ نہیں کر سکتے۔میں یمال اتنے مہینے ے قید ہوں 'ان کو معلوم ہے میں کمال ہوں ' پھر بھی

مجھے بچانے نہیں آئے"وہ شکوہ کر گیاتھا۔

"سعدي يوسف! مجھے نہيں پتاتم انسانوں كو كتنا پھانتے ہو ' کین میں ایک عامل تنویم ہوں ' مجھے انسانوں کو پڑھنا آیا ہے۔ اور جس فارس غازی سے میں ملی تھی وہ ویسا نہیں ہے جیساتم اس کو جانتے ہو۔ شایدوہ بھی ویسارہاہو 'لیکن اب نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتاان حدوف کا کیامطلب ہے 'لیکن تنہیں ایک بات ڈئن میں بٹھالینی چاہیے۔ ڈئن میں بٹھالینی چاہیے۔

اس کی بھوری آ تھوں میں ہدردی سے جھا تکتے آواز آہستہ کی۔

" تہیں یمال سے نکالنے کوئی نہیں آئے گا۔ن میں 'نہ فارس غازی 'نہ تمہارے خاندان میں سے کوئی اور - تہیں یہاں سے صرف ایک مخص نکال سکتا ہے اور اس کا نام سعدی پوسف ہے۔ تمہیں ا آپ کوخودریسکیو کرناموگا۔"

ور آپ کے گاروز کی مہانی سے انہوں نے میری لاك يك بهي آج چين لي يا"

"لاک یک؟"اس کی آنگھیں تعجبسے پھیلیں۔ " تنہیں لگتا ہے یہ لاک یک ہے کھلنے والے دروازے ہیں ؟ یمال رہٹینا نیٹرز کے ہیں سعدی بوسف!ان کوید گارڈز بھی نہیں کھول سکتے۔ویسے میں نے تہاری پروفائل پر حی تھی جو قصیح نے بنا کردی تھی۔ تم سعدی 'تم فارس غازی شیں ہو جو ہرلاک کھول لو کے یا ان گارڈ زے ہاتھایائی کرے یہاں ہے بھاگ جاؤ گے۔نہ تہیں لڑنا آیا ہے 'نہ کن چلائی آتی



وتمهار بياس مير بي جود يشل ريماند تك كاوقت ووصفت إن الكليول كى وى بناكر دكھائى۔ " مجھے اس ص کے پاس جاتا ہے۔ یا تو تم اور تمهاری کلائٹ بیہ بِ ارتِجَ كرك دو مح ' يا مِين خود جيل تو و كرجلا جاؤل گا بھی واپس نہ آنے کے لیے۔ کون سا آپش بعترے اینی کلائنٹ سے بوچھ کرہتادیا۔"

وہ جنتی سنگینی اور قطعیت سے کمہ رہاتھا "احمر بدبی سے اے دیکھے گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سوچا تھاکہ پرزن رائش جائیں جہنم میں ارے ان قیدیوں کو توالٹالٹکا کردرے مارے جانے جاہئیں۔ ودكون إوه فخص؟" اسنے جیسےہار یو چھاتھا۔

کئی بار وکھایا ہے ہمیں آئینہ وقت ڈرتے جو ہار سے ہم ' بے کار بن کر جیتے انکیس کے بر آمدے میں نودارد سرماکی شام چھائی تقي-وه نتيس تفاتوموسم کي گرم جوشي بھي ۾رروز تاپيد موتى جارى تھى اور خوف كاكر فضاميں رچتابتا جارہا تھا۔ برآمدے میں آدھے بندھے کھنگھریا لے بالول والی و رسینے پہ بازولیٹے کھڑی سنجدگی سے سامنے امرے 'احرکوس رہی تھی جونے جارگی سے کمہ رہا

" بليز مجهد علآئے گامت 'مجھے قانون بھی مت مجھائے گا' مجھے معلوم ہے بیرسب کتناغلط ہے محموہ مسانایا تا یہ " بات حتم كركے اس نے ڈریتے ڈریتے زمرکے تاثرات دیلھے۔وہ خاموش کھڑی تھی 'چرہ تارمل تھا۔ وہ اس سے اب کیوں ملنا جاہتا ہے؟ اتنا عرص

اكتوبرك وسطت موسم بدلنے لكا تقاله سرماكي يملي وستک سنائی دے رہی تھی ممر تھانے کے اندر وہی خوف 'وحشت اور تشدد کاموسم تفا۔ وہ ایک کمرے میں کرسیوں یہ بیٹھے تھے۔ (زمر کی وجہ سے اس کوچند سهولتیں مل جاتی تھیں جن میں بیہ وقت ہے وقت کی ملاقاتيس بهي تحيي-) وه خاموش سنجيره سا آنكھيں سكيري كراحمركود مكيدرها تفاع يحروضاحت ويراقيا-ويكهو مسززمرن واقعي مجصه بائركيا تفا الكين مہیں پھنیانے کے لیے نہیں۔ میں کلائٹ پر بولیج کے تحت مہیں نہیں بتا سکتا تھا۔"

"کیوں ہارکیا تھا اسنے حمہیں؟"اس کی چیمتی "وه او میں تنہیں اب بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ ب ورك المتهيكس كفلاف يساكرية تبغلط تفا تواب بھی غلط ہے۔ وہ بتادیں توالگ بات ہے۔ لیکن مجھے ہاری دوستی بہت عزیز ہے اس کیے میری طرف ے ایناول صاف کراو۔" « کرلیا اور کچھ ؟ اس کالبجہ ٹھنڈا اور نگاہیں ہنوز

رُ بیش تھیں۔ احر کمری سائس لے کر پیچھے ہوا۔ پھر مطلب تم واقعی سوچ سکتے ہو کہ

مهيں يوں جيلِ جمجوا عتى بين؟" "ميس بهت كي سوج سكتابول-" ووكر أنهول في ايسا بحد منيس كياغازي "نو ثابت كو!"وه سياث لبح من كمه كرييجه كومو

کے لیے ... "وہ کمہ رہاتھا مگراحمری آئکسیں مچیلیں۔

216

" نھیک ہے 'وہ اس سے ملا قات کرناچاہتا ہے 'توہم کروادیں کے ملا قات! "وہ گھری سانس کے کریونی۔احمر کامنہ کھل گیا۔

"وان؟ مطلب که... "پرمنه بند کیا افکی سے
اے دیکھا۔ "آپ کواس کامطالبہ برانہیں لگا؟"
"نہیں۔ وہ سچائی جانتا چاہتا ہے "تو سچائی جانے کا
بہترین وقت دوران قید ہے۔ اگر وہ آزاد ہو باتو بچھ کر
بہتما اکین اب اسے برداشت کرتا ہو گا۔ " زمر نے
شانے اچکا کے وہ ساری جمع تفریق کرچکی تھی۔
شانے اچکا کے وہ ساری جمع تفریق کرچکی تھی۔
"لیعنی آپ سچائی جانی ہیں؟ آف کورس کیے
مسئلہ نہیں ہے "وہ جلدی سے اپنی حد میں واپس آیا۔
مسئلہ نہیں ہے "وہ جلدی سے اپنی حد میں واپس آیا۔
«سمئلہ نہیں ہے "وہ جلدی سے انکالیں اور پھرواپس کیے
لائیں گے؟ یہ بہت خطرناک ہے!"

" میں کرلوں گی 'تھوڑی کی آپ کی مدج ہے ہو گی- اور ہال ۔۔۔ ٹرائل کے لیے جھے ایک انوںسٹی گیٹو کی ضرورت ہے۔ پیس ہزار فی گھنٹہ 'رائٹ!" ذرائری سے پوچھا۔

احمرادای نے مسکرایا۔ "مجھے آپ سے کوئی رقم نہیں چاہیے۔ میں صبح آوں گا'ہم تب معاملات ڈسکس کرلیں گے۔ "ذرار کا۔" دیے میں وہی ہوں جس کو آیک زمانے میں آپ کورٹ میں کھڑی براسکیوٹ کرری تھیں اور۔۔" براسکیوٹ کرری تھیں اور۔۔"

اٹھائے جلدی ہے بولا۔ "آف کورس آپ کویاد ہے۔ میں چانا ہوں۔" تبہی بر آمدے کا دروازہ کھول کر حنین تیزی ہے باہر نکلی 'احمر کود کچے کر ٹھٹلی۔ پھر ذرا کی ذرا خفا نظراس پہ ڈالی۔ احمر الودامی کلمات کمہ کربر آمدے کے ذیئے اتر نے نگا۔ محمدہ دیمنے کا خشمکیں سااندان۔ بارباراس کو کھٹک رما تھا۔

کہ مین آفس میں بیٹے وہ ای سوچ میں کم تھاجب اطریان کے سامنے کافی کا کمدر کھا۔ اور مقاتل کری کھینے کر بیٹی۔ احریے نظرافھاکراہے دیکھا۔ وہ کلاسزدگانے والی کوری اور دلکش کی لڑی تھی۔

"تمہارے خیال میں وہ مجھے ہر دفعہ اتن ناگواری کیوں دکھاتی ہے؟ ہمس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ فاطمہ نے گھونٹ بھرتے شانے اچکائے۔

"شاید تمهاری کی بات ہے ہرت ہوئی ہو۔"

"شاید تمهاری کی بات ہے ہرت ہوئی ہو۔"

"شیں۔ گر مجھے ہیشہ یہ لگتا ہے کہ وہ الوک سعدی کی

بمن دہ مجھ ہے ۔ ان سیکورر ہتی ہے ، جھے اسے

محھ ہے کوئی خطرہ ہے۔" نفی میں سم بلات وہ جھے الجھا

ہوا تھا۔ "اس لڑک کے ساتھ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔"

اس کعین میں ہم نے کتنے مسئلے حل کیے ہیں۔ کوئی

بزل بہلے ہم ہے نج سکا ہے کیا؟"

اس اوی کے بارے میں ہر معلومات مجھے وصورہ کردو' اکر ہم کوئی لنک جو اسکیں۔'' ''راجر باس'لیکن ہم یہ کر کیوں رہے ہیں؟اس کی فیملی تو تمہاری دوست ہے تا۔''

"بال دہ میرے دوست ہیں الیکن میں متحسس ہول اور جب تک میں اس کو حل نہیں کروں گا بھے چین نہیں ملے گا۔"

وہ بہت ہے جینی ہے کہ رہا تھا۔ فاطمہ نے ٹیک لگاتے سرکو خم دیا اور کافی کے گھونٹ بھرنے کلی۔

000

کروقت کیمی آنا باطل کی خدائی کا جہم موت سے نہ ڈرتے کا کوار بن کر جیتے کہ کورے جی کا ہے۔ کم شور کونج رہا تھا۔ کمرے جی لیٹا تھا ہیں قینچی صورت بنار کھے تھے اور عدم دیجی سے دیوار پہ نصب اسکرین دیکھ رہا تھا۔ دی کوسٹ اینڈوی ڈارک نیس جووہ کتنی ہی دفعہ کزرے برسوں جی دیکھ چکا تھا اس قید خانے جی سخت کبیدہ خاطر لگ رہی تھی۔ (نیوی پہ مرف ڈی وی ڈی چکتی خاموشی تھی کوئی چیش خی کوئی چیش میں آنا تھا۔)

وسلیمان علیہ السلام کے محتوب کریم جس میں لکھا
تھاکہ میرے پاس مطیع و فرمال بردارین کر جلی آؤ۔اس
کے بعد ملکہ اپنے سرداروں سے مشورہ لیتی ہے کہ
دمورے کے لیے یمال پر
دمخت استعمال ہے، یعنی مجھے فتوئی دو۔ اللہ
تعالی آپ نے دمشورے "کالفظ نہیں استعمال کیا۔
نواب کو مجھے اس سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ فتوئی
نبواب ہو ہے جا استعمال ہے ہیں کسی مشکل مسئلے کے
دواب کو مجھے اس سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ فتوئی
نبول کہ جگہ اس سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ فتوئی
نبول کہ جگہ اس سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ فتوئی
مولوں اور ملکہ کاقصہ ایک طرف 'مارے ہاں ہرگلی کا
مائیں اور ملکہ کاقصہ ایک طرف 'مارے ہاں ہرگلی کا
مولوی 'اور ہر یونیورشی کا اسلامک پر دفیسر بھی فتوے لگا
مولوی 'اور ہر یونیورشی کا اسلامک پر دفیسر بھی فتوے لگا
مولوی 'اور ہر یونیورشی کا اسلامک پر دفیسر بھی فتوے لگا
مولوی 'اور ہر یونیورشی کا اسلامک پر دفیسر بھی فتوے لگا
مولوی 'اور ہر یونیورشی کا اسلام کی دفیسر بھی فتوے لگا
مولوی 'اور ہر یونیورشی کا مقام حاصل کرنے کے لیے خاص
مولوی نا ہے۔ مفتی کا مقام حاصل کرنے کے لیے خاص
مولوں نا ہے۔ مفتی کا مقام حاصل کرنے کے لیے خاص
مولوں نا ہورے کرنے ہوتے ہیں۔ "

وہ کہ رہاتھا اور کمرے گاوحشت ناک سناٹا اب
آہستہ آہستہ مسکنہت بھری خاموخی میں بدل رہاتھا۔
"ویسے انسان کو ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے مشورہ اللہ
انسان کو رسوائی سے بچالیتا ہے۔ بہترین مشورہ اللہ
سے مشورہ ہو تا ہے اور بہترین فتویٰ دل کا فتویٰ ہو تا
ہے "آخری فتویٰ۔ خیر۔"
اس نے صفحے کود کھا۔

"ملکہ نے مشورہ مانگا تو سردار ان قوم نے اپنی طاقت بھی داختے کردی اور آخری فیصلہ بھی ملکہ عے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر آگے کیا ہوا؟" وہ بڑھنے لگا۔
"وہ کہنے گئی کہ بے شک جب بادشاہ کی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد کرتے ہیں "ور وہاں کے داخل ہوتے ہیں۔ اور داخل ہوتے ہیں۔ اور دہ اس طرح کیا کردیتے ہیں۔ اور دہ اس طرح کیا کرتے ہیں۔ اور دہ اس طرح کیا گائے۔
"اللہ تعالیٰ ہے آخری الفاظ "اور وہ اس طرح کیا کہ تے ہیں "ان کے بارے میں وو آراء ہیں تا۔ پہلی کرتے ہیں "ان کے بارے میں وو آراء ہیں تا۔ پہلی رائے ہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تبھرو رائے ہیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تبھرو رائے ہیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تبھرو رائے نیادہ جھلی معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تبھرو رائے نیادہ جھلی معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تبھرو رائے نیادہ جھلی معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تبھرو

ہے ملکہ کی بات یہ کہ واقعی طاقت کے نشتے میں کم

عجیب تکنے گئی۔ اس نے سرماتھوں میں گرالیا اور سوچنے کی کوشش کی کہ وہ اتنا بے سکون کیوں ہے؟ مگر انگلے ہی کم بح چو نکا۔

"اسکرین ہو اسکرین میں سکون کب اور کس کوملاتھا جو اسے ملے گا؟ بھلے وہ ٹی وی اسکرین ہو' کمپیوٹر اسکرین ہو یا موبائل اسکرین۔ اسکرین سستی' بے سکونی اور بے زاری عنایت کرتی ہے آگریہ اللہ کے ذکر سے خالی ہو! وہ اٹھا اور باتھ روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد کیلے ہاتھ پیراور چرے کے ساتھ باہر نکلا اور اپنا قرآن لے کراسٹڈی ٹیبل یہ آبیٹھا۔

"بات كياالله تعالى اس اسكرين كى نمازاور قرآن كي سائھ بميشہ ايك جنگ چھڑى رہتى ہے۔ جننى زيادہ ہمارے زندگيوں ميں "مسكرين" آتى ہے "اتى ہمارى نماز كم ہوتى ہے۔ اور جننى نماز آتى ہے "اتى ہى اسكرين خود بخود جانے لگتى ہے۔ ہم بيك وقت دو دل نہيں ركھ سكتے۔ حيا ہے عارى دل "ورمومن كادل "يہ ايك سينے ميں ايك ساتھ نہيں دہ سكتے۔ خير "آج كون سى سورة تروهوں؟"

اس نے صفحے بلتے سوجا۔ وہی بے تر تیب قرآن کی رو ٹیمن۔ وہ چند سور تیں آگے بیچھے سے پڑھتاتھا۔ آج بھی اس نے النمل کھول کر تعوذاور تسمیہ پڑھا۔ موت دسیں اللہ کی پناہ مانگنا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہمان باربار رحم کرنے والا ہے۔ باربار رحم کرنے والا ہے۔ اس نے آیات دیکھیں۔ ملکہ سبا کو سلیمان علیہ اس نے آیات دیکھیں۔ ملکہ سبا کو سلیمان علیہ

اس نے آیات دیکھیں۔ ملکہ سباکو سلیمان علیہ السلام کا خط مل چکا تھا اور اس کو پڑھنے کے بعد کا قصہ کچھ یوں تھا۔

المجترب الله مردارد! مجھے میرے کام میں مشورہ دد 'تمہارے عاضرہوتے ہوئے میں خودے کوئی مشورہ دد 'تمہارے عاضرہوتے ہوئے میں خودے کوئی تطعی فیصلہ نہیں کرنے والی۔ انہوں نے کہا۔ ہم قوت والے ہیں' اور معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہو؟' تمہارے ہاتھ میں ہے' تود کھے لوکہ تم کیا علم دبی ہو؟' تمہارے ہاتھ میں ہوا ان آیات کا؟' سعدی دانت سے نجلالب دیائے سوچے لگا۔

مَنْ خُولتِن دُالْجَسْطُ 218 وممر 2015 عُدُ



تكاليس كے اوروہ يت موكروس كے-" "سبحان الله!"سيعدى نَحْ تَمْرَى سِانْس لِي-" تَخْفِ تخا ئف دینا پندیدہ عمل ہے "آپ صلی اللہ علیہ و س دیا بھی کرتے تھے الیا بھی کرتے تھے۔ مرسلیمان علیہ السلام نے کیوں میہ تخفہ قبول نہیں کیا؟ کیونکہ بیہ رشوت تھی۔رشوت اس شے کو کماجا باہے جوجائز کو ناجائزيا ياجائز كوجائز بنانے كے ليے دى ياكى جائے۔ ملكه كالتحفي بهيجنا اس امركي نشان دبي تفاكه وه معامله خوشارے رفع دفع کرنا جاہتی تھی۔ مرسلیمان علیہ السلام اليے بهندول میں نہیں آتے تھے "وہ رکا۔ ودممروه كيول نهيس آتے تھے ايسے بھندول ميں؟كيا اس لیے کہ وہ پیغیر تھے؟ نہیں' بلکہ اس لیے کس

اس نے آیت میں بی جواب و حوردا۔ ووس کیے کہ انہوں نے اپنی تعمقوں کے بارے میں اعتراف کیا کہ یہ مجھے عطائی ہیں اللہ نے۔ اور بہال ان کے لاؤ لشکر جنات پردازی سواریاں مراد میں ہیں۔ یمال مراد ہے ، پیمبری - کتاب کا علم اللہ کا قرب توجواللد كے آئے سورے میں سرر کھتاہواں کا سران پھندوں میں نہیں پھنستا۔ ان کی بیہ ساری شان سے انکار سے طریقہ سے ان کے اصولوں کی وجہ سے تھا۔اورالید 'بیاتو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی پیغیر کسی کوذلیل شیس کرسکتا سال دلیل کرنے اور بت کرنے سے مراد جنگ کی خوزیری ہے۔ سلیمان علیہ السلام ملکہ کے بورے ملک کے عوام کی آخرت کی فکر کردے تھے۔ آگر ملکہ اور سرداران قوم نے اس طرح بورے ملک کوسورج کی پرستش پر لگائے ر کھاتو اس قوم کو درست راہ دکھانے کے لیے محمران طبقے کو جنگ کے ذریعے ملک سے نکالتابھی غلط کام نہ

وہ آیات اتنی دلچیپ تھیں کہ سعدی کو وفت

لوگ دو سروں کی عرتوں کی پروا کمال کرتے ہیں المرے کی دحشت کسی حدید کے کم ہوچلی مھی۔اس كامنتشرذ بن دهيرے دهيرے كئي دن بعد و مس كريار با تقا-وه عربي من ألكي آيات برصف لكا-

"اورب شک میں بھیجے والی ہوں ان (سلیمان) کی طرف ایک مدید - بھردیکھتی ہوں کہ ہمارے قاصد کس چزے ساتھ لوٹے ہیں۔"

"واہ ملکسد محورہ آپ نے ضرور مانگا سرداران قوم سے الیکن آخر میں کی تو آپ نے آپنی ہی مرضی۔" اس نے سوچا۔

" مجھے بیشہ یہ آیات بڑھتے ہوئے لگیا ہے کہ ملکہ ایک تواین سرداروں کو چیک کررہی تھی ورسراوہ جنگ کے بجائے امن کے پیغام کو جسٹی فائی بھی رربی تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ کی طرح وہ بھی اپنی قوم منطص تھي 'اورسب کاسوچتی تھی۔وہ قطعی يمله كرسكتي تهي ممر تهي وه أيك عورت بي اس كو ایک فیصلہ کینے سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کواس فصلے کی وضاحین اور صفائیاں دیتا تھیں۔وہ ملکہ ہو کر بھی چیونی تھی ممروہ درست تھی۔ عورت آگر بھی خاندان میں دب بھی جائے 'جارحیت کاجواب بھی صلح صفائی سے دے اور بظاہر چیونٹول کی طرح اندھی اور خاموش زندگی بھی گزار رہی ہو اتووہ بھی کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ بہت ہے لوگوں کے سکون کے لیے این انا کی قربانی دینابراکیے ہوسکتاہے بھلا؟"

سعدی نے سرجھ کا اور توجہ اگلی آیات کی طرف مرکوزگی۔

"توجب وہ (قاصد) آئے سلیمان کے پاس (تحفے لے کی تووہ کھنے لگے۔ دکھیاتم مال کے ذریعے میری مدد كرنا جائة مو؟ توجو الله في مجمع عطاكر ركها ب وه د ہوگی۔ اور ہم ان کو ان کی ستی سے ذیل





میں ہے جوان کے مطبع ہے۔ مگراپنی بیوں کی ساری باتیں ہمیں عین موقع

یہ کیوں بھول جاتی ہیں؟" " گردن جھکائے رکھنے سے اس کی کردن دکھنے کلی

مردن بھائے رہے ہے ہی مردن دھے کی تھی مگریہ طے تھا کہ پڑھتے دفت اس کو آگے پیچھے کا ہوش نہیں ہوسکتا تھا۔

"كماس فخف نے بس كياس كتاب كاعلم تھا،
ميں لاؤل گا اس (تخت) كو تيرے پاس تيرے پلک
جھيئے ہے بھی پہلے۔"(سعدى كو محسوس ہوا اس كے
رونگئے كھڑے ہورہ تھے)۔" پھرجب و كھاسليمان
عليہ السلام نے اس تخت كوائے پاس كھا ہوا او كماكہ
يہ ميرے رب كاففل ہے "كاكہ وہ بھے آزائے كہ كيا
ميں شكركر آ ہوں یا ناشكرى كر آ ہول۔ اور چو شكركر آ
ہوں تا تاشكرى كر آ ہول۔ اور چو شكركر آ
ہو الجنى كفران نعمت يا ناشكرى) كر آ ہے " تو ميرا
جو الجنى كفران نعمت يا ناشكرى) كر آ ہے " تو ميرا
رب تو بہت بے نياز بہت عن توالا ہے۔"

سعدی نے ہلکی سی جھرجھری لی۔ ہونٹ سکیٹر کر سانس خارج کی۔

''سلیمان علیہ السّلام نے کہا۔ ''اے سردار د 'کون ہے تم میں سے جوان کے مطبع ہوکر آنے ہے قبل اس (ملکہ) کا تخت اٹھا کر میرے پاس آئے۔''وہ لحظہ بھرکو ٹھیرااور مسکرایا۔

وريار كامنظريتايا جارباتفا\_

سلمان علیہ السلام نے بھی کما یا بھاالعلو (آے سردارد)
سلمان علیہ السلام نے بھی کما یا بھاالعلو (اے
سردارد) ملکہ نے بھی ان کی قوت چیک کی سلیمان علیہ
السلام نے بھی ان کی طاقت جانچنی جابی مگردونوں کا
انداز مختلف تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے مشورہ نہیں
مانگا رائے نہیں مانگی صرف جواب مانگا کیونکہ جووہ
مانگا رائے نہیں مانگی صرف جواب مانگا کیونکہ جووہ
کرنے جارہے تھے وہ نبوت کا مجزہ تھااور کچھ معاملے
الیے ہوتے ہیں جمال آپ کودو سروں کی آرا کے اثر
سیمان علیہ
السلام نے بھی اپنی مرضی کی ملکہ نے بھی اپنی مرضی
کی مرضی ہی مرضی کی ملکہ نے بھی اپنی مرضی
کی مرضی ہی مرضی کی ملکہ نے بھی اپنی مرضی
کی مرضی نے اس کو صفائی اور وضاحتیں دیتا پڑرہی
تھی۔ "پھرا گلے الفاظیہ نظردو ڑائی۔
تھی۔ "پھرا گلے الفاظیہ نظردو ڑائی۔

ودکما جنات میں نے ایک عفریت (دیو) نے میں اس (تخت) کولاول گاتیرے پاس تیرے اس جگہ سے انصفے سے قبل اور بے شک میں اس پہ قوی اور امین انصفے سے قبل اور بے شک میں اس پہ قوی اور امین

ہوں۔"

ہوں۔"

ہوں۔"

آئی سیر کرے یاد کرتا چاہا۔ چو تکہ وہ عملی کا قرآن

ہما تفیر لکھی ہوئی نہ بھی اور دودن سے اسکرین دیکھ

میا تفیر لکھی ہوئی نہ بھی اور دودن سے اسکرین دیکھ

دیلی کرفو کس کم ہو باجارہاتھا۔ سویہ دفت یاد آیا۔

دسلیمان علیہ السلام کا دربار مسیح سے نصف النہار

سیر کیا کرتا تھا جن کا مطلب تھا کہ دربار ختم ہونے

سے پہلے لے آوں گا۔ فلسطین جہاں سلیمان علیہ

السلام تھے 'سے قوم سبا کے ملک کا فاصلہ ہزاروں میل

ہمراس سے چارے تو مسائے ملک کا فاصلہ ہزاروں میل

ہمراس سے چارے کو بھی اس ہدید کی طرح اپنی امانت

مراس سے چارے کو بھی اس ہدید کی طرح اپنی امانت

موتوں سے چھ چراوں گا نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا

مِنْ خُولتِن دُانِجُنْ 220 وَبِم 205





عبادت كرتى تقى الله كے سوا۔ بے شك وہ كافران ميں سے تھى۔"

"روکا تھا؟" وہ ایک دم چونکا۔ "اللہ کی عبادت
کرنے ہے آپ کو کیا چیزرہ کی ہے؟ جرکے وقت آپ
کی آ تھوں یہ کیا چیز ہوجھ ڈالتی ہے اور اعظمے نہیں
دبتی؟ صرف نینڈ میں اتن طاقت نہیں ہوتی۔ یہ وہ
چیزی ہوتی جن کی آپ اللہ کے سوا عبادت کرتے
ہیں۔ عبادت کہتے ہیں 'عاجزی و انکساری ہے کسی کے
سامنے جھک جانے کو۔ جھے یاد آرہا ہے اللہ 'آپ نے
سامنے جسک جانے کو۔ جھے یاد آرہا ہے اللہ 'آپ نے
سامنے جسک جانے ہیں کہ "کیوں ہوتم ان کے آسے
یہ الفاظ استعمال کے ہیں کہ "کیوں ہوتم ان کے آسے
یہ الفاظ استعمال کے ہیں کہ "کیوں ہوتم ان کے آسے
ہیں عبہوت 'محور سحرزدہ 'سے وہ ہمارے معبود
ہیں عبہوت 'محور سحرزدہ 'سے وہ ہمارے معبود

لیٹ کر ایک خفا نگاہ ٹی وی کی تاریک اسکرین پہ ا

تو فرایا سلیمان علیہ السلام نے 'بے شک وہ ایک محل ' ہے چکنا شیشے کا بنا۔ تو کہنے گئی 'اے میرے رہے ہے ۔ شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر اور میں اسلام لائی ہوں سلیمان کے ساتھ 'اللہ رب العالمین کے لیے!' مقدس کیا ہم کا محل!' سعدی نے محتذی سائس محل کا کرشل مقدس کیا ہم کا فرش تھا اور اس کے نیچیانی بہتا تھا۔ ملکہ جو پہلے ہی اپنی متاثر ہو چکی تھی 'اس اعجاز کو دیکھ کر شکیم کرنے یہ مجبور ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام 'اللہ سلیم کرنے یہ مجبور ہوگئی کہ سلیمان علیہ السلام 'اللہ کے رسول ہیں 'اور جس شے یہ وہ ہیں' وہ ٹھیک ہے '

وہ عمواً" اتن بلی منوع میجار نہیں کیا کر تا تھا بھرنی الحال اس قصے کو پچ میں ادھورا اچھوڑ نا اس کے لیے ناممکن تھا۔ کمرے میں چھائی ٹی وی کی نحوست وقت کور قید کا احساس نسب ختم ہو کررہ گیا تھا۔

دسلیمان نے فرایا 'برآ ڈالواس کے لیے اس کا تخت 'ہم دیکھتے ہیں کہ وہ (ملکہ) ہدایت پاتی ہے یا ہے ہدایت لوگوں میں سے ہوجاتی ہے ؟توجبوہ آئی اس سے بوچھا گیا گیا اس طرح ہے تیرا تخت ؟بولی۔ ''گویا کہ بیروہی ہے۔اور ہم دیے گئے علم اس سے پہلے ہی اور ہم تضافیا عت گزار۔''

من الفاظ میں کتی وسعت ہے تا اللہ ان کے بارے میں بھی دو آرا ہیں ایک یہ کہ یہ بوری سطر ملکہ کا کلام ہے 'دو سری یہ کہ ملکہ نے صرف تذبذ ہے صرف اتنا کہا تھویا کہ یہ وہی ہے "صاف بھیاتا بھی مسرف اتنا کہا تھویا کہ یہ وہی ہے "صاف بھیاتا بھی نہیں کیا 'اور آگے کے الفاظ سلیمان علیہ السلام کے ہیں۔ یہ جھے زیادہ بهتر رائے گئی ہے۔ کاش قرآن پڑھنے والوں میں بھی اتن ہی وسعت آجائے جتنی قرآن پڑھنے والوں میں بھی اتن ہی وسعت آجائے جتنی قرآن کی آیات میں ہے ۔ "

واور رو کا تھا (ملکہ) کواس (سورج)) نے جس کی وہ





الد کو بکارہ کی درد کو جگاؤ سرمادھرے دھیرے شہرکولییٹ میں لے رہاتھا۔ انکسی میں عجیب ہوکاعالم تھا۔ اسامہ ٹی وی سے ہیزار کونے میں اسکول کاکام لیے بیٹھا تھا۔ اہا کمرے میں لیٹے تھے ندرت نے ریسٹورنٹ جاتا چھوڑ رکھا تھا' وہیں کچن میں گول میزیہ بے خیال' کھوئی کھوئی کی بیٹھی رہیں۔ روز زمرسے کہیں ان کوفارس سے ملنا ہوگئی تھیں۔ ہاتیں گھٹ گئی تھیں۔ سب کے کمروں ہوگئی تھیں۔ ہاتیں گھٹ گئی تھیں۔ سب کے کمروں کی ترتیب بھی بدل گئی تھی۔ صدافت اب ابا کے ساتھ سو اتھا' سیم اوپر ندرت کے ساتھ 'اور خین ندم کے ساتھ۔ کون کس سے خوف زدہ تھا' یا کون کس کا خیال رکھنا چاہ رہا تھا' یہ سوچنے کے دن نہیں رہے خیال رکھنا چاہ رہا تھا' یہ سوچنے کے دن نہیں رہے

حنداس وقت نیج ته خانہ میں تھی۔ اور زمرے
کردویہ
کرے کی بتی مرحم تھی اور اندروہ چرے کے کردویہ
لینے بیٹی نماز پڑھ رہی تھی۔ سلام پھیرکراس نے خالی
خالی نظروں سے ویران کمرے کو دیکھا۔ خالی صوفے کو
دیکھا۔ اس کی ان چھوئی الماری کو دیکھا۔ وہ ہو تا تھا تو
اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہو تا تھا۔ وہ نہیں تھا تو
ہرشے گواہی دے رہی تھی کہ وہ نہیں ہے۔ کسے اس
کے خاندان نے چار سال گزارے ہوں گے اس کے
بخیر؟ زمرکا سرچھک گیا۔ آنکھوں میں آنسو آگئے۔ اس
نے ہاتھ پیالہ سوالی کی صورت اٹھائے۔

ونعیں نے بہت غلط کیااس کے ساتھ اللہ تعالی۔ وہ بے گناہ تھا گر میں نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ میں نے اس کواس جنم ہے نہیں نکالا۔ میں کیسے اس احساس جرم ہے نکلوں؟ وہ اچھا انسان ہے گر مجھے اس سے کوئی محبت کوئی نفرت کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جانے ہیں ول میں میں اب بھی اسے پند نہیں کرتی۔ گر مجھے اس سے ہمدردی ہے۔ پلیز میری مدد کریں۔ کوئی راستہ نکالیں۔ مجھ سے بات کرس۔"

راستہ نکالیں۔ مجھ سے بات کرس۔"
آنسو شپ شپ آنھوں سے گر رہے تھے ول بھی دکھی تھا۔ تب ہی سیٹر ھیاں چڑھے کی آواز آئی 'اور وہ دکھی تھا۔ تب ہی سیٹر ھیاں چڑھنے کی آواز آئی 'اور وہ دکھی تھا۔ تب ہی سیٹر ھیاں چڑھنے کی آواز آئی 'اور وہ

محسوس کی ہے۔ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے صرف تقریر نہیں کرنا ہو گا وہ سروں کو متاثر بھی کرنا ہو گا تحت کولے آنے اور شفاف شیشے کے محل سے ملکہ کو متاثر کیا کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا مجروہ جنات 'چرند برند اور الی محلوقات اور علوم کا مسحر کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے مجرب سے ملکہ کو متاثر کیا۔ یہ قصہ بڑھ کر میں جی عام انسان تھوڑا احساس کمتری کا شکار ہوجا تا ہے۔ بھی ہمارے پاس تو نہیں ہیں تیشے کے موجا تا ہے۔ بھی ہمارے پاس تو نہیں ہیں تیشے کے محل 'اور جنات کے لشکر'ا ڈنے والے تحت 'وربار اور ہوتات کے لشکر'ا ڈنے والے تحت 'وربار اور ہوتات ہوگا۔ کہی تاری اس کا مجروہ ہے ''قرآن بن کر۔ تب بھی قرآن سنا کر اور بھی خود چلنا پھر تا قرآن بن کر۔ تب قرآن سنا کر اور بھی خود چلنا پھر تا قرآن بن کر۔ تب ہماری تبلیغ دھیان سے سی جائے گی۔''

نظری جھکا گرہاتھ اٹھا کروہ اب دعاما نگنے لگا۔ چو نکہ تلاوت ختم ہو چکی تھی تو کمرے کی وحشت و لی ہی محسوس ہونے لگی۔ گو کہ وہ پہلے ہے بہت کم تھی۔ مگر وہ وہاں موجود تھی' یہ چیزیں تیزی سے ختم نہیں ہوا کر خیں۔

سعدی نے نوٹ بک اٹھائی اور اس پہ وہی الفاظ

المصح جوفارس نے لکھے تھے۔ Haman

سلیمان علیہ السلام نے ملک کے ملک کے لوگوں ک

ونیاو آخرت بچائی اپنی ''نعمت'' استعمال کرکے۔ اور وہ

ابنی جان بچائی تھی اپنا ٹیلنٹ استعمال کرکے۔ اور وہ

سرخ اسکارف والی اور کی ٹھیک کہتی تھی۔ اس کو صرف

ایک چزیمال سے نکال سکتی تھی۔ اس کی زبان۔

ایک عزم کے ساتھ اس نے ان حروف یہ کا ٹا ا

نگایا۔ تکریہ صرف کا ٹانمیں تھا۔

نگایا۔ تکریہ صرف کا ٹانمیں تھا۔

یہ صلیب تھی!

یہ اداسیوں کے موسم یوننی رائیگان جائیں





''ا**ٺ! مِيں نے ليہ کب کمانہ پڑھاکریں۔ بيہ تولازی** ہے پڑھنا۔ مگرر کوع و بچود کو دعملا "لعینی بمترین بنانے کے کیے دوسری دعائیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں۔ نمازان کے بغیر بھی ہوجاتی ہے 'تمران کے ساتھ زیادہ انچھی

ہوتی ہے۔

"دوسری دعائیں؟" وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ایک دم پریشان۔ ''ہاں تجھائی بھی شاید پڑھتا تھا' ممر مولوی صاحبان كيول بورى نماز نهيس محماً تے!"

و کیونکہ وہ ایک چھے سال کے بیچے کو ایک دم ہو حجل نہیں کرنا چاہتے اور نیہ مگان کرتے ہیں کہ بڑا ہو کرخود ہی سکھے لے گا۔ یہ ساری دعائیں اجادیث کی سکیح کتب میں درج ہیں جن میں کوئی شک کی منجائش شیں۔ مگر برے ہو کر کوئی تہیں سکھتا کیونکہ نوے فیصد سلمانوں کوعلم ہی نہیں ہو تاکہ نماز کی اور دعائیں بھی ہیں۔ یا بیہ کہ قل ہو اللہ کی جگہ قرآن کی دوسری سورتیں بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔" وہ وہیں ڈریسر کے اسٹول پر جیمی بال برش کرتے کمہ رہی تھی۔

تنین الجھ کئی تھی۔ ''تووہ جو ہم سنتے ہیں کہ ہمارے بزرك مى ممى ممازيں يوھتے تھے وہ اس كيے كدوه ان مِن تمام وعاسي راحة تهي؟"

و میں مجھی الفاظ شر شر کر راھتے ہوں مے۔ سوری-" دو ذرا شرمنده بوئی-"اچها بیجه بھی بتائیں

کون کی دعائیں پڑھنی ہیں۔" "حند!" وہ جند کی طرف کھومتے اینے مخصوص اندازیس مسکرائی- "تم ایک باشعور پردهی لکسی لوک ہو۔ تہیں نفیحت کرنامیراکام ہے 'تہمارے مندمیں نوالے بناکر دینا میرا کام نہیں ہے۔ میں ناصح ہوں، استاد نہیں۔ تم اگر ناولز بڑھ سکتی ہو' کمپیوٹر استعمال کرسکتی ہو' تو نم احادیث کی کتابیں بھی خود کھول کر

اینے خاندان کے ہربندے کی مخلف جاپ پیچانتی تھی۔ فوراس آئیمیں رگڑیں۔ دروازہ کھلا اور حنین اندر داخل ہوئی ۔ پھر بیٹر پ الرف کے سے انداز میں لیٹ می وفعتا سر کردن اونجی کرے اے دیکھا۔وہ جائے نماز تہ کرکے کھڑی

ں ں۔ 'میں گننی در پہلے آئی تھی' آپ تب بھی نماز پڑھ

''اتناونت تولگ ہی جا تاہے۔''وہ رسان سے کہتی میزیہ جائے نمازر کھ کردوہ ہے کو کھولنے گی۔ حند کہنی کے بل اونجی ہوئی' اور ہشکیل تلے گال رکھ کراہے

"آپاتی کمی نمازمیں کیارو هتی ہیں؟" "ساری مسنون دعائیں!" یوہ ریخ موڑے کھڑی اب دو ہے سے بال آزاد کررہی تھی۔ د كون سى سارى دعائيس؟ ميں توسيعنك الهم يره هتى مول ' پھر سورہ فاتحہ ' پھر پھر قل مواللہ ' پھرر كوع تجده التعمات ورود رب اجعلني اور پهرسلام-" منك بهرمين حندى نماز حتم موكني تهي-"تم ہراسٹیپ کی صرف ایک دیمار دھتی ہو؟"وہ اس طرح رخ موڑے بال برش کرنے گئی۔

"ہاں او ہراسٹیب کی ایک ہی دیا ہوتی ہے "ہمیں مولوی صاحب نے ایسے ہی سکھائی تھی بچین میں۔ زمراس کی طرف محوی۔ آنکھوں کا گلابی بن ایب كم تفا- واور مولوى صاحب في كمال سے تعلقي تھى

اینے مولودی صاحب سے۔ سوری۔ مطلب حدیث کی کتابوں ہے۔ "کر بردا کر تصبیح ک۔ 'ہم سب کو نماز سکھائی ہے رسولِ اللہ صلی اللہ سلم نہ انہ انہ ا ، فرمایا که جو تنین دفعه سبحان رنی



وقت کی آخری صدا ہیں ہم اس رات سعدی اینے کمرے میں تا تھوں یہ بازو رکھے لیٹا'نیز میں تھاجب ایک دم اس کے وجود میں بے چینی ی پھیلی ۔ وہ جھٹے سے اٹھ بیٹھا۔ چربے ماتھ مجھیرا۔ اف۔ وی گوسٹ اینڈ دی ڈار کنیسی اتنی وفعہ و مکھنے کے باعث خواب بھی جنگلوں اور شیرول والے تاریج تصدوہ فلم کامنظر مسلسل بوری رات خواب ميس ويكمار باتفا-كيازندكي ميسيه غارت كركم تص جواب خواب میں بھی ان ہی کو دیکھنا ہو گا؟ وہ دائیں جانب كردث ليت كال تلح دونون بائقه ركع "اي فلم نی کمانی سوچنے لگا۔ وہ میشنل جیو گرا فک ٹائپ کے چینل نہیں دیکھتا تھا'اس کا خیال تھا کہ انسانوں کے مسائل زماده توجه طلب بين-مسز كاردار ديمتي تحيي ايسے شوز۔ اکثراس كوبتايا كرتنس-وہ سونے کی کوشش کرتے ہوئے "آنکھیں موندے کھوم بحرکرای سے سوچناگا۔جواہرات۔وہ ماده عارت كركى كمانى - اور الكي ملاقات ميس اس كى اتن بعزتی کرتا۔وہ میری سے بات کررہا تھا۔ان کواچھا نهیں لگا تھا۔ اس کا ذہن نیند میں ڈوب رہا تھا۔ میری کے الفاظ کی باز کشیت ہر سوسنائی دے رہی تھی۔وہ مجھ ے خا نف رہی تھیں سعدی اجیسے ان کو مجھ سے کوئی ورمو-ان كى ايمايه فينونائے بحص نوكرى سے تكاوايا۔ آخري دفعه مي ان كود كها تعالب اورتك زيب كياته ردم کے پچھلے دروازے سے نکلتے۔ پچھلے دروازے۔ بيك وربيجملاوروانه وہ ایک وم بیل کی می تیزی سے اٹھ بیٹا۔ اس کا سائس تيز تيز چل رہاتھا اور چرے يہ بسيند تھا۔ تھبرا كر وه بسترے انرااور ساری بتیاں جلادیں۔ پیشانی پر ہاتھ عيرا-جم كانب رباتعا

بِعِرجلدی سے دروانہ کھٹکھٹایا۔ چست گارڈ نے

فورا سکولا۔ میری کوبلاؤ میں نمیک نمیں لگ رہاتھا۔ گارڈنے آواز دی۔ میری نیند سے بحری آنکھوں سے بھاکتی

"اورتم بالكل بهي تماز شيس پر هتي بو هند "اس نے زی ہے کما تھا۔ حنین اب کانتے بستر ر لکیریں

و و المان المريد المريد المرياتي في المريد المريد

''فائدے نقصان کے لیے نماز سیں پڑھی جاتی' ايكسرسائز اور صحت تے ليے بھی نہيں پڑھی جاتی منماز الله كوخود براضي ركف كے ليے يوسمى جاتى ہے۔ ويجمو تحاب كرنايانه كرناايك الحجبى مسلمان اورايك كم الحجمى مسلمان الركى ميس فرق كرياتها وعجموث مومن اورمنافق من فرق كريائه مكرنماز مسلمان اور کافریس فرق کرتی ہے۔

"يار ابايك وم عجم كافرتوند بنادي-" الموري حندا تحرير بات من شيس كيد ربي-بيد صدیث کی کتابوں میں لکسی ہے۔ نماز کے بغیر ہم

سلمان کیے ہو سکتے ہیں؟" "تکرز مراجمے ہے جمریہ نہیں اٹھاجا تا۔ آپ کو لگنا ہے کہ میں کوشش نہیں کرتی ؟ کرتی ہوں۔الارم بھا ے ای بعالی سب اٹھاتے ہیں۔ میں تہیں تہیں تہیں المم على-"دورواكى مولى-

الارم كلاك باته روم عن ركه كرسوا كرو-اته جاؤگ۔"ایک وقت کے لیے اتن تصبحت کانی تھی وہ بل لینے ایکی- اس بناؤ ، جو کام میں نے حمیس ویا تفا و كراو كى؟ احما اب يول مل مسوس كرنه بيفو تهيس تواتن سِاري قرآن كي سورتيس حفظ بين جب تك تمازى دعائي نبيل ملتيل ان بى كوسوره اخلاص ى جكه يزه ليا كروسيا وتوبي ناوه؟"

" نوج و مل سنجي جي ياد بي - "جلدي سے تكايس جمكاتي اور ليبليث سائے كرليا۔ أكم مافظ قرآن كے ليے كى دومرے كويہ بتانايا مجمانا کہ وہ قرآن بھول چکا ہے' بہت مشکل 'بہت نکلیف دہ تھا۔

کو نختے ہیں اس







میری جیسے نیندے جاگ۔ "تم بھی دی سوچ رہے موجويس سوچ ربي مول سعدي ي "حش !" اس نے ہونوں یہ انگی رکی۔ " ديوارول كے بھى كان موتے بيں ميرى!اوربيات كى اور کو تہیں معلوم ہونا چاہیے۔" پھرانگلیاں پالول میں پھنساتے سرینچ کرالیا۔میری اب بھی بے یعین تھی' محمده حران ميس مي-وميں بھلے ڈروھ دوسال سے میں سوچی آئی ہوں سعدی! مرمس اتنا برا متیجہ نکالنے سے ڈرتی تھی۔ استے جھر جھری لی۔ "تم يمال سے تكاناچاہى مومىرى؟"س نے ایک دم سراٹھیا کر ہوچھاتو میری کو اس کی آٹھھوں میں چیک ' بجھے صرف ابی ملازمت واپس چاہیے۔'' '' محکیک ہے' ہم اس معلومات کو استعمال کریں ودچهو دو اس سب كو معدى! بمول جاؤ-" وه خائف ہوئی۔سعدی زخمی سامسکرایا۔ ميرى ايرطے كه بميں ايك سولى جرمے كااودوسراات برائے مقام بدوابس آجائے كا۔ تم خطره مول لينے كوتيار موميري؟" میں نے تندب اثبات میں سلایا۔ سعری نے سر پھرے ماتھوں میں کرالیا۔ نیند جانے کتنے دن کے لیے آڑ چکی تھی۔اے ابھی تک یقین نہیں آرہا

تفلوه دوسال كيول نه سمجه سكا؟

ان بی خوش گمانیوں میں نہیں جان سے بھی نہ جاؤ

وہ جو جارہ کر نہیں ہے ایے زخم بھی کیوں و کھاؤ؟ سرماکی اس سہ پر ملاقاتی کمرے میں وہ جیے ہی داخل ہوا' نگاہ سامنے بیمٹی سارہ اور اللیدیزی۔فارس کی آنکھوں میں تفکر ابعرا۔ زمر کا ایک اور احسان کہ سابيول ناسي أكيلا جموروا تقاسماره في مرافعا

"کیا ہوا؟" وہ بریشان ہو گئی تھی۔سعدی نے ا اندر آنے دیا اور پھردروا زمیند کردیا۔ "اس كرے ميں كوئى سننے كا آله مكوئى ريكارور تو

انهیں۔ بیالوگ استے فارغ نہیں ہیں کہ تمهاری بالين سين-كيامواب؟"

"تم نے مسر کاردار کواور تک زیب کاردار کے باتھ روم سے نکلتے دیکھا تھا؟"وہ سائس روکے اس کو دیکھتے يوجير رہاتھا۔

بمیری کے چرے کارنگ بدلا۔ آہستہ سے صو<u>نے</u>

وہ تیزی سے اس کے سامنے بنجوں کے بل بیٹھا۔ المجر مسز كاردار كے وہاں سے نطلتے وقت اور تك زیب زندہ تھے تو انہوں نے وہ دروانہ ضرور لاک کیا ہوگا۔ میں نے ساتھا 'ہاتم نے باتھ روم کادرواند تو ورکر مردہ باب کو وہال سے نکالا تھا۔ یاد کرو میری! یاد کرو۔ دروازه تؤرن سيك بجيلا وروانه چيك كياتهاكى

"وەلاكد تقا-"مىرى خواب كى سى كىفىت مىس بولى

ماری نے جیک کیا تھا؟ تم نے؟" "میں کرنے کلی تھی' تمر۔ مسز کاردار نے مجھے نوشروال كوبلانے بھيجا انهون في چيك كيا تعك" سعدی نے تھی تھی سانس اندر تھینجی- "اور جبدروانه نوناتو؟

''تو میں نے دیکھا' پیچھلے دروازے کی کنڈی کھلی تھی۔ سعدی ایس فلیہنیو میڈ ہوں میں کمرکے جے ہے یہ نظرر کھتی ہول مجھے اچھی طرح یادہے اکثری علی تھی ممرجب میں ڈاکٹر کو کال کرکے آئی تو کنڈی بند تھی۔"وہ اب بھی کویا نیند میں بول رہی تھی۔ ''<sup>9</sup>ور حمہیں ڈاکٹر کو کال کرنے مسز ک**اردارنے بھیجا** ہوگا؟"میری نے اٹیات میں سملایا۔ سعدی اتھا اور اسندى نيبل كى كرى مينج كربيفا ومكرى سوچيس كم

See floor

کراہے دیکھا۔سفید دوپٹے کے ہالے میں اس کاچرہ زرد سالگا تھا۔ سرکے خم سے سلام کیا۔امل بھاگتی ہوئی آگے آئی اور اس سے کپٹ گئی۔اس نے جھک کر اے مگلے لگایا' بھرساتھ لیے سامنے آبیٹھا۔وہ خوش نہیں لگرہاتھا۔

"آپ کواد هرنسی آناچا سے تھا۔"

" ماره کی آنا جا میں انا جا ہی تھی؟" ساره کی آنا جا ہی تھی۔ آنکھوں میں شکوہ ابھرا۔ "اس پاکل ہورہی تھی تہمارے لیے۔ یہ بہلی دفعہ نہیں ہے جب تم اسے چھوڑ کرگئے ہو۔" نہ گلہ نہ شکوہ۔ بس وہ دکھی تھی۔ فارس کے چرے کا تناؤ قدرے کم ہوا۔ گردن جھکا کر دیکھا۔ وہ بالوں کی اونجی پونی باندھے محموڑی سینے سے لگائے "اس کے ہاتھ کے زخم کے نشان یہ انگی پھیررہی تھے۔

"آپ کیسی ہیں؟" نگاہیں اٹھا کر سنجیدگی مگر نرمی سے سارہ کو مخاطب کیا۔

"تم جل میں ہو ہم سب کیسے ہوسکتے ہیں۔ تم ہا ہر تھے تو ایک سکون تھا' بتا نہیں تس چیز کا مگر سکون تھا' اب نہیں رہا۔"

وسی غصہ ہوں میں خفاہوں تم یہ فارس!"وہ بے بس سی اس کو د مکھ کر کہہ رہی تھی جس کی شیوذرا بردھی تھی "اور ہونٹوں یہ کٹ کانشان تھا بھر آ تھوں میں وہی سپاٹ بین تھا۔" کیوں بار بار مصیبت میں بھنس جاتے ہو؟ ہمیں کب یقین ہوگا کہ تم اب ہمیں بھوڑ کر نہیں حاد گے؟"

وہ ہکامامسرایا۔ "سب ٹھیکہ وجائے گاشارہ۔"
"پا نہیں سب کب ٹھیکہ ہوگا۔ جو سعدی کے ساتھ ہوا' جس طرح ان لوگوں نے اس کو گولیاں ماریں' پھراس کو جانوروں کی طرح بیا۔" سارہ کی ماریں' پھراس کو جانوروں کی طرح بیا۔" سارہ کی

آئھیں بولتے بولتے گلابی ہوئیں۔ "پھراس کو اغوا کرکے لے گئے۔ یہ سب بتا نہیں اب کس کس کے ساتھ دہرایا جائے گا۔"

پر سر جھنگتے ہوئے ایک پیٹ امل کی طرف

بردهایا۔ "الل! دوجاچو کو۔" اور دہ جوسارہ کی بات پہ ایک دم سے اسے دیکھنے لگ گیاتھا 'ذراچو نکا۔الل نے فورا " پیکٹ تفاما اور اس کو تھمایا۔

"بیبایاکاسو کیٹر ہے۔ ماماتے کما سردی بردھ گئی ہے بارشوں کے بعید ہے تو آپ کو چاہیے ہوگا۔"وہ شرا کر کمہ رہی تھی۔فارس نے آیک نظریاتھ سے بنے بھورے سو کیٹر کود بکھا 'پھراس کے سرکے بال ہولے بھوریے سو کیٹر کود بکھا 'پھراس کے سرکے بال ہولے

سے تھیکے۔بولا کچھ نہیں۔ ''اپنا خیال رکھنا فارس!'' وہ اب جانے کے لیے اٹھ رہی تھی۔فارس بھی کھڑا ہو گیا۔

''صرف ہی کہ آپ کو بھی درست ترتیب معلوم ہے۔''سارہ کاسانس ایک دم تھم گیا۔ ''نہیں 'میں تو بتاسو ہے بول رہی تھی۔اب تواپی کمی ہاتیں خود بھی نہیں یا در بتیں۔ بددفت مسکرائی۔ ''آف کورس 'میں تو یو نہی کمہ رہاتھا۔''فارس نے سرکو خم دے کراحترام ہے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔

سارہ کے جانے کے تقریبا" آدھے گھنٹے بعدوہ زمر کے ساتھ اس کمرے میں بیٹھا تھا۔ سارہ کے برعکس وہ جو اس ماحول کی عادی تھی' سامنے بیٹھی سنجیدگ ہے نوٹ بیڈی تھم تھی آھے کل کالائحہ عمل لکھ کر بتارہی تھی۔(دیواروں کے کانوں کی کیا خبر) ساتھ ہی باربار شیشے کی چھوٹی یوٹل سے یائی کا تھونٹ بھی بھرتی باربار شیشے کی چھوٹی یوٹل سے یائی کا تھونٹ بھی بھرتی

مَنْ خُولَيْن دُالْجُسَتْ 226 وَمِيرَ \$201

Section .



آكر اس ملك ميس كوني ايمان دارينه مو تا تو تههارا بهاني کیسے ایمان دار تھا؟ یہ ملک زندہ کیسے ہے آگر اس میں قانون نه هو؟ اور پلیز مت شروع کربامیرے سامنے اینے ٹراکل کا ذکر۔ ہاں تھیک ہے "مہیں ہوا تہمارا فینو ٹراکل ہم بری بھی بلیک میلنگ کے دریعے ہوئے تنص<sup>ع</sup>تہیں ''انصاف'' نہیں ملاعد الت سے کیکن اپنے اس بدوماغ سے وماغ میں بیہ بات بٹھالو فارس غازی اکہ اس ملک علکہ دنیا کے ہر ملک کی عدالتين" انصاف كي عدالتين" نهين هوتين وه "قانون کی عدالتیں" ہوتی ہیں۔ آگر اس ملک میں قانون نہ ہو یا تو مجرموں کو ملک سے راتوں رات بھا گنا نہ ہر تا الوگ گواہوں کونہ خریدتے 'یاسپورٹ یہ بیک ڈیٹ میں ایگزٹ اسٹیمپ نہ لگاتے۔ اگر اس ملک میں قانون نہ ہو یا تو مجرم دھر لے سے جرم عدالت مي سليم بهي كرايية مركوني ... كوني مليم كريا عدالت مين كيونكه اس يتاب أكر ارلیا تو فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا۔ ای ملک میں عدالتوں نے کئی دفعہ ہرخطرے اور ہردھمکی ہے بے خوف ہو کر بوے برے تدر فصلے بھی کے ہیں۔ای ملک میں بڑے بڑے لوگوں کو ان چھوٹے چھوٹے جعزنے جیل بھیجاہے۔ آگر اس ملک میں قانون نہ ہو تا تو کوئی ایک مخض بھی رات کو سونہ سکتا مگر ہم سوتے ہیں میونکہ سب کومعلوم ہے کہ ابھی اتنی بھی اندھیر مری نہیں چی۔ قانون مزور ہے ہے ب ہے مروہ "ہے"-وہ ہے تب ہی تواس سے گلہ ہے۔ اس ملك ميس-فارس غازي- قانون-ي-اورجاب تم اسے مانویا نہ مانو۔وہ قانون مجھ سے بھم سے بہم س ے اور ہے۔ اس کیے آئندہ میرے سامنے یہ کنے کی ہمت نہ کرنا کہ اس ملک میں قانون نہیں ہے۔ ساتم

۔۔۔۔ ہے۔ بے ربط سانسوں کے درمیان غصے اور برہی سے

غرائے وہ کمہ رہی تھی اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتا من رہا تھا'جب زور کاچھناکا ہوا۔ زمرنے جو کانچ کی اورر کھ دیتی۔ "چونکہ برقتمتی ہے میں تمہاری دکیل ہوں "اس لیے اپنے اور قمرالدین صاحب کے تعلقات کی تفصیل بناؤ مجھے۔"

''مجھے یاد نہیں۔'' وہ بے زاری سے سرجھٹک کر سری طرف دیکھنےلگا۔

دو مرن مرت ایسے نہیں چلے گا۔ میں تمہارا کیس کیسے ازوں گی جب تم مجھے کچھ بناؤ گے ہی نہیں؟" "تومت ازمیں۔ میں نے نہیں کہالڑنے کو۔"اس نے شجیدگی سے اسے دیکھتے شانے اچکائے۔ زمرنے مشکل نہیں

"میری بھی مجبوری ہے فارس غازی! کیونکہ میں نہیں بھولی کہ ہم ایک ٹیم ہیں!اس لیے مجھے کچھ تو بتاؤ ناکہ میں ٹرائل کی تیاری کرسکوں۔"

وہ ٹیک لگائے' ٹانگ پہ ٹانگ جمائے 'اسے دیکھتا رہا۔ "مجھے یاد نہیں۔"

" دیجرسرو حوالات میں!" وہ کھول کر اسمی بشیشے کی بوش اور دانا کر اسمی بشیشے کی بوش کے اس ملک میں واقعی قانون نام کی کوئی چیز ہے۔ "وہ سرجھنگ کر بردبرطایا تھا۔

زمر دروازے ہے رک- مڑی نہیں۔ دکیا کما تم نے؟"

"جائیں زمربی بی! میرے پاس آپ سے بحث کرنے کاوفت نہیں ہے۔"اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔

۔ زمردو قدم آگے آئی' فائلز میریہ دھریں' اور غرائی۔''میںنے بوچھا۔کیا۔کماتم نے۔'' ''میںنے کما'جیسے اس ملک میں واقعی قانون نام کی کوئی چیز ہے۔'' زمر کے کان سرخ پڑھئے' چرو دیکنے لگا۔ خالی ہاتھ

اوربونل والاہاتھ میزیہ رکھ کر آگے کو جھی۔ ''کیسے کمہ سکتے ہوئم کہ اس ملک میں قانون نہیں ہے؟اس ملک میں کوئی قانون پہ چلنے والا نہیں ہے؟





کے بات جھوٹ تھی' یہ بھی جھوٹ ہے۔"اس نے جھٹکے اسے اپناہاتھ چھڑانا چاہا' مگراس نے مزید مضبوطی سے کچڑلیا۔

"آونهول ایک منف خون رکنے دیں۔"

"نیا ہے کیا فارس!" وہ ای شاکی انداز میں بولی تھی۔ "تم دو دلوں کے ساتھ جی رہے ہو۔ ایک میں زر باشہ ہے محبت نہ کرنے کا گلٹ (احساس ندامت) ہے ایک میں مجھ سے بہت زیادہ محبت نمارے یہ دونوں ول جھوٹ کرلینے کا گلٹ ہے۔ تمہارے یہ دونوں ول جھوٹ بولتے ہیں۔ زر باشہ سے محبت تھی تمہیں اور تمہاری سوچ سے زیادہ ہی تھی۔ یہ صرف گلٹ نہیں مہیں کے لیے۔ اور رہی مرب کا در بی اور ہے ہواس کے لیے۔ اور رہی مرب کا در بی سے میں اور میں اور کے ایک اور میں کی دجہ سے لڑر ہے ہواس کے لیے۔ اور رہی میں اور میں اور میں اور میں اور میں کی دید سے لڑر ہے ہواس کے لیے۔ اور رہی میں اور

اس نے بھیگی پلیس بند کرکے آنسواندرا تارے اور جب آنگھیں کھولیں تو ہ خشک تھیں۔ ''تو جھے ہے تہیں زر ناشہ سے کی گنا زیادہ محبت ہے 'مگروہ اتن اونچی اور عظیم نہیں ہے کہ تم اس میں ہر چیز معاف کردو۔ نہ وہ اتنی کمزور اور کھو کھلی ہے کہ تم اس میں جھے گرا ہوا دیکھنے کی خواہش کرو۔ اللہ نے نہیں بنائے کئی آدمی کے سینے میں دو دل۔ تہیں اپنول کوایک جگہ ایک طرف رکھنا ہوگا اور خود سے سے پولنا پڑے گا۔''

فارس چند کے اسے دیکھارہا ویکھارہا۔ پھرچہو جھکائے اپناہاتھ ہٹا کر دیکھا 'ہھیلی کے کٹ سے بہتا خون رک چکاتھا۔ اس طرح اس نے زمر کاہاتھ اوپر کیا' اور لیوں سے لگایا۔ آنکھیں بند کیے۔ چند کیے 'چند سانسیں۔ پھرچھوڑ دیا۔اور دوقدم پیچھے ہٹا۔"اپناخیال رکھاکریں۔"

''نیہ بھی جھوٹ ہے۔'' زمرنے دکھ سے اسے دیکھا'اورانی چیزیں اٹھائے پاہرنکل گئی۔ پھرالنے قدموں واپس آئی 'اور ادھ کھلا دروا نہ نور سے دے مارنے کے انداز میں بند کیا۔ اس کی دھک اب کمتی ہی دیردونوں کے کانوں میں کو نجی تھی۔ نازک بومل ہے حدیجی ہے جینچے رکھی تھی 'وہ اس کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی تھی۔ ''آہ''۔ وہ ایک دم پیچھے کو ہوئی۔ چھن چھن ' مکر سے پیچھے کو ہوئی۔ چھن چھن ' مکڑ سے پیچے گرے۔ وہ تیزی ہے اس کی طرف لیکا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ کا نج اندر بھی لگا تھا اور خون بھل بھل کر رہا تھا۔ تیز تیز

وہ بیری سے ہیں کا سرے ہوا ہور ہیں کا نجانہ در ہی لگا تھا اور خون بھل مجھل گر رہاتھا۔ تیز تیز سائس لیتی زمر نے تاراضی سے ہاتھ جھڑانے کی کوشش کی ہمراس نے دو سرے ہاتھ سے اس کی کلائی بھی پکڑلی بھرایک خفا نظرز مرکے دیکھتے گلابی چرے پہوال کر آہستہ سے کانچ نکا لئے لگا۔ درد کی شدت سے اس نے آئکھیں بند کرلیں بھر فورا سکھول دیں کہ ان میں بانی در آیا تھا۔

''ئیں چاہتے تھے تاتم 'کہ میں تمہارے سامنے ٹوٹوں؟ روؤں؟'' آنسو اندر آبارتی وہ اس برہمی سے بولی تو آواز بھیگی ہوئی تھی۔

فارس نے کانچ نکا تھے جو نک کراہے دیکھا'اور جسے کچھ کہنے لگا تھا۔ جسے انکار کرنے لگا تھا' مگر پھر خاموشی ہے سرجھکائے کانچ نکالا۔ خون ایک دم تیزی ہے ہین وسط میں کٹ لگا تھا۔ سے ہنے لگا تھا۔ مجھیل کے عین وسط میں کٹ لگا تھا۔ اس نے ادھرادھر کسی چیزی تلاش میں دیکھا' مگر پچھ بھی نہ تھا'تو ایک ہاتھ ہے اس کی کلائی پکڑے 'دو سرا ہاتھ ہمی خون ہاتھ ہمی خون ہاتھ ہمی خون ہاتھ ہمی خون الود ہونے لگے۔ چند بوندیں نیچ بھی گری تھیں۔ اور ہونے لگے۔ چند بوندیں نیچ بھی گری تھیں۔ اٹھا کر دیکھا' وہ ان ہی گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ

''ایک طرف میرے زخموں پر مرہم لگاتے ہو' کہتے ہو کہ میں روڈ' Bossy' غصہ در انجھی لگتی ہوں' روتے ہوئے نہیں'اور دوسری طرف کہتے ہو۔ ججھے گرا ہوا'ٹوٹا ہوا'رسوااور ذلیل ہوادیکھنا چاہتے ہو؟ان میں بچ کون ساہے؟''

وه ای طرح زخم په باتھ رکھے کھڑا تھااوروه پوچھ رہی تھی۔

«اگر وه ریسٹورنٹ والی باتیں سے تھیں 'تو پچھلی ہر





آپ آئے بحرموں کے بارے میں کوئی بیان نہیں دے
رہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ خوف زدہ ہیں۔ آپ
بہت ٹارچر سے گزری ہیں۔ ہم بھی گزر رہے ہیں۔
اس لیے صرف اتنا جانچے ہیں کہ اپنے مجرموں کا نام
آپ لیس یا نہ لیس نگین اس مخص نیاز بیک کو جیل
سے نہ نگلنے دیں ' اگ کل کو کوئی اور شنز ایا سعدی کونہ
اغوا کیا جاسکے اور ہاں۔۔ "اس نے اضافہ کیا۔" آپ کو
اپنے مجرموں کے خلاف کوئی مدد چاہیے ہو تو ہم آپ
کے ساتھ ہیں۔ "

ے بات ہوں۔ محویا دیوارے بولتے بولتے دہ چپہو گئے۔اب مزید کما کیے۔

" " " تنہیں پتا ہے ' دنیا میں کتنی آوازیں ہوتی ہیں؟" وہ ھند کے چرے یہ نظریں جمائے تلخی سے کویا ہوئی۔ حنین کے ابرہ تعجب سے اکتھے ہوئے۔"سوری'

ووان كنت ونيا من إن كنت آوازس موتى بي-م كے بقريلي زمن پر تھينے كى آواز كرسے بقر ر کڑنے کی خراشوں کی آوان۔ سومھے پتوں اور جھاڑیوں یہ کھنچ جانے کی آوان۔ پیج جنگل کے آپ کو لا پنجنے کی آواز۔ پھر کڑھا کھودنے کی۔ مٹی یا ہر پھینکنے کی آوانیدبالوں سے تھینج کر گڑھے میں ڈاکنے کی آوانیہ ہاتھوں سے مٹی اوپرڈالنے کی آوانہ مٹی کے اور بے والے ک ۔ پھرسو کھے جرمیتوں یہ دورجاتے بھاری پوٹس کی آوانہ۔ پھر جنگل کی خاموشی کی آوانہ۔ زندہ قبرے اور سانب رینگنے کی آوان۔ برندوں کے ایک دم سے در ختوں سے آڑجانے کی ... جنگلی سوروں کی آوانہ۔ان کے آپ کے اور پنوں کوسو تکھتے پھرنے کی آواند کول کی آواند کیرول کے جسم مید رینگنے کی آوان۔ خزریوں کی بدبودار سانسوں کی آوان۔ رات کی تاریجی کی مولناک آوان۔ گدھوں کے اور منڈلانے کی آوانہ پھردور کہیں انسانوں کی آوانہ میں یا ہے ونیا میں کتنی آوازیں ہوتی

وہ کمانیاں ادھوری جو نہ ہوسکیں گی ہوری انہیں میں بھی کیوں سناؤ؟ انہیں میں بھی کیوں سناؤں انہیں تم بھی کیوں سناؤ؟ اسپتال کے پرائیویٹ رومزی راہداری میں سفید بتیاں روشن تھیں۔ جیکتے فرش پہان تینوں کا عکس نظر آرہا تھا۔ سفید اوور آل پنے موٹا چشمہ لگائے اور بال جوڑے میں باندھے حنین آیک فربی ماکل نرس سے بوڑے میں باندھے حنین آیک فربی ماکل نرس سے بات کرری تھی۔ تب ہی سیم نے اسے فکر مندی سے دیکھا۔

"حند! تم ویسے کرلوگی جیسے پھپھونے کہاہے"

"ہاں۔ مسکلہ ہی نہیں ہے۔" حدد نے شانے
اچکائے 'فولڈر سنبھالا' عینک تاک یہ بیچھے دھکیلی اور
سیم کووہیں چھوڑ کرنرس کے ساتھ آگے چلی گئی۔
اسپتال کی وہا اور شفا سے رحی بی فضا میں لیح
خاموشی ہے پھسلتے رہے۔ ایک تمرے میں بیڈ کی
پائنتی پہ بیٹھی حنین 'اب گلاسزا آبارے سامنے نیم دراز
سنبرے بالوں والی لڑکی کو دیکھ کراسی اعتمادسے کمہ رہی
تھی۔۔

" آپساری تفصیل سن چکی ہیں 'شزا ایمی ڈاکٹر نمیں ہوں 'آپ سے ملنے کے لیے یہ کرنا پڑا کیونکہ باہر سیکورٹی بہت ہے۔ یہ میرے بھائی کے کیس کی تفصیلات ہیں۔"

اس نے فائل کھول کرشنز الملک کے سامنے کی وہ یہ کو ہوئی 'بالوں میں اپنو بینڈ لگائے 'نقاہت ڈدہ مگر بیاث نظروں سے صنعہ کو دیکھ رہی تھی۔

"دہ بھی اغوا ہوا تھا آپ کی طرح۔ آپ مل گئیں '
دہ نہیں ملا۔ اس کو اغوا کرنے والا نیاز بیک۔ میری ٹیملی کو اسے جیل میں رکھنے کے لیے آپ کے کیس کو وجہ بناتا پڑا۔ تب آپ کو امیں تھیں۔ شکر ہے کہ اب آپ نظری ہیں۔ "اس نے کمری سائس لی۔ شیر اب ہی خاموش تھی۔ نرس دروازے یہ ہے میں میں میں کھڑی تھی۔ نرس دروازے یہ ہے جب سے بین کی کھڑی تھی۔ نرس دروازے یہ ہے جب سے بین کی کھڑی تھی۔ نرس دروازے یہ ہے جب سے بین کی کھڑی تھی۔ نرس دروازے یہ ہے جب سے بین کی کھڑی تھی۔ نرس دروازے یہ ہے جب سے بین کی کھڑی تھی۔ نرس دروازے یہ ہے جب بین کی کھڑی تھی۔ نہ سے ترم کی اس مالیکی دروازے یہ ہے جب سے ترم کی اس مالیکی دروازے یہ ہے جب سے ترم کی اس مالیکی دروازے یہ ہے جب بین کی کھڑی تھی۔ نہ سے ترم کی اس مالیکی دروازے یہ ہے جب بین کی کھڑی تھی۔ نہ سے ترم کی اس مالیکی دروازے یہ ہے جب بین کی کھڑی تھی۔ نہ سے ترم کی اس مالیکی دروازے یہ ہے جب بین کی کھڑی تھی۔ نہ سے ترم کی اس مالیکی دروازے یہ ہے کہ بین کی کھڑی تھی۔ نہ سے ترم کی اس مالیکی دروازے یہ ہیں۔ نہ سے ترم کی اس مالیکی دروازے یہ بین کی کھڑی تھی۔ نہ سے ترم کی اس مالیکی دروازے یہ بین کی کھڑی تھی۔ نہ سے ترم کی اس مالیکی درواز کی کھڑی تھی۔ نہ سے ترم کی اس میں کی کھڑی تھی۔ نہ سے ترم کی کھڑی تھی۔



وہ پھریلے چرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ کمہ ج رہی تھی اور حثین بالکل ساکت اب کھولے سن رہی گئی۔ تھی۔

"میں نے بہت می آوازیں سی ہیں اس جنگل میں ہے مردہ حالت میں پڑے۔ میں اس کیے خاموش نہیں ہوں کہ میں خوف زدہ ہوں یا میرے ذہن پہ اثر ہوگیا ہے۔ جھے تمہاری یا تمہارے بھائی کی مدد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوتے کہ ان کے لیے چھ کیا جائے۔ تم قابل نہیں ہوتے کہ ان کے لیے چھ کیا جائے۔ تم جاسکتی ہو۔"

مکابکا بیٹی مندا کیدم اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ بے تر تیب سانسوں اور سفید چرے کے ساتھ وہ تیز تیز چلتی راہداری کاموڑ مڑی توسیم انظار کررہاتھا۔ "تم نے کرلیا' مند؟" وہ آگے چلتی گئے۔ سیم پیچھے لیکا۔ حنین نفی میں سرملاتی تیز تیز چلتی جارہی تھی۔ شیم دیکھ سکتا تھا کہ وہ جس چرے کے ساتھ گئی تھی' اس کے ساتھ والیں نہیں لوئی تھی۔

عداوت ہی عداوت ہے مجت بھول بیٹھا ہوں چلو کوئی تو رشتہ ہے اسے پھر یاد کرنے کو زمر کے جانے کے بعد ہے وہ لاک اب میں قید تفا۔ دیوار کے ساتھ اکٹوں بیٹھے کمری سوچ میں گم۔ بارباراس کی زردر نگت نگاہوں میں گھومتی تھی۔ بارباراس کی زردر نگت نگاہوں میں گھومتی تھی۔ حدی

"ال ایس ایسای دیکھنا جاہتا ہوں آپ کو۔"اس نے آنگھیں بند کیں۔ ذہن کے پردے یہ ایک منظر سا سوچنا جاہا۔ اس کی فرضی خواہش کا منظر۔ مگر پھر تکلیف ہے آنگھیں کھول دیں۔ یہ تصور وہی تھاجو وہ جاہتا تھا' پھراس کو سوچ کرد کھ کیوں ہو تا تھا؟ خوشی تو زمر کے الزام اور ان تمام طنز وطعنے بھری ہاتوں ہے بھی نہیں ہوتی تھی'اصولا" تو

اس ٹوئی پھوٹی شرمندہ لڑکی کو تصور میں دیکھ کرخوشی ہوتا

چاہیے تھی، گر نہیں ہوتی تھی۔ ای لیے توکی تھی
اس سے شاوی وہ اس کوخوداذی کاشکار کرے گا، خمیر
کی ملامت سے گھیر لے گا، پھریہ سوچ کر خوشی یا
تسکین کیوں نہیں ملتی تھی؟ کیاوجوہات وہی تھیں جوقہ
سوچتا تھا؟ یا جووہ سوچتا تھا وہ صرف توجیہات تھیں؟
حوالات کی سیاہ سلاخوں کے پارید ہم روشنی تھی۔
اس روشنی کو بے خیالی سے دیکھتے فارس غازی کا ذہن
ایک وفعہ پھریجھے چلا گیا۔
ایک وفعہ پھریجھے چلا گیا۔
ولایت بیکم کا گھراس نے کیوں چھوڑا تھا؟ وہ کیول

ایک رات گھر ہے نکلا تھا؟ وہ چاہتا بھی تو نہ بھلا سکتا تھا۔ لڑائی ہوئی تھی گھر میں۔ ہوتی پہلے بھی تھی مگراس رات کین میں کسی بات پہ اونچا اونچا بولتے 'جھکڑتے

رات کن میں کسی بات پہ او نجا او نجا ہو گئے۔
ولایت بیکم نے ہاتھ مار کر سالن کا ڈونگا کرایا تھا اور کرم
کرم سالن سیدھا اس کی ماں کے پیروں پہ کرا تھا۔
سانحہ یہ نہیں تھا۔ سانحہ یہ تھا کہ اس کا باب ہب بھی
کزوروں کی طرح ولایت بیکم کو منانے اور ٹھنڈا
کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ غصہ فارس کے اندرائل
ائل رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی 'پیرکے آبلوں پر مزہم
لگائی علیہ سے پاس گیا اور اس کے ساتھ واپس چلے ،گرعلیمہ
نہیں رہیں گے 'وہ اس کے ساتھ واپس چلے ،گرعلیمہ
اس کو صبر 'مخل اور پرداشت کا درس وہی رہی۔ وہ بھی
آبک کمزور عورت تھی۔ ٹوئی 'پسی ہوئی عورت جو بھی
آبک کمزور عورت تھی۔ ٹوئی 'پسی ہوئی عورت جو بھی

ظلم کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی۔
اس وقت اس کے نزدیک بیہ سب ظلم ہی تھا اور
اپنی ماں سے پہلی دفعہ وہ دل برداشتہ ہوا تھا۔ پیر میں
جوتی تھی یا نہیں 'وہ وہاں سے نکل بھاگا۔ طویل سرد
سر کوں پہ وہ چلنا رہا۔ کیسے قصر کا ردار پہنچا 'پچھ
یاد نہیں۔ جوا ہرات نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی ' پیروں پہ مرہم لگایا اور پھراس کے مال باپ کو بلالیا۔
جانے کس نے طبے کیا 'گراس کے بعد علیمہ ادھری
انیکسی میں رہنے گئی۔ وہ مال سے خفا تھا۔ وقت کے
انیکسی میں رہنے گئی۔ وہ مال سے خفا تھا۔ وقت کے
ساتھ خفگی دھل می معلوم تھا کہ اسے بھی دل میں باتیں
نکلا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے بھی دل میں باتیں

وو تہمیں کیے ہاکہ میری نظر کمزور نہیں ہے؟" "مجھے بتا ہے۔"وہ حبت لیتے چھت کو دیکھتے بولا

دویں اس لیے لگا آہوں کیونکہ جمعے عیک المجھی گئی ہے۔ " کچھ در بعد اس نے خود ہی دخادت دی۔ فارس نے گردن موثر کراسے دیکھا وہ کہنا چاہتا تھا کہ بیہ تمیہ المجھی نہیں گئی اس سے تمہاری آنکھیں اندر کو وطلس جا میں گئی گراس نے وارث کا چرود یکھا اور اس کامل نہیں جا پاکہ وہ اس کی خوشی چھین لے۔ دونوں کے پاس آیک دو سرے سے کرنے کے لیے بہت ہی باتیں ہوتی تھیں۔ وارث اس کا دوست بن بہت ہی باتیں ہوتی تھیں۔ وارث اس کا دوست بن گیا وہ بھی بھی اس کو ڈانٹ بھی دیتا تھا 'جب اسکول میں فارس کسی سے او کر 'کسی کا وانت تو ڈو کر آنا تو وارث غصے سے اس کو کالر سے پوٹر کر جمنجھو ڈیا۔

ہوگے کسی دن۔" اور اب فارس سوچنا تھا کہ وہ جیل اس لیے حمیاتھا کیونکہ اس دفعہ وارث لڑا تھا!

"موں اڑتے رہو کے لوگوں سے توجیل میں بڑے

ای کی وفات کے بعد اس کادل دنیا ہے آجات ہوگیا تھا۔ وہ سارا سارا دن سرکوں پہ آوارہ پھر آرہتا تھا۔ ب مقصد ' بے رونق زندگی کو ایک وہ وہ صرف گزار نے لگا تھا۔ بھی دوستوں کے ساتھ کسی طرف تکل کیا۔ تو بھی اکیلا کسی ٹرین میں بیٹھ گیا۔ وارث لاہور میں تھا' ندرت اپنے گھر میں خوش اور ابو کو وفات پائے تو عرصہ بیت چکا تھا۔ فارس کی زندگی میں اکتاب ' بے گاگی بریھ گئی تھی۔ اس کادل پڑھائی میں نہیں لگنا تھا۔ پچھ دوستوں کے ساتھ وہ شکار پہ جانے لگا تھا۔ بال باپ کا چھوڑا ہوا بیبہ وہ بھو نکا جارہا تھا۔ وہ گنز ' وہ خوب صورت گنز جن کو ہاتھ میں پکڑ کر ناک کر کسی مرندے کی طرف نشانہ باندھنے کی کیفیت اور سرور ہی ندرت اس کی حالت اور بیہ آوارگی دیکھ کر اسے ندرت اس کی حالت اور بیہ آوارگی دیکھ کر اسے ندرت اس کی حالت اور بیہ آوارگی دیکھ کر اسے رکھ کرنہ نکا لئے کی بیاری ہے۔ ولایت بیگم کی وفات کے بعد ندرت اور وارث کو ابو انکیسی میں لے آئے۔ علیمہ کارویہ ان کے ساتھ عجیب ساتھا۔ ولایت بیگم کے گھر میں وہ بے بس ہوتی تھی' یہاں وہ مالکن تھی۔ ظلم نہیں کرتی تھی' ہرشے مہیا کرتی تھی' ہر سہولت' ہر آسائش مگران سے بات نہیں کرتی تھی۔

ندرت کے اپنے تم بہت تھے۔ شادی کے بعد شوہر سے ناراضی اور شیر خوار بچے کو سسرال والوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ آنے کا غم وہ بہت دکھی رہتی تھی۔ وارث خاموش رہتا تھا۔ جیسے نہ کسی سے محبت ہو 'نہ کسی سے گلہ۔ پھر آہستہ آہستہ وفت بدلا۔ ندرت اس کے کام کرنے گئی۔ وہ چھوٹا گئی۔ وہ چھوٹا تفارت کو اس میں سعدی نظر آنے نگا تھا۔ وہ بھی بھی بے خیالی میں اسے سعدی نظر آنے نگا تھا۔ وہ بھی بھی بے خیالی میں اسے سعدی بھی بے نیالی میں اسے سعدی بھی بے نیالی میں اسے سعدی بھی بیار لیتی 'وہ برایانے بغیر جیپ چاپ آجا آتھا۔ اس کی تھی نہیں کر تاتھا۔ اس کی تھی نہیں کر تاتھا۔

وارث عینک لگا آخا۔ پڑھے وقت بھی ٹیوی دیکھے
وقت بھی۔ سرمای آیک شام وہ انکیسی کے لاؤری میں
میٹھے تھے 'جب ابونے وارث سے کوئی شے ڈھونڈ نے
کو کہا' تو وہ جو بغیر عینک کے بیٹھا تھا' سادگی سے بولا کہ
اس کی عینک ٹوٹ گئی ہے 'وہ نہیں ڈھونڈ سکا۔
اس کی عینک ٹوٹ گئی ہے 'وہ نہیں ڈھونڈ سکا۔
ابونے وہی کام فارس سے کہ دیا۔ فارس خاموشی
سے اٹھا اور اندر گیا۔ واپس آیا تو ہاتھ میں وارث کی
عینک تھی 'جس کے شعشے نظے ہوئے تھے۔ عینک اس
غینک تھی 'جس کے شعشے نظے ہوئے تھے۔ عینک اس

" اس کے شیشے ہوتے " تب بھی وہ زیرو نمبر کے تصدان سے تنہاری نظریہ کوئی فرق نہ پڑیا۔ جاؤاور جوابونے کہاہے 'وہ ڈھونڈ کرلاؤ۔"

اس نے یہ الفاظ بہت آہت ہے کے تھے۔ فی وی کاشور تھا اور ابو دور تھے' سن نہ سکے۔ وارث کارنگ سفید پڑا۔ اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ اس وقت تو وہ حیب جاب اٹھ گیا'لیکن رات کو اس کے ساتھ والے سنگا آئے۔ لیٹے اس نے دوجھا تھا۔

300000

وہ متذبذب رہا۔ زیادہ بات نہیں کرسکا مگرچندون وہ سوچنا رہا۔ پھرا کیک دن وہ ان کے گھر کمیا۔ معلوم ہوا تھا کہ ان کی بنٹی کا جمیز جل گیا ہے 'بہت نقصان ہوا ہے۔ وہ افسوس کے لیے گیا تھا' گران کے پاس جیٹھے' اس نے ان سے کہا تھا۔

"میری ترجیحات ایک سادہ زندگی کی ہیں۔ میری بیوی میرے بیچ ایک جھوٹا ساگھر جس میں کوئی بیدی کوئی میافتت کوئی سازشیں کوئی منافقت کوئی منافقت کوئی سازشیں کوئی منافقت کوئی و سری بیوی کے جھڑے نہ ہوں۔ ایک سادہ زندگی کزاروں میں۔ تائن ٹوفائیو کی جاب اور گھر کاسکون۔ بی چاہتا ہوں ہیں۔ "

" د نهر محنت کرو-اپنی بیوی اور بچوں کاسوچ کر محنت کروئکہ تم ان کو کیادے سکتے ہو۔" اور اس گفتگونے فارس کی سوچ بدل دی تھی۔وہ

جیے کسی آبے خواب ہے جاگاتھا۔

آنے والے سالوں میں خود پر خوانخواہ کے چڑھے قرضے ' برخھائی کی جھیل' نو کری' ہر فرض کی ادائی میں ندرت کے سسرنے اس کی مدد کی تھی۔ ان ہے اس کا کوئی رشتہ نہ تھا(سوائے دور پار کی رشتہ دہ تھا(سوائے دور پار کی رشتہ دہ تھا(سوائے دور پار کی رشتہ نہ تھا(سوائے دور پار کی رشتہ نہ تھا۔

احسانات بوصے جارہے تھے۔ وہ ان کا بہت احترام کر آ تھا۔ ان کی بات جیسے سنتا کسی اور کی نہیں سنتا تھا۔

وہ نو کری میں اچھا جارہا تھا' سادہ زندگی سادہ ہی چل رہی ہوں اور کی تھی اور کی تھی جوا گیا۔

وہ نو کری میں اچھا جارہا تھا' سادہ زندگی سادہ ہی چل وا گیا۔

وارث الحکے ماہ اس سے ملنے آیا تو سخت برنہم تھا۔

وارث الحکے ماہ اس سے ملنے آیا تو سخت برنہم تھا۔

مہاری سندھ میں پوسٹنگ مور کی سندھ میں پوسٹنگ

"تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں یمال سزا کے طور پہ بھیجا گیا ہے۔" وہ بے حدیث پا ہورہا تھا۔ فارس نے تاک سے مکھی اڑائی۔

''میں نے کچھے غلط نہیں کیا تھا۔'' ''کہی بات تم نے کہی تھی اپنے ڈائر یکٹر ہے۔ فارس! تم نے غلط کیا ہے۔اس بینک افیسر کے اریٹ وار نٹ نکل رہے تھے اور تم نے اسے اطلاع دے دی جاکرنہ رہتا گراہے گھر میں ذہن ایبا پر اگندہ رہتا تھاکہ وحشت ہونے گئی۔ حند تب تین سال کی تھی۔ سعدی اسکول جا تا تھا 'ایک وہی ہوتی تھی۔ جو دن رات اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی تھی۔ اتنا بولتی کہ الامان۔ یہ کیول ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ بھی زچ ہوجا تا 'کھی ہنس دیتا۔ زندگی ان ہی دو انتہاؤں کے در میان سے گزر رہی تھی۔ یہ

وہ پڑھائی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ تکما ہو تا جارہا تھا۔ دور کے شہروں 'جنگل 'بیا بانوں میں جانا 'کئی جارہا تھا۔ دور کے شہروں 'جنگل 'بیا بانوں میں جانا 'کئی دان گھرنہ لوٹنا 'عجیب تھی اس کی زندگی بھی۔ دارت فون پر غصہ کر تارہتا' وہ فون بند کردیتا۔ ندرت کے سر آئے۔ بنا نہیں بیارے شخصاتیں 'وہ دو سرے کان سے نکال دیتا۔ بنا نہیں ندرت کے سسر آئے۔ بنا نہیں اکما تھا کہ جب وہ ان کے پاس اکما تھا کہ جب وہ ان کے پاس اکما تھا کہ جب وہ ان کے پاس میں پوچھنے گئے۔ میں پرچھنے گئے۔ میں پرچھنے گئے۔

و فقیم کیا کرو کے آگے؟ کیریئر کے حوالے ہے؟" "جس چیز کاموڈ بتا۔"اے لگا ابھی لیکچر شروع ہوگا، سومزید آگیا کیا۔

''تمہاری زندگی میں ترجیحات کیا ہیں؟'' ''کیا؟'' وہوا قعی الجھاتھا۔ ''تمہاری ترجیحات؟ کس کو سب سے اوپر رکھتے ہو؟کس کے لیے سب کچھ کر سکتے ہو؟''

۔ فارس کی بھر کو جب ہوا۔ ''اپنے خاندان کے لیے۔''

"وہ تو انجھی ہے شین۔" "ہے تو سہی۔"

''خاندان ہوی اور بچوں کا نام ہو تا ہے۔ ہیں جو
استے استحقاق ہے اس گھر میں آنا ہوں'اس لیے کہ بیہ
میرے بیٹے کا گھرہے۔ کیا میں اپنے بھائی یا بہن کے گھر
استے استحقاق ہے جاسکتا ہوں؟ تھم چلا سکتا ہوں؟
نہیں۔ وہ بھی میرا خاندان ہیں'لیکن اس عمر میں آگر
ہیں۔ بیکے آتے ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو
اندگی میں؟''

Seefon

تھا۔ اے جیل میں سبسے زیادہ وارشیاد آیا تھا۔

ہو نہ سکا مہمی ہمیں اپنا خیال تک نصیب
نقش کسی خیال کا لوح خیال پر رہا
اس مصوف شاہراہ پر رات نو بجے اچھی خاصی
سردی ہونے کے باوجود گھا گھی تھی۔ ایسے میں زمر
کندھے پہ لگا برس مضبوطی سے پیڑے ' متلاثی
نظروں سے ادھرادھرد پھھتی جلی رہی تھی۔ پھراسے وہ
نظراتی گیا۔ تیزی ہے اس تک آئی۔

و معذرت خوامانه انداز میں جلدی جلدی کہتی قریب آئی۔"کیاوہ لڑکا آگیا؟" معرب کے کروں کنے اس کے خوا

احمر جونک آرم الجر خرے سرکوخم دیا۔
"جی اور کام بھی ہونے والا ہے۔" مسکراکر سامنے
اشارہ کیا۔ زمر نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں
دیکھا۔ وہاں ایک خوبرو نوجوان اپنے سامان کی ٹرائی لیے
کھڑا تھا' اور قدرے جیرت اور تعجب سے سیکورٹی
افسران سے بات کر دہاتھا جو آیک دم سے اس کو گھیرکر
اس سے بازیرس کرنے لگے تھے۔ وہ صرف پولیس
اہلکار نہیں تھے بلکہ کسی دو سرے محکھے کے افسران بھی

''وہ چیزس اس کی کار میں ڈلوادی تھیں تا احمر؟ پولیس اس کو اریٹ کرلے گی؟'' وہ فکر مندی سے ولی تھے۔

"جی جب یہ کیس بھروانے پہیر رکا تھا تو میرے الاکے نے ایک بیک اس کی گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیا تھا۔ بیک میں اس لڑکے کے آئی ڈی کارڈ کی کالی اور ڈرائیونگ لائسنس کی کالی بھی ہے۔ وہ انکار بھی کرے تب بھی وہ لوگ اس بیک کو اس کی ملکیت سمجھیں سر بھی وہ لوگ اس بیک کو اس کی ملکیت سمجھیں

'' وویک تقینک ہو۔'' ہر چیز پلان کے مطابق جارہی تھی'اسے ذراسکون ملا۔''کافی ساری ڈر گزوالی ہں تا؟''

ودر کرج احرفے نگاہوں کا رخ موڑا۔ دکون ی

اکدوہ صانت قبل ازگر فقاری کروائے!"

"بہلی بات میں نے کوئی جوت چھوڑا نہیں ،
دوسری بات وہ بینک تفسرتین چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کی مال ہے اور ہے گناہ ہے۔"

مال ہے اور ہے گناہ ہے۔"

"تو وہ اس کے ٹرائل میں ثابت ہوجائے گاکہ وہ

''تو دہ اس کے ٹرائل میں ثابت ہوجائے گا کہ وہ بے گناہ ہے۔ تنہیں پیچ میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟''

"وارث!وه ایک جوان مُل کلاس عورت ہے اگر وہ ہے گناہ نہ ہوتی تب بھی میں اس کو خبروار کر ہا معانت اس کی چوہیں گفتوں میں ہوبی جاتی اکین اگر وہ ایک رات بھی حوالات میں گزار لیتی تووارث اس کی زندگی بریاد ہوجاتی۔ مرد کئی سال بھی جیل میں رہ تو ندگی بریاد ہوجاتی۔ مرد کئی سال بھی جیل میں رہ تو تو سیس ہو نا عورت کو کون قبول کرے گابعد میں ؟ اس تھی ہے ہیں کول گا۔ کیونکہ میں ای معاشرے میں رہتا ہوں جہال جیل میں آگے وات بھی رہی عورت سے بھی ایک موات بھی رہی کا میں ایک معاشرے میں رہتا ہوں جہال جیل میں آگے وات بھی رہی عورت سے بھی کول کے شادیاں نہیں ہویا تیں۔ میراضمیر مطمئن رہتا ہوں کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہویا تیں۔ میراضمیر مطمئن کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہویا تیں۔ میراضمیر مطمئن کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہویا تیں۔ میراضمیر مطمئن کی بیٹیوں کی شادیاں نوائی نہیں دے سکنا وہ ہاتھ نہیں کی بواش میں مجھے کتنے ہی سال کی بواش میں مجھے کتنے ہی سال اس جھوٹے شہرمیں یوسٹٹٹر رہنا پڑے۔ "

"فارس!" وہ تھک کرساتھ بیشااور سمجھانے لگا۔
"دیکھو" صحیح"کام کرنے کے لیے قانون تو ڈنا ضروری
نہیں ہے۔ بیس بائی دی بک کام کرنے والا آدی ہوں '
مجھے تہمارا یہ وہ جیلانٹ رویہ ڈرا آ ہے۔ اگر ان کو
کوئی ثبوت مل جا آتو تم جیل بھی جاسکتے تھے اور اگر
تہماری میں حرکتیں رہیں ناتو میں اسکتے بیٹے اور اگر
تہمیں جیل کی سلاخوں کے بیٹھے دیکھ رہا ہوں۔"
سمجھاتے سمجھاتے وہ خفاہو گیاتھا۔

جھاتے جاتے ہیں تہیں اگلے پانچ سال بعد کمال دکھے رہا ہوں؟" وہ آگے ہوکر سنجیدگی ہے وارث کی آنکھوں میں جھانک کربولا تھا۔ "ای نعلی عینک کے بچھرا"اں ایک مودونوں بنس بڑے تھے۔

ے اور میں اور کھنے ہوئے وہ زخمی سامسکرایا ''اپنی سلاخوں کو دیکھتے ہوئے وہ زخمی سامسکرایا

خولين والحياث والمر والمراقع المراقع والمراقع المراقع المراقع

اسلحہ تو وہ گرفتار ہوجا تا الیکن صبح ہے پہلے تک پاہر ہو تا۔ سوائے وائلڈ لا نف والوں کے کوئی بھی محکمہ اس كوكل دويس يهل تكسندر كمتا-" و کھوے احمر!"وہ اب بھی شدید تالاں تھی۔ وائلدُ لا نَف والول خاص spotted کھوے ہیں۔ مبح ہی چوری ہوئے ہیں " مسكراكر آنكھ دبائي "نيه لؤكاكل سنگابور جارہاہے۔ سنگابور میں ایک کھوا گئی ہزار کا بکتا ہے۔ وہ لوگ کھوے کھانے کے شوقین ہیں مروباں پابندی ہے اس کے شکاریہ کیونکہ اس معقوم کی نیل تابيد موتى جارى ب-سومار بالسالوك اسمكل كرتي بي - لي اكتان - بائي اكتان-" زمرت صرف کھور کراسے دیکھااور سامنے ویکھنے لی جال مسم اوروا کلٹرلا تف کے المکاراس لڑھے کو ہ چھکڑی لگارہے تھے اور وہ مسلسل چلارہا تھا۔ زمرکے ت اعصاب ذھلے بڑنے لگے۔ آئیڈیا کھھ اتنا براجمی نه تهااليكن احر شفيع كوشكريه كمنا ... ناممكن! وہ کھر آئی تو حنین اس کے کمرے میں حیت لیٹی، چھت کودیکھتی مایوس نظر آرہی تھی۔بیک اور موبا کل رکھتے ہوئے اس نے جند کو مخاطب کیا۔ ''شزا کا کیا

"ميں نہيں كر سكى-"وہ شرمندہ تھى-واوك!مس خوداس سيات كراول كي-" حنین سیدهی اٹھ جیتی 'بے چینی ہے اسے دیکھا۔ "وہ تکلیف میں ہے اس کواکیلا چھوڑ دیں۔" "حنین!اس کی صحت اب بہت بہتر ہے اور ہم اس کی مدہ بھی کریں ہے اس کے مجرموں کو پکڑنے کے -"وہ بالول میں برش کرتے ہوئے کمہ رہی تھی۔ ہاتھ یہ یی بندھی تھی۔ حند کو نہیں نظر آئی۔وہ کمیں

''وہ اب جی وہی آوازیں سنتی ہے۔ جنگل کی' ن ایک دم ساکت ہوئی۔جو تک کر ذمر کود یکھا۔ ا ازی اور نظے پیر بھائتی یا ہر نکل گئی۔

زمر کا دماغ بھک ہے آؤگیا۔ "احر! اس کے بیک میں ڈرگز ڈاکنے کو کما تھا میں نے آپ کو ٹاکہ بولیس اے گرفتار کرے۔

ومیں آپ کوشکل ہے کوئی ہیروئن اسمظر لگتاہوں يا بذات خود كوكى نشفى لكتا مول جو ميركياس وركز ہوں گی؟ سیں "آج آپ بھے بتائی دیں کہ میں آپ کو کیا لکتابوں۔"وہ بہت ہی خفاہوا تھا۔زمر کادماغ ویسے ہی آج کل گھومار متاتھا اب تو مزید کھول گیا۔

واحرا آپ نے کیا ڈالا ہے اس کے بیک میں؟" بریشانی سے ان لوگوں کو بھی دیکھا۔ آفیسرز کے اس کتے بھی تھے اور وہ کھوم کھوم کراس کے سامان کوسو تھے رہے تصلاكا بمى تك بحث كررباتها

"ديكيس" بية درگز "بيراسلي، بيركرنسي اسمكانگ .... بير میوندیم کے نواردات سارے انگریزی فلمول والے ھے بیٹے آئیڈیا زخصے میں تابرااور پجنل بندہ ہوں۔ ں نے سوچا کوئی پاکستانی چیز ٹرائی حمول۔ وہ میں۔" فخرے مسکراکراس طرف اشارہ کیا۔ زمر يريشانى سے اوھروكيمنے كلى- وہ لوگ اب بارى بارى الرك كي بي ووكياره موجكا تفا۔ ایک آفیسرنے بھورا بیک کھولا اور پھر کویا شور نجا دیا۔ باقی المکار بھی اوھر بی لیکے۔ لڑکا جران پریشان وضاحتين دے رہا تھا۔ زمرنے ایریاں او کی کرتے دیکھنا جابا بمشكل أيك افسرسائ سي مثالة كفلے بيك كادبانه

ر آیا۔اور آس کے اندرید ''چھوے!'' وہ بے بقینی سے احمر کی طرف محوی تھی۔ دواستغفراللہ احر' آپنے کھوے ڈال سے؟ ول چاہا اس کوزین میں گاڑدے۔ ''نیورے بچاس کھوے۔"اس نے اس نفاخرے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

زمرسر جهنك كرره كئي-حيده اب تيز تيز زييخ يها تكتي ته خانے کی طرف جارہی تھی۔اے ابھی ابھی کھھیاد آيا تفا\_

بے وِفائی کی گھڑی' ترک مدارات کا وقت اس کھڑی اینے سوا نہ یاد آئے گا کوئی عاليشان بلند وبالإسابيكله تفاجس مين صبح كي فيمندُ اور سرماکی دھوپ مل جل کر آشبری تھیں۔ملازم حتین كو ڈرائنگ روم میں بھا کر چلے گئے تھے وہ شیزاک دوست تھی اس نے میں کما تھا۔اس روز کے برعکس وه كھلے بالول پہ مدور بیند لگائے التھ میں فاكل فولدر بکڑیے' ٹانگ پیہ ٹانگ جمائے بلیٹھی کافی بُراعتاد نظر آرہی تھی۔ کھڑتی ہے باہرلان میں منتظر بیٹھا اسامہ

کھٹ یہ شزا کھڑی دکھائی دی توحنین جگہ۔

و میں نے کہا تھا' مجھے تمہاری مرد نہیں کرنی۔"وہ بے نیازی ہے بلٹنے لکی تھی۔

تم نے کما تھا ' تہیں بھاری بوٹس کی دھک سائی وی تھی ہم نے کہاتھا محولی بھائی اس قابل نہیں ہو آکہ اس کے لیے کچھ کیا جائے" شزا چونک کراس کی طرف کھوی۔ جند فولڈر سے کاغذ تکال کراس کے

سائف آكفتي مولى-و تہارا تو کوئی بھائی نہیں ہے شنزا! گرتم عادیا" ابنے بہنوئی سرد شاہ کو بھائی کمہ کربکارتی ہونا۔"کاغذ اس کے چرے کے آگے آمرایا۔ شزا کے ان پاکس میں سرد کی میلز کے بین اوٹ سنزاکی رانگ سفید پڑی۔ ''اس نے تم سے وعدہ کیا تھا گہ تمہاری بس کو چھوڑ دے گا' تمہیں اپنا لے گااور جس دن تم

بھی کنوبنس ہو گئے کہ وہ اپنی ''بہن''کامجرم نیاز بیک کو شراائن کے سارے چلتی جیپ چاپ سامنے آربینی بیگی آنگھیں اٹھاکراہے دیکھا۔ " میں کی نہیں بتا سکتی کیونکہ سب کومیں قصور " وار لگوں گی۔ کوئی نہیں مانے گاکہ میرااس سے تعلق مِرنِ پندِيدًى كَاتِقا-"وهِ أيك دم كلست خورده لكنے

کی تھی۔ کچھ در گی اے کھتنے میں۔ اومیں بیہ تعلق ختم کرنا چاہتی تھی' میں چھے پ كرفون په بات كرنے والے كلف سے تنك آگئى ی اس لیے اس نے بلایا تو میں ملنے چلی گئے۔ مجھے ب...." آواز رنده کئ- "مم ميس سکتیں میں کیا محسوس کررہی ہوں!'

حنین اس کے سامنے دھیرے سے جیتھی۔ دمعیں

تمجھ سکتی ہوں شزا۔تم نے ایک غلط آدمی سے محبت عرم براز شے دار تھا ہم ہے عمر میں برا تھا ہم اسے بھائی کہتی تھیں۔ اور اس نے۔۔ اس نے تمہاری حوصلہ افرائی کی۔"اس کے اندریست کھھ اٹکا۔"اس کے لیے توبیہ محض وقت گزاری تھی۔ تمہارے کیے بیہ روگ تھا۔ تم بیک وقت اس سے بات کرنے سے خوش بھی ہوتی تھیں اور گلٹی بھی۔ تم یو دلول کے ساتھ جی رہی تھی۔ پھرایک دن اس نے متہیں بلایا۔ مرجلی گئیں۔ "بہت پچھیاد آیا تھا۔" مہیں نہیں پتا تھا کہ وہ آیک کرمنل بھی ہے ، تم جاتیں نہ جاتیں مهیں بھی نہ بھی پتا جل ہی جا تا۔ اور نب بھی تم وو حصول میں بث جاتیں جیسے اب بی ہوئی ہو۔ تمہارا ایک دل اس سے شدید محبت کرتا ہے دو سرا دل اس تے نفرت کر تاہے۔ ایک طرف تم اس سے انتقام لیکا چاہتی ہو' مگرانقام خوشی نہیں دیتا۔ دوسری طر<u>ن</u> تم

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

وهكسداي مي ايك رابداري كے باہروبي الوكاجو محزشته رات چوری کیے مسروقه کچھووں کے ساتھ مکڑا كيا تفا'وه بتفكريون مين كفرا تفا' ساتھ بوليس المكار موجود تصے چند و کلاء اور ایک سوٹ میں ملبویں صاحب جو چرے مرے سے اس لڑکے کے والد لکتے تھ ایس میں بحث کردے تھے۔ ' دمیں کراچی میں نہ ہو ٹانو دیکھتا' میرابیٹا کس طرح حوالات میں رات گزار آے۔"والد برہمی سے کمہ رہاتھا۔ پھر گھڑی دیکھی۔" کتنی در مزید لگے گی؟" ولیل جواب میں جلدی جلدی کچھ بتانے لگا۔ تب ئی دور راہداری سے زمر چلتی آتی دکھائی دی۔ بال جوڑے کی شکل میں 'چرے پیر مسکراہث اور چال میں اعتاد-ان صاحب کیاس وہ رکی۔ "كيام آب على المي المات كرعتي مول؟ شائنتگی ہے ان کو مخاطب کیا۔ لڑکے کا والد چونک کر مرااي ويكها بجرساته جلا آيا-" کشم کے یہ آفیسر آپ سے ملنا جاہتے ہیں مگر علىحدى مين انهول في يعين دلايا ہے كه آب كے سيط كاريكارد بھى كليتررے گا-ان كومعلوم ب كدوه ي السالس كى تارى كردائه-"مكراكراك كارداس کی طرف بردهایا 'پھراس کی پیشانی کودیکھا جمال بلکا بلکا پیدند تفاعمر خود بھی اس سینے سے بے خراس آدمی نے كاروليا اور بحراثبات من مريلايا-تھوڑی در بعدوہ اس کے ساتھ چلتی اس کو مختلف رابداریوں ہے گزارتی چلتی جارہی تھی۔ساتھ ہی بار بار گھڑی بھی دیکھتی۔ کن اکھیوں سے اس نے دیکھا کہ وہ مخص ٹائی کی ناٹ ڈھیکی کررہا تھا۔ جیسے اسے محمثن

زمرایک دروازے کے سامنے رکی۔ وہال دو پولیس اہلکار کھڑے تصابیہ نے دروازہ کھول دیا۔ "آپ اندر چلے جائیں 'الیاس فاظمی صاحب!" وہ مسکرا کر یولی تو اس نے اندر کی طرف قدم برمعادیے۔ وہ خالی کورٹ روم تھا۔ الیاس فاظمی دو قدم اندر کیا ہی تھاکہ زمر نے دروازہ بند کیا اور یولٹ چڑھاکرلاک کلک

" "نمیں کر سکتی! دہ سار االزام مجھ پہ ڈال دے گا۔ بابا اور عائزہ مجھے بھی معاف نہیں کریں گے۔ " بے بی سے اس کی آواز بلند ہوئی۔ " کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ تم اس سے یوں میسجز

پہبات کرتی تھیں؟" "صرف مجھے اور سرید کو!" آواز کیکیائی۔ آئھوں میں بیک وفت دونوں جذبے ابھرے۔

ں بیک ویک دو ول جدب بسرے۔ ''تو پھرتم ہیدوالی بات چھپالو۔''شزاچو نک کراسے بھھنے لگی۔

" " تومین کیا کہوں گا؟ کیوں ملنے گئی تھی سرد ہے؟ اور میری کی جھوٹی وجہ پہایا کیسے بقین کریں گے؟" "اس پہ کرلیں گے!" مسکرا کراس نے ایک پھولا ہوا پیکٹ شنزا کی طرف بڑھایا تھا۔ " تہمیں سرد شاہ کی المباری ہے یہ ملاتھا۔ تم اس کے بارے میں پوچھنا جاہتی تھیں اور اس نے جو بھی کیا تہمیں خاموش گرانے کے لیے کیا۔" مشنزا جرت سے اسے دیکھتی پکٹ کھولنے گئی۔

ت تھوڑی دیر بعد جبوہ لان میں آئی توسیم نے بے اختیار بوجھاتھا۔

جو کیائم نے کرلیا بھیجو کاکام؟" "ہاں کرلیا!"اس نے مزے سے سیم کی کہنی میں بازوڈالااور آئے جلنے گئی۔ "دیسے یہ سب تھاکیا؟"وہ مجس ہوا۔ ھندنے اے گھورا۔

"جب کرکے چلو۔ زیادہ جمان سکندر بننے کی بار گھڑی ہمج ضرورت نمیں ہے۔"سیم نے محکوک نظروں سے وہ محض ٹاؤ اے دیکھا گرچپ رہا۔ Downloggen From ہوری ہو۔ اے دیکھا گرچپ رہا۔ Delisooles room ہوری ہو۔

خزاں کے پھول کی مانند بھر گیا کوئی تجھے خبر نہ ہوئی اور مر گیا کوئی کورٹ کی راہداریوں میں ہنوز ویساہی رش تھا۔ محانت بھانت کی بولیاں اور آتے جاتے قدموں کی



## باک سوسانی الله کام کی پھیل Elister Stable

- UNUSUES

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ہے بند کیا مجرجانی نکال کر پولیس اہکار کی معمی میں

دبائی۔ ''اگر وہ مقررہ وقت ہے پہلے باہر نکلا تو تمہارے ''اگر یہ مقررہ وقت ہے پہلے باہر نکلا تو تمہارے آوھے میے کافِلول گی۔" گھور کر سنبیمہ کی۔سپاہی نے سینے یہ ہاتھ رکھا۔

" آپ گیری نیه کریں میڈم صاحب " زمر سر جھنک كر آئے بردھ كئ- (آئى ايم سورى الله تعالى ان تمام قوانين كے ليے جو آج ميں نے تو ژے! اور فارس اور احرجیے کمنلز کے ساتھ کام کرنے کے لیے!) جھرجھری کے کروہ پردیراتی جارہی تھی۔ کوئی عادت سی تھی جووایس آرہی تھی۔

خالی کورث روم میں آئے چلتے یک دم الیاس فاطمی مرا۔ اے دروازہ بند ہونے کی اواز آئی۔ چوتک کروہ وروازے تک آیا اور اسے کھولنے کوہاتھ برمھایا ہی تھا

"اپی توانائی بچا کرر کھو۔ دروازہ لاکڈ ہے اے توڑنے میں پندرہ منٹ لکیں کے جبکہ تمہارے یاس

آوازیہ وہ ایک دم تھوما۔ جج کے خالی چیمبر کاوروا زہ تھول کروہ باہر نکل رہاتھا۔ كورث روم كى كوئى بن تهيس جلى تھى-دن كى روشنى کافی تھی پھر بھی جج کاچیو ترہ اندھیرے میں لگ رہاتھا۔ الياس فاطمى نے آئلسس سكير كر تعجب سے ويكهنا جاہا۔ نیلی جینز کے اوپر اس نے بھورا سوئیٹریمن رکھا تھا۔ بوری استین والا سوئیٹر- چھوٹے کئے بال اور بردھی میں۔ سنری آ تھوں میں چین کیے وہ جج کی کری کے بيجي آكمرا موا اوركرى كى بشت به البيد ونول ماته رتھے۔ جھکڑی میں بندھے اتھ۔

'قررو نہیں۔ میں ہشکوی میں ہوں۔ قید میں ہوں۔ پہانا تم نے جھے؟ میں فارس عازی ہوں۔

آوازس بھی لی جائے تو فائدہ نہیں۔ تمہارے پاس صرف گیاره منف بین کیونکه تههاری طبیعت خراب ہونا شروع ہو چی ہے۔"فاطمی نے دروازے یہ آیک دفعه بي ہاتھ مارا تھا كہ اس كا آخرى فقروس كرچونكا بلٹ کراہے ویکھا۔وہ ای سکون سے کری کے اوپر ہاتھ رکھے کھڑاتھا۔

"تمارے سریس دردمورہاہے تا؟ ہر گزرتے یل کے ساتھ یہ تیز ہوجائے گا۔ کیونکہ جوجائے تم نے براسيميورك آفس ميں في تھي وہ جائے تہيں تھی۔" فاطمي نے بے اختیار اپنی پیشانی کو چھوا۔وہ محمندی پڑرہی تھی۔اس نے دو سراہاتھ کلے پہر کھا۔وہ کھٹ رہاتھا۔ آئیصیں وحشت سے تھیلیں الكيا\_كيامطلب؟"وهموكر يمرت وروانه بجانے

لگا ممياتمول عان نكل راي تحي-''وکیل سے شادی کرنے کا ایک فائدہ ہو تا ہے آب كورث كا برملازم خريد علية بين- إس ملازم في زياده مجمع تهيس ملايات صرف أيك جموني هيشي بطي-زہری۔" ہلکا سائسکرایا۔ "میرا ایک دوست ہے لاہور کے مضافات میں اس کا اپنا فارم ہاؤس ہے اور لیب بھی۔وہاں ایسے وائرس اور زہر ملے محلول کا جاتے ہیں۔ ابھی تو تمہارا دم کھٹ رہا ہے ، لیکن اسکتے آٹھ منٹ میں سانس بھی رکنے لگے گا بھرناک اور كانول سے خون آئے گا عرول كى دھر كن بے قابو ہوگ۔" وہ کتے ہوئے چاتا ہوا کری کے پیچھے سے نكلا- "مجرسينے من شديد دردائم كا\_" وه چبوترے ك دبانے يه آكم ا موا اور ينج ويس بيٹ كيا۔ "ور كيار موس منت تمهارے داغ كى شريان بهد جائے كَيْ أَكْرِيدٍ." بند منعى كھول كروكھائي-اس ميں شفاف شیشی تھی جس میں شفاف محلول تھا۔ ''اگر تم\_نے اس زیرکا antidote (تراق)نه ديوار كاسماراليا- پعرسفدجره انهاكراي ويكها

گردہی۔ گذا" وہ ہلکاسا مسکرایا۔ "دو سراسوال ان لوگوں کا باسٹرائنڈ کون ہے؟ ہر شظیم کا ایک برین ہو با ہمائی کے قتل کا تھم کس نے دیا تھا؟" ہمائی کے کانوں سے خون رہنے لگا تھا۔ آ تھوں فاطمی رہا تھا اس نے نفی میں سرملایا۔ "دوہ مجھے جان سے ماردے گا۔" فارس نے شیشی کو او نچا اٹھایا۔ "کویا گرانے لگا ہو' فارس نے شیشی کو او نچا اٹھایا۔ "کویا گرانے لگا ہو' فاطمی دہل کر رہ گیا۔" ہاشم سے دیا تھا۔" فاطمی دہل کر رہ گیا۔" ہاشم سے دیا تھا۔" مالی کے قتل کا تھم ہاشم نے دیا تھا۔" ہمائی کے قتل کا تھم ہاشم نے دیا تھا۔" وحشت سے فارس کا چمرہ دیکھا۔ وہ سیاٹ تھا۔ سخت اور سرد۔۔۔

ور سراست "باشم کاردار؟" وہ دہراتے ہوئے اٹھا اور قدم قدم جاتا فاظمی کے قریب آ کھڑا ہوا۔ کردن جھکا کر اسے ویکھا۔

ومیں نے بوچھا تھا ان کا برین کون ہے؟ ہاشم کارداریا اس کی ان؟"

فاطمی کی آنگھیں جرت سے پھیلیں۔ "تم جانتے ہو؟"فضاایک وم ساکت ہوگئی تھی۔

وہ بلکا سائمسر آیا۔ ''میں ساڑھے جار سال سے جانتا ہوں۔ یہ بھی کہ میر سے بھائی اور بیوی کو س نے قتل کردایا 'یہ بھی کہ میرا بھانجا بھی ان ہی کے پاس ہے۔ '' فاظمی نے تعجب اور بے بھینی سے نفی میں سرملایا۔ ''مگر ہاشم نے کہا تھا'تم نہیں جانتے کہ اس سب کے پیچھے کون سے۔''

دسیں واقعی نہیں جانتا کہ ان سب کے پیچھے کون ہے۔ ہاشم اپنی مال کے پیچھے ہے یا جوا ہرات اپنے بیٹے کے پیچھے ہے۔ یہ جاننا میرے لیے ضروری ہے ' کاکہ محصے معلوم ہوسکے کہ مجھے کس کی جان اپنے ہاتھوں ہے۔ لینی ہے۔ "

و تکریاهم نے کہا تھا۔ تم اواکار نہیں ہو۔ "وہ اب بھی بے یقین 'خوف زدہ تھا۔ "فیک ب پھرگیارہ منٹ بعد پتاچل جائے گا۔"
الیاس فاطمی ہے اختیار پلٹا اور خود کو زمین پہ تھیئے
دروازے کو نیم جال ہاتھوں سے بجایا۔ باہر دونوں
یولیس اہلکار کھڑے اولی آواز میں فون پہ بات کررہے
تھے۔

''گرتم نے دوبارہ دروازہ بیٹاتو میں اس شیشی کو تو ژ دوں گا۔ قریبی اسپتال جانے میں رش آور کے باعث تمہیں یون گھنٹہ لگے گا۔''

مرے مانس لیتے فاطمی نے ہاتھ کی پشت سے ناگ رگڑی تو۔۔ اس پہ خون لگا تھا۔ اس نے خوف اور وحشت سے سامنے چبو ترے پہ بیٹھے فارس کو ریکھا۔۔

"م کیا جائے ہوتم؟ میں نے تمہارے بھائی کو نمیں ارا۔"
"مجھے معلوم ہے، تم نے صرف اسے بیچاتھا۔" وہ شیعتی کوہاتھ میں تھماتے، نگامیں اس پہمائے بولا تھا۔
"مجھے دو سوالوں کے جواب دو' تو' میں بیہ antidote (تریاق) تنہیں دے دوں گا۔ آگر

تمهارے منہ سے نکلنے والے اسکے الفاظ میرے سوال کے جواب کے علاقہ ہوئے تو میں اسے تو ژدوں گا۔"

''بولو۔ بتاؤ۔ کیا پوچھنا ہے۔ "وہ نیم جال زمین پہد دو ہرا ہوا بمشکل بول بایا۔

"دارث نے ممہیں کھ فائلزدی تھیں 'بقیتا"وہ جوت تم نے کی تک پہنچا دیے تصاور انہوں نے وارث کو مار دیا۔" نگاہ اٹھا کر چھت سے لئکتے بچھے کو دیکھا۔"ان فائلزمیں کیا تھا؟"

"فید منی لانڈرنگ کردہے تھے۔۔ وہ ان کی کریٹن کا پالگاتے لگاتے غلط سمت آنکلا تھا۔۔ "بے ربط بھولی سانسوں کے درمیان وہ بول رہا تھا۔ "وہ دہشت کردوں کے لیے منی لانڈرنگ کردہے تھے۔ دہشت کردوں کے لیے منی لانڈرنگ کردہے تھے۔ وہ کراچی میں میٹنگز کا ربکارڈ تھا کوئی گواہ بھی تھے۔وہ میرے ہاں نہیں ہیں۔ وارث کے لیپ ٹاپ میں میرے ہاں نہیں ہیں۔ وارث کے لیپ ٹاپ میں میں۔ "

الله ي الماسي من المال ا



تہماری بٹی۔۔ جو شادی کے آٹھویں سال بالاً خرابی اولاد کی منتظر ہے۔ صرف دھائی اہ بعد۔ میں اس کانچہ غائب کردوں گااور تم اور تہمار اسارا خاندان زندہ در گور ہوجاؤ گے۔ بری خبر یہ ہے کہ تہماری بٹی سفر نہیں کرشتی ہم اس کو کہیں جھیج بھی نہیں سکتے۔" وہ جلدی جلدی نفی میں سرملانے لگا' اس کا گویا سانس بند ہورہا تھا۔ دمیں کسی کو نہیں بتاؤں گا' پلیزیہ میانس بند ہورہا تھا۔ دمیں کسی کو نہیں بتاؤں گا' پلیزیہ

فارس اٹھا' سیدھا کھڑا ہوا۔ گردن جھکا کر اسے
ویکھا۔ ''میرا بھائی تمہارے پاس آیا تھافا کلزلے کے
اس نے تم یہ اعتماد کیا تھااور تم نے معلوم ہے اس کے
ساتھ کیا کیا؟''اس نے شیشی فضامیں بلندگ۔'''م نے
اسے چھوڑ دیا۔ ''اور اس نے شیشی چھوڑ دی۔ الباس
فاطمی کے منہ سے چیخ نکل شیشی اس کے قریب کر کر
فاطمی کے منہ سے چیخ نکل شیشی اس کے قریب کر کر
کواٹھیوں سے محلول اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔'' یہ
کر اٹھیوں سے محلول اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔'' یہ
تم نے کیا کیا ۔ تم نے مجھے اردیا۔''

فارس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ساتھ میں کچھ کہا بھی۔ اہلکار نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر آیا۔۔اس کی ہٹھکڑی کوانی زنجیر کے ساتھ نتھی کیا۔ پھرنچے کرے' یاگلوں کی طرح اس محلول کوچائے' روتے' بلکتے فاطمی کود کھا۔"یہ مرتو نہیں جائے گا۔"

المن مرتے فکرنہ کرو زہر نہیں دیا۔ ٹارچر ڈرگ تھی اوسے کھنٹے میں ٹھیک ہوجائے گا۔ "بے نیازی سے کمہ کروہ ان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ادھرالیاس فاظمی ابھی تک کراہتے ' روتے اس محلول کوچائے کی سعی کررہا تھاجو صرف۔۔۔ سادہ پانی تھا۔

راہ داری میں چلتے ہوئے زمر مخالف سمت ہے آئی اور اس کورد کا۔

''' کچھ معلوم ہوا؟'' دھڑکتے دل سے بوچھا۔ فارس زنفی میں میں ال

وائے کچھ بھی نہیں معلوم… ابھی تک اس مخص کا پتانہیں چل سکاجو فاطمی کو اس جج سے جوڑ "جس غازی کووہ جانتا تھا 'وہ اداکار نہیں تھا۔"اس نے اذبت سے آنکھیں موندس۔ (جیل نے میرے ساتھ کیا کیا 'میں نے جیل میں کیا کیا ہے ) آنکھیں کھولیں۔ ان میں سرد آگ تھی۔" ہاشم نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا اور اب تم لوگ ججھے دوبارہ وہیں بھیجنا چاہے ہو۔" چاہے ہو۔"

م و درگر باشم نے کہائتم سمجھتے ہو'تہماری بیوی نے تہماری بیوی نے تہماس میں پھنسایا ہے۔'' تہمیں اس میں پھنسایا ہے۔'' ''یانچ منٹ کے لیے میں نے یمی سمجھاتھا۔''

''یا بچمنٹ کے لیے میں نے کہی سمجھاتھا۔'' ''تہیں ۔ تہیں معلوم ہے تہارا بھانجا۔'' اے شدید کھانسی آنے گئی تھی۔وہ بول نہیں یارہاتھا گر حیرت اور بے بقینی اسے اپنی حالت بھی بھلائے وے رہی تھی۔

"جھے اس کے اغوا کے اسکے دن معلوم ہو گیاتھا کہ

یہ سب ہاشم نے کروایا ہے گرمیں۔ " نیجے کے بل

اس کے قریب زمین یہ بیٹھا۔ "میں وہ ساڑھے چار
سال پہلے والا آدی شہیں ہوں جس نے جیلے والا آدی شہیں ہوں جس نے جیلے والا ہوا ہوا ہے الیاس فاطمی! مجھے اواکاری آگئی ہے۔ مجھے لوگوں کے
سامنے کیا نظر آنا ہے ' یہ میں خود طے کرنا ہوں
سامنے کیا نظر آنا ہے ' یہ میں خود طے کرنا ہوں
سامنے کیا نظر آنا ہے ' یہ میں خود طے کرنا ہوں

"" ملوگ مین ایک بات بعول جاتے ہو۔ کہ فارس غازی ۔۔ بھی آیک کاردار کی ہی اولاد ہے۔ "پھر خیر خیر فالمی دہرے ہوتے الیاس فاطمی دہرے ہوتے الیاس فاطمی دہرے ہوتے کے اختیار ہاتھ اٹھانے لگا گرائی سکت ہی نہیں رہی تھ

ں۔ "تم میراراز جان بچے ہو۔ تہیں زندہ نہیں رہنا اسے۔"

چاہیں۔ ورکھو وقت ختم ہورہا ہے۔ یہ مجھے دے دو خدا کے لیے۔ "وہ شاید رومجی رہاتھا۔ لیے۔ "وہ شاید رومجی رہاتھا۔

المخولتان والمختب 240 ويمير 2015

''اوراس پہ جورِ قم لکھی ہے'وہ میری ابتدائی فیس ہے!سائن كردويا كوئي اوروكيل وهوندلو!" "بيه صرف ابتدائي فيس ٢٠٠٠ "بان فأرس م في كيا ب مول سمجھ ركھا تھا مجھے؟"مسكراتے ہوئے بھی اس كی آواز میں شكوہ در آیا تھا۔فارس نے بس ایک تیز نظراس پہ ڈالی ہو تھکڑی لَّلِي بِاتْصُول ہے قلم تھاما اور سائن کردیا۔ پھراے ان ہی نظروں سے کھور ناجانے کے لیے بلیث گیا۔ وہ اس محندی سی سہ بسر میں ان اہلکاروں کو اسے حوالات میں ڈال کرلے جاتے دیکھتی رہی۔

انمول پھروں کی قیت لگائی ہے سب نے ديوار جو نه بنيئ بإزار بن كر جيتے سمندر کنارے وہ اونجی ہو ٹل کی عمارت رات کے اس بمرروش مھی۔ یکیے تاریک مدخانے میں میری انجيو فون كيے سعدي عمرے من داخل ہو كى تووه جو اضطرابي انداز ميں مسلسل ممل رہا تھا " تيزي ہے اس کی طرف لیکا۔ آتھوں میں شدید بے چینی تھی۔ "تم تھیک نہیں کررہے سعدی!تم بچھتاؤ گے۔"

وہ شدید متفکر تھی۔ "جمہیں فارس کے مشورے پہ

بھروساہے؟" "دیکھو وہ غصے تیزیں 'جلدبازیں 'باتھوں سے سوچتے ہیں میں سب جانتا ہوں مرمبراول کہتاہے وہ تھیک کمہ رہے ہیں اور میں دل کی سنتا چاہتا ہوں۔" میری نے سرجھ کا اور فون ملاکر 'ہاشم سے بات کروائے كأكمه كرريسيورات ديا-

ومولوسعدى!" بإشم كالبجه خشك تفاـ

ك كويتاوك كا أباور آب كى والده

سكيهـ "وه بے زار اور خفالگ رہاتھا۔ ز مرکے چرے یہ مایوی پھیلی۔ "کیاواقعی؟" ود. "جی" کم کرالمکاروں کی معیت میں آگے برمه کیا۔اس کانام پکارے جانے کاوفت قریب تھا۔ آج اس کا چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہورہا تھا۔ عدالت نے صانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اہے جوڈیشل ریمانڈ یہ جیل بھیجنے کا حکم صادر کردیا۔ انی گرفتاری کے چودہ دن بعد بالاً خروہ اسی جیل میں دِیبارہ جارہا تھا جو چار سال تک اس کا "گھر" بنی رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلتی باہر تک آئی تھی جہاں ''حوالات'' (جیل لیے جانے کے لیےوین خوف تاک حواری) تیار کھڑی تھی۔ کمجے بھر کے لیے اس نے فارس كورو كانتما

''آج عدالت نے تمام کاغذات' تفتیش کی تفصیلات عالان وغیرو کی کابی جارے حوالے کردی ہے۔ اب ہمارے پاس ایک ہفتہ ہے اگلی ساعت تك سواب تم جس كوچاموا پناوكيل مقرر كرد!"وه چھ كنے لگا تھا مرزمرنے ہاتھ اٹھاكرات روكتے بات جارى ركھى۔ "لكن أكر تم مجھے ہار كرنا جائے ہو تو... فارس سے مہیں جھ ہے۔ ریکویٹ کرتی ہوگی۔" اس کاابرد بے ختیار اٹھا۔ برہمی سے کچھ کہنے لگا۔ بھر گردن محما كرد يكھا۔ اس كے انتظار ميں المكار كھڑے یتے۔ بہت ضبط سے زمر کی طرف تھوما۔ وہ مسکرارہی

سززمر "ایک نظرای کے ی میں بندھے ہاتھ پہ ڈالی وسری تاک کی لونگ بہ۔ "کیا آپ کمرہ عدالت مين ميري نما تندگي كرنايند كرين كى؟ "يلے كمو كيز!" (اوريد الفاظ كتے اسے كھ اور نہیں صرف کھوے ماد آ<u>ئے تھ</u>ے)

" المراس بند كو متم مير كے ليے كام كرتے ہو 'ہارون عبيد كے ليے نہيں۔ "غصے ہے اس كاكار جھنك كر اسے برے و حكيلا۔ "تم مجھے ہے ہو چھے بغيرا تنابرا قدم كيے اٹھا كتے ہو؟ مجھے يقين نہيں آرہا۔" "سر بيں تو..."

سرسدی و در است او در است او در کا تھوکر ماری اور تازک می ٹی ٹرالی الٹ کر چیچھے جا کری۔ ماری اور تازک می ٹی ٹرالی الٹ کر چیچھے جا کری۔ ''ابھی۔۔ ابھی اس کو دالیس لاؤ گے تم وہاں سے۔۔ خاور اِ اِکْروہ دوبارہ اس سے ملی تو میں تمہیں شوٹ کردوں گا۔ اُکْروہ دوبارہ اس سے ملی تو میں تمہیں شوٹ کردوں گا۔ اُکْروہ دوبارہ اس سے ملی تو میں تمہیں شوٹ کردوں گا۔

خاور کااہانت اور شاک سے بھراچرہ چھوڑ کروہ اس طرح باہر نکل گیا۔ اسے کہیں پہنچنا تھا جلدی ورنہ شاید وہ واقعی خاور کوشوٹ کردیتا۔ خاور ابھی تک دنگ تھا۔ پس منظر میں ایک آواز ابھری تھی۔ مناتھ نہیں بٹھاتے۔"

000

رہا جتلا میں عمر بھر آگے کی دوڑ میں
جو آج مڑ کر دیکھا تو تنما کھڑا تھا میں
سرید شاہ ان دنوں ایک در کشاپ کے سلسلے میں
ملک سے باہر تھا۔ فارس غازی جوڈیشل ریمانڈ پہ جس
دن جیل بھیجا گیا'اس روز سرید شاہ دالیں آیا تھا۔ اس
پورٹ سے گھر کے راستے میں اس نے ڈرائیور سے
بوجھا تھا۔
بوجھا تھا۔

بی و دن سے فون نہیں اٹھا رہیں۔لینڈلائن بھی نہیں مل رہا۔"

ورائیورلانعلقی کا ظمار کرنے خاموش رہاتھا البتہ بار باربیک دیو مرر میں صاحب کو دیکھا ضرور تھا۔ کار کیٹ کے اندرداخل ہوئی اور وہ دردازہ کھولتا باہر نکلاتو دیکھا لان میں عائزہ اور شز اکے والد کھڑے تھے۔ وہ دراز قد 'سیاہ سرمی قلمول والے' بھرے بھرے جمم کے بنومند انسان تھے' سفید شلور اور سوٹ میں ملبوس کے بنومند انسان تھے' سفید شلور اور سوٹ میں ملبوس اور چرے کارنگ سرخ گلابی سائساتھ موجود چارا فراد

دونوں میرے پاس آئیل گے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ چی ہتادوں گا۔ میں آپ کے لیے کام بھی کرنے کو تیار ہوں گئی ہیں بھے اول گا' بہت پھیے۔ وہ بھی میرے خاندان کو دیے جائیں گے اور میرا پہلے ہے آپ اس کے اور میرا پہلے ہے میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے قساد رسنز کاردار ۔ میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ڈسکس کرکے طے کریں گے۔ "
دسکس کرکے طے کریں گے۔ "

"عیں تھک چکا ہوں ہاشم بھائی! میں تنگ آگیا ہوں۔"وہ روانی میں کمہ گیاتھا' بھررک کر مسکرایا اور بظاہر تصحیح کی۔"ہاشم!"میری کودیکھتے آنکھ دبائی۔اگروہ ندرت ہوتی توجو نااٹھالیتی۔ ندرت ہوتی توجو نااٹھالیتی۔

"اور بلیز اس به و تقراب سے کمیں میال سے چلی جائے میں نے نہیں کرواتا اس سے علاج اس کول میرے بیجھے بڑی ہے؟" وہ کاغذ فائل سے نکالنا رکا۔ ایک دم چو تک کر چرو اٹھایا۔ فون کندھے سے نکل کراتھ میں لیا۔ "کون تقرابسٹ؟"

" وی سرخ اسکارف والی" آپ کے برنس پاٹنر کی بنی۔ جس کو کرنل خاور میرے پاس لایا ہے۔ "لعظمے بحر کورکل والی منتقطع ہوچکا تھا۔ ہاشم موہا کل دوسری طرف فون منقطع ہوچکا تھا۔ ہاشم موہا کل

و سری طرف فون منقطع ہوجا تھا۔ ہاشم موہا کل رکھتے ہی آند می طوفان کی طرح کمرے سے نکلا تھا۔ ٹائی کی نائ دھیے کرتے سرخ چرے کے ساتھ وہ تیز تیز قدم برھا آبل عبور کرکے سامنے آیا۔ ایک کمرے کادروازہ کھولا۔

خلور فون پہ بات کر رہا تھا۔ اس کود کھے کر اٹھا۔ ہاشم آگے برمعا 'فون کا کریٹرل تھینچ کر زمین پہ دے مارا۔ خلور ایک دم ششدر رہ کیا۔ اس نے کریبان سے پکڑ کرخلور کو جمٹکا دیا۔

رورور بالمرات ہے؟ "کس کی اجازت ہے تم آبی کو دہاں لے کرگئے؟ تمہاری ہمت کیے ہوئی؟" سرخ آنکھوں ہے اسے دیکمتاوہ دھاڑا تھا۔

"سمر میں نے بعدو تعراب کی بات کی تھی آپ سے میں نے ہارون صاحب سے " وہ مکانے ہوئے وضاحت دے لگا۔

عَلَا حُولِينَ وُالْجَنْتُ 242 وَبَرِ وَالْكِنْ

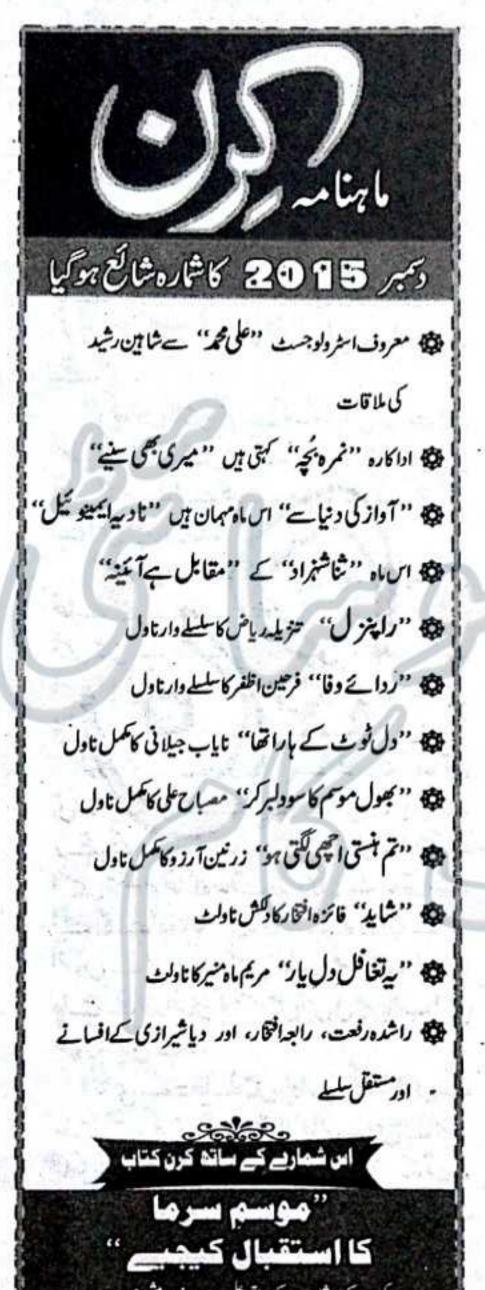

بھی اے دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ سرید شاہ کوانہونی کا حساس ہوا تھا۔

"السلام علیم انگل..." وہ بظاہر مسکر اکر کہتا گلاسز گریبان میں اٹکا آبان کی طرف آرہا تھا۔ آئی جی صاحب آگے برمھے اور ایک دم سے اسے گریبان سے پکڑلیا۔

المرادی دنیا کہتی تھی 'جیساباب ہے 'ویسابیٹا نکلے گا' پھر بھی میں نے تمہارا اعتبار کیا۔" انہوں نے بھاری بھرکم ہاتھ اس کے منہ پہ جڑا تھا۔ غصے سے وہ بہت سے مغلظات بھی کہہ رہے تھے۔ سرید شاہ بیچیے کواؤ کھڑایا۔" تم نے میری دونوں بیٹیاں برباد کردیں۔" کواؤ کھڑایا۔" تم نے میری دونوں بیٹیاں برباد کردیں۔" ان کاہاتھ رد کنے کی کوشش کرنے لگا' دونوجوان آگے بردھے اور آئی جی صاحب کو تھام کر بمشکل بٹایا۔ ایک بردھے اور آئی جی صاحب کو تھام کر بمشکل بٹایا۔ ایک بردھے اور آئی جی صاحب کو تھام کر بمشکل بٹایا۔ ایک اس سے پہلے کہ دہ مزاحمت کریا با'اس نے بھٹکڑی بند

ردی۔ ''کیا کررہ ہو'جھوڑو جھے۔۔۔۔انکل۔۔۔ میری بات سنیں۔'' وہ بھی غصے ہے چلا یا تھا۔''وہ جھوٹ بول رہی ہے'وہ بکواس کررہی ہے'میں۔۔''

"وہ تمہاری دو سری شادی کے بارے میں جان گئی تھی "اس لیے تم نے اسے اغوا کرلیا۔ تم نے میری بنی کو برباد کردیا۔ " وہ غصے اور دکھ سے بھراس کی طرف بردھے تھے مگر دونوں جوانوں نے انہیں بھرسے تھام کر بیچھے کے رکھا۔

" " " " آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے " آپ اندر جائیں 'یہ ہمارے حوالے ہے۔ "ایک آفیسران کو تسلی دے رہاتھا۔

"عائزہ کمال ہے؟ عائزہ کوبلاؤ۔وہ جھوٹ بول رہی ہے۔"وہ ان دو اہلکاروں کے نرغے میں پھنسا' سرخ چرے کے ساتھ چلاچلا کرملازموں سے کمہ رہاتھا مگر کوئی نمیں سن رہاتھا۔

"نام مت لومیری بنی کا۔"وہ انظی اٹھاکر تنبیہہ کرتے کرکے تھے۔"عائزہ 'عرصم 'اور شزا کو ملک



Section .



بھی جو مدتوں بعد اس کا سامنا ہوگا سوائے پاس آدب تکلف کے اور کیا ہوگا حندنے احمینان سے مؤکر زمرکے دیکھا جومیزر فائلیں اور کتابیں رکھے نوٹس بنارہی تھی۔ سراٹھائے بغير پولي\_

« اس کوانجوائے مت کرو<u>"</u>

حند چونکی پھر سر جھنگ کر بولی۔ میں انجوائے تو

زمرکے موبائل کی ٹون بجی تو وہ فون اٹھا کردیکھنے کھی۔اس کے ڈاکٹر کاپیغام تھا۔

"خوش قسمتی ہے آیک ڈونر کا بندوبست ہو کیا ہے۔اس کا تمبر بھیج رہا ہوں ایس سے بات کرلیں اور تمام معاملات معے كريس غريب آدى ہے بيبول کی سخت ضرورت کے اسے۔"ساتھ ہی ایک نمبر موصول ہوا۔ زمرنے کمری سانس لی اور "دو نر"کے نام سے اسے محفوظ کردیا۔ ول سے ایک بوجھ سا ہٹا

"وه فا ئلز كهال تك پېنچىي حنين؟" وجهایا تھانا اپنی ایک فلیش خاور کے پاس کے کر گئی تھی' اس پہ تجربہ کرتے اس سے انکربٹ کرنے کا طريقه سيكما ب-اب ان فاكتريه احتياط ي ايلائي کررہی ہون و مربقہ سے بہت سی چیزس آب بھی ہمیں معلوم ' سو کچھ دن لگیس کے شاید ممینے مر موجائے گا۔"وہ يُراميد تھي۔

ان سے چند کوس دور عمر کاردار کالاؤ کے بوراروش تفااور اوبرے نوشیرواں چرے یہ ڈھیروں بے زاری سجائے استی سے زینے اور رہا تھا۔ جمائی روکتے وہ یج آیا اور صوفے دھے ہو گیا۔ آنکھوں کے گلالی بن ے صاف ظاہر تھا کہ وہ ڈر گر استعمال کررہا تھا۔

ے باہر بھیج دیا ہے میں نے 'ساری زندگی تم اپنے بیٹے کی شکل کو ترسو کے تم بھی توجانو اولاد کو کھونے کا درو "آب میرے ساتھ ایسا نہیں کرسکتے۔ چھوڑو

مجھے میرابیٹا کمال ہے؟"وہ چلایا تھا۔

واسے دور لے جاؤ میری تظروب ہے۔ اس سے طلاق نامے یہ و متخط کرواؤ اور پرایرتی کے کاغذوں یہ بھی۔۔۔اس کو۔۔۔اس کو اتنا ماروولید انماس کی شکل بدل عِائِے "وہ تیز تیز ہو گتے ہائیے کیے تھے وہ اہمکار اس کو زبردسی تھینچے "تھیٹے گاڑی کی طرف لے جارہے

''دِ مِلْيُه لول گامِيس تم سب كو- كوئى بھى عدالت ميس جهه يه مجه خابت نهيس كرسكتا- "وه بزياني انداز ميس جلّايا تھا۔ آئیسرنے اسے کار میں دھکا دیا ' پھر جھک کر سختی ے اس کاچرود کھا۔

وکون می عدالت؟ ہم حمیس تمهارے جیے کمی تقانے میں لے جارہے ہم مہیں بورو کی زیر زمین جل میں لے جارہے ہیں۔ کیمنل پروسیجر کورث ہم ہے اللائی نہیں ہو گا'نہ ہم حمہیں کسی عدالت میں پی کریں گے۔ آج ہے تم ایک مستحرین ہو۔" اور کھٹاک سے دروانہ اس کے منہ یہ بند کیا۔ آئی جی صاحب ابھی تک غصے ہے اپنے اس کو گالیاں درے رے تھے۔ محروہ تھک کر کری یہ عد حال سے بھا کے انہیں معلوم تھا 'وہ طافت ور لوگوں کے ساتھ ایسے بیضے لگاہے' وہ ناجائز پیسہ بنا آ ہے' فیورز دیتا ہے مکر انہوں نے اسے کچھ شیں کما۔ وہ غیرجانب دار رہا حاجة تنصاور انسان كوجهنم مين اس كي غيرجانب داري منرور پہنجاتی ہے۔

انیسی کے نہ خانے میں دیوار پر لگے کاغذوں کے مامنے حنین کھڑی تھی۔ ہاتھ او نیجا کر کے اس نے سرمہ





نہ شاہ پہ مرے ہم' نہ شاہ سے ڈرے ہم!

پچھ عجیب کر نہ ہوتے' شاہکار بن کے جیتے
کولمبورٹرنم بھی ہواؤں میں اس شام عجیب ساجوش
قا۔ جو مایوی کی انتہا یہ بینچنے والوں کو نے دن کے
سورج کی امید دلایا کر ہاہے۔ ایسے میں اس طویل
قامت ہوٹل کی عمارت کی آیک گھڑی سے اندر جھانکو
تو بیڈ پہ نیم دراز آبدار کتاب بڑھی دکھائی دے رہی
تھے۔ چکتا ہوا سرخ بھورا رئگ بیادر سرخ رنگ کے
خطے جبکتا ہوا سرخ بھورا رئگ بیا شم کی پیچھلے سات
دھرا موبائل خاموش تھا۔ اس پہ ہاشم کی پیچھلے سات
دنوں میں سات کالز آئی تھیں جو اس نے نہیں اٹھائی
دنوں میں سات کالز آئی تھیں جو اس نے نہیں اٹھائی

ے صرف اتنا کہاتھا۔ "ابھی وہ دن نہیں آیا جبہاشم کاردار مجھیہ تھم چلا سکے 'جب مرضی ہوگی نہلی جاؤں گ۔"اور کھٹاک ے فون بند کردیا تھا۔

اب بھی بڑھتے پڑھتے اس نے اچانک دراز کھولی اور وہ مڑا تڑا ساکاغذ ٹکالا۔ ہمن۔۔ اس کا کیا مطلب تفا؟وہ الجھ کراس تصویریہ ہاتھ پھیرنے لگی۔

زر زمین جاؤ تو سعدی کے کمرے کے باہر بنے لاؤ کے میں ہائم گرے سوٹ ٹائی اور مسحور کن پرفیوم میں لیٹا ایک کری پہٹا تھا۔ میں لیٹا ایک کری پہٹا تھا۔ جبکہ جوا ہرات دزدیدہ نظروں سے اوھر اوھر دیکھتی کری پہبیٹے رکھتی کو سری کری پہبیٹے رہی تھی۔ اس کے لیول پہ مسکرا ہٹ گر آ کھول میں شدید کوفت تھی۔ اس خے لیول پہ مسکرا ہٹ گر آ کھول میں شدید کوفت

سعدی سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ ہونت مسکرائی۔ نزاکت سے ماتھے پہ آئے بال انگل سے پیچھے جھٹے اور سرسے پیر تک اسے دیکھا۔ دونتر کرد ہے۔ مرج محمد فیصل میں ترین

رست رائے گا متحف خوشی ہے کہ تم نے درست رائے کا متخاب در سے ہی سمی محرکر لیا۔" وہ سفید ٹی شرف اور نیلی جینز میں ملبوس تھا۔ جرے پہ شجیدگی اور آنکھوں میں نری تھی۔ ذرا سا مسکر لیا۔ "ہول..." وہ خاموشی ہے بیشاموبا کل دیکھارہا۔
شہرین کی ساری ٹائم لائن چیک کی۔ایک ایک پوسٹ
پڑھی مگر پھر ہے زار ہوگیا۔ سر جھٹک کر چہرہ اٹھایا تو
مرکزی دیوار پہ برط سا دکٹورین ڈیزائن کا فریم آورزاں
دیکھا جس میں وہ چاروں کھڑے مسکرا رہے تھے۔
اورنگ زیب کاشم جوا ہرات اور وہ خود... شیرہ اے
گئے گیا ممل فیملی گروپ فوٹو۔
گئے گیا ممل فیملی گروپ فوٹو۔
ایک خیال نہ نہ بی ملک سے سے میں میں میں میں ہو

اور سے ایک خیال نے زائن پر ہلکی ہی دستک دی۔ کیا یہ مکمل گروپ فوٹو۔ کیا یہ مکمل گروپ فوٹو۔ کیا یہ مکمل گروپ فوٹو تھا؟ مگر قیملی تو مکمل نہ تھی۔ کسی معمول کی طرح اس نے موبائل اسکرین کو چھوا۔ معمول کی طرح اس نے موبائل اسکرین کو چھوا۔ مرج کے خانے میں لکھا۔ "علیشا کاروار" اور کچھ محسوبے بناکلک کرویا۔

کی تقویر دیکھارہا۔وہ اسپتال سے صحبتیاب ہوکر اس کی تقویر دیکھارہا۔وہ اسپتال سے صحبتیاب ہوکر آگئی تھی اور اب تعلیم حاصل کررہی تھی' یہ تقویر سے واضح تھا۔ بغیر کسی دوسرے خیال کو ذہن میں لائے' شیرو نے فرینڈ ریکویسٹ کے آپشن کو کلک کردہا۔

''دوسی کی درخواست بھیج دی گئی ہے۔''فیس بک نے ادب سے اطلاع دی۔وہ مجیب سامحسوس کرنے لگاتھا۔

\$205 元 245 出来的国家

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



ہوں۔" وہ بے زارِ سا کھڑا ہوا ہی تھا کہ سعدی نے كردن انھاكرات ديكھا-"تہمارے باپ کی موت طبعی نہیں تھی۔اے قل کیا گیاتھا۔"

لَمْح بَعْرِكُو ہِرشے ساكت ہو گئى۔باہر بہتا سمندر "تيز چلتی نم ہوا'ہاشم کی آنگھیں اور جوا ہرات کی دھڑ کن۔ كيابكواس بيه بيه بيضائيس انداز من عص

"تهمارے باپ کا چرو مرتے وفت بے حد سفید تھا۔تم نے ڈاکٹر سے بھی یو چھا تھا مگرڈاکٹرنے تم سے جھوٹ بولا۔ اس نے کمائی استھماکی وجہ سے ہے۔"وہ بھی کھڑاہوگیا۔ کمتے بھرکے لیے بھی ہاشم کی ودنگر ذا كثر بك چكا تھوں سے نگاہیں ہٹائے بغیر تھا۔تم نے بھی یقین کرلیا میونکہ تمہارے نزدیک ب نامکن تفاکہ تمہارے ناقابل تسخیریاپ کو متمہارے ويو الصحاب كوكوني قتل كرسك فتل توجم چيونيون الوك كيے جاتے ہیں۔ بير كے نيچے مللے جاتے ہیں۔ آج میں حمہیں بناؤں گا کہ تمہارا باب بھی قتل

جوا ہرات ایک دم کمڑی ہوئی۔وحشت سے دور مری میری کور مطاور مرسعدی کوجوہاتم کے مقابل رُا تفا۔ اس نے اسم کا جرور کھا' وہ برہم تھا' مشجیب تقااور...اورده جو تكاموا بحي لك اتعا-

ں نے ہاتم۔ تم بھے جانے ہو۔ میں جوت اور کواہ و چاہوں ای کیے کہ رہاہوں تہارے اب مل كياكيا تعالورها خير س في كيا انهيري وه باكا سا مرايا ايك سرويني نكاه سفيد جرب والى

دمیں تھیک ہوں مسز کاردار۔ کیا آ<u>پ نے ب</u>جھے بھی مس کیا؟" پھرمقابل کری پہ بیشااور آیک نظرہاتم پہ دالى جوسجيده اورسات نظر آرباتها-کول میں \_ ممارے بہت اچھے دوست تھے

میں اب بھی آپ بی کاووست ہوں۔"اس نے جوا ہرات کی آ تھوں میں دیکھ کر ددبانی کروائی۔ من کام کی بات یہ اوسعدی! سیس کیاجا ہے؟ ممی ل بشكل على في في ما تيو آف راضي كيا بيد أكر ن پس پھر تھاری کوئی کیم ہوئی ڈی۔"

ان كارواب ميري وكيل شري تقي-" وه تیزی سے بولا۔ مقاس کو دی تھی میں نے دیڑیو کی ایک کالی نظیرنگ کے لفانے میں ایک می ڈی ہے جو encrypted ہے۔ اس نے این کرے۔

لاكرمين ركلي تقي " ہاتم بری طرح چونکا تھا۔ ٹائٹ سے ٹانگ ہٹائی ایک نظرجوا ہرات کو دیکھا جو دو سری جانب یک ٹک و ملے رہی تھی۔ "میری اوھر کیا کیدی ہے؟" میری کجن کی چو کھٹ یہ سرچھکائے کھڑی تھی۔

مشری جشری نے متم ہے بول ہے ہو؟ دفيل جھوٹ ميں بوليا مهيں پتاہے۔"وہ اس كى آنكھول ميں آنكھيں دالے اس انداز من بولاقا كمرے ميں خاموشي چيا گئے۔

وميرى اوهركيبي باشم؟ جوا برات كى خواب كى ی کیفیت میں بولی تھی۔ بے بھین نگاہیں میری پہ جی

يرى كوہاتم نے ميرى ديكھ بھال كے ليے ركھ ليا سرکاردار... فکرنه کریں... ہمارابهت اچھاوفت الزرراك يهال-"مسكراكراطلاع دى توجوا برات

ہے مگر تھے سانسوں کے ساتھ سعدی کو دیکھ رہاتھا۔ سعدی ایک قدم مزید آگے بردھا' ہاشم کی آ تھوں میں آئلھیں ڈالے مسکرایا۔"خاور ۔.. کرٹل خاور نے قتل کیاہے تہمارےباپ کو۔"

اور چند فلور اوپر .... بید په تیم دراز سرخ بالول والی لڑکی کاغذ کو دیکھتی آیک دم سید ھی ہو کر بیٹھی۔اس کی بلى جىسى تەنكھىن جىكى تھيں۔

"میں اسے غلط دیکھ رہی تھی' یہ کانٹانہیں ہے۔" وہ دہے دہے جوش سے بربرطائی تھی۔ "نیہ کراس ہے ملیب ہے اور بیر لفظ۔۔ بیر ہمن نہیں ہے۔۔ بید بیر ہان ہے۔"اس کے ابروا تھے۔"اور ہامان کون تھا؟" وہ چونگی۔ "فرعون موسی کا وزیر ۔۔۔ اس کا دست راست اس کے سارے کام سرانجام دیتے والا۔۔۔ اس کی حفاظت کرنے والا۔" وہ متعجب ہوئی۔اتنے ون بعداس نے بالا تحروہ بیغام ڈی کربٹ کرلیا تھا جو کمہ

"بامان کو... سولی چرههادو!"

تھی ہرمات ہے سود تھی۔ "باشم! بيه جھوٹ بول رہاہے 'اس كي بات مت سنو-"بدفت وہ بردروائی-ول دوب رہاتھا ترہائے نهیں سنا۔اس کاغصہ کم ہورہا تھااوروہ چونک کرسعدی

مُم كيا كهناچاہتے ہو؟" ''جاوَ'اپنے ڈاکٹری کنیٹی پہیستول رکھواور اس ہے یوچھوکہ کس نے رپورٹ بدلنے کا حکم دیا تھا؟وہ بھی

اسی کا نام لے گاجس کا نام میں لوں گا'بتاؤں کون ہے

"ہاشم..." جوا ہرات کی آنکھوں میں آنسو آ تھرے۔وہ صرف ہاشم کا چرو دیکھ رہی تھی۔وہ سعیدی کی آنگھوں میں دیکھتے کسی ٹرانس میں تھا۔وہ کر یعین نهيس تفائمگرده شك ميس تفايه

ورتم میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہو مجھے معلوم ہے سعدی!"

ود مرتمهاری آنگھیں کیہ رہی ہیں کہ تم اس كانام جاننا چاہتے ہو 'تومیں تمہیں بتا ماہوں کہ کس نے فل کیا تمهارے باب کو-" پھرے ایک کاف دار نظر جوا ہرات یہ ڈالی۔ 'دخمہارے باپ کواس نے مارا ہے جس کے ساتھ تم ایک چھت تلے رہتے ہو۔ قائل تمهارے کھرمیں ہے۔"

جوا ہرات کو لگا سعدی نے زیجر کا پھندا اس کی كردن مين وال ركها ب اوراب آست آسته زيمر متحمارها ہے۔ گویا تصبیخے ہی والاہو۔ "کس کی بات کردہے ہو؟"

''وہ جس کوئم سے محبت کا دعوا ہے۔۔۔ تمہاری خیر خوائی کا دعوا ہے ، تم سے دوستی کا دعوا۔ جس بہ تم بہت اعتماد کرتے ہو ... اس نے حمہیں دھو کا دیا ہے

جوا ہرات کی آ تھوں کے آگے اندھرا چھانے لگا۔ ے حکا تھا۔ گردن کے گرد زیجر تک ہونی محسوس ہورہی تھی







تيت-/400 روي

فون تمبر: 32735021 37, اردو بانار، کرایی

خولتن دُالخَتْ 247

READ RE Section







بن اورايي طبيعت بحي خراب كريستي بي-" مجيد صاحب عمع بيكم كو هورن لك ومیں نے کیا کیا ہے اب مجھے کیوں ایسے گھور رہے ہیں'اچھا میں وضو کرلوں' مجھے نماز پڑھنی ہے عشاء مجيد صاحب انهيس جا آديكھتے رہ گئے۔

مجيد صاحب اور تمع بيكم كي چار اولادي تفيس-سب سے برط ولید جس کی شادی مجید صاحب کی بمن کی بٹی میمونہ سے ہوئی اور ان کے تین بچے تھے۔ سب سے بری سلمہ 'پھر فواد اور چھوٹی علیمہ 'دو سرے ریاض سے بیابی ہوئی تھی اور اس کے دوہی بیجے تھے ر خسانہ سے مال باپ کی مرضی کیے خلاف شادی کر الماعقا اورسب يهولى نمو تھى جولىا \_ ك

دكياموكياب مجيد صاحب! اتن دير سے آب ادھر ے اوھر موھرے اوھر جلے پیری بلی کی طرح چرنگارے ہیں'آخر ہواکیا ہے؟" دو تمهاری بیٹی اور داماد کو دیکھے آیا ہوں کیسی بے حیائی سے دونوں این جوان جمان بنی کے ساتھ ريسٹورنٹ ميں بيٹھے کھانا کھارہے تھے۔"مجيد صاحب بے حد عصہ میں تھے۔

"تو اس میں کیا بردی بات ہے وہ جاتے رہے " عمّع بيكم كوبيربات فضول كلي-"جائے پر اعتراض نہیں کردہا کریاض نہ تو شہینه کو بردے کا گنتاہے اور نہ ہی روا کو 'جواد بھی باپ کے نقش قدم رچل رہاہے'اس کو بھی فرق نہیں پر آاور

ہے 'ویسے بھی آپ کی کون سنتا ہے۔ خوامخواہ غصہ کے اینے آس ماس کے لوگوں کو بھی شنش دیتے

بایا ٔ جارہی ہوں ایک تواس گھرکے سارے لوگوں نے آج جیسے مرچیں چہار کھی ہیں۔ "وہ بردبرواتی ہوئی باہر نکل آئی۔

'دکیا ہوا؟ غصے میں کیوں ہو؟'' ردائی آواز پر حلیمہ نے گردن گھما کر گیٹ کی طرف دیکھا جہاں ہے وہ داخل ہورہی تھی۔''شکرے تم آئیں'میں کتنے دنوں سے تہیں بلا رہی تھی۔ اثنی بور۔ ہورہی تھی۔ یہاں تو کسی کو پروائیس' جے دیکھو آٹکھیں نکالے چلا آئے۔''

"ارے ارے بریک تو لگاؤ۔ اب مجھے آرام سے بتاؤ ہواکیا ہے؟"

بروبرو یا کیا ہے۔ مت پوچھو' روز کی کمانی ہے۔ تم بتاؤ بہ اتنا پیار اسوٹ پہنا ہوا ہے "کب لیا؟" وہ اس کاسوث غور سے بکڑ کردیکھنے گئی۔

"میرارزلت آیا تھا تو ابونے گفت دیا ہے۔ پچھلے بفتے گئے تصار کیٹ۔"وہ خوش ہو کر بتانے گئی۔ "تب تو کھا تا بھی یا ہر کھا یا ہوگا۔"

ہاں۔۔۔ ''کنٹی کئی ہوتم'ہاری ایسی قسمت کہاں؟''حلیمہ کے لیج میں اواس در آئی۔

''میں ابو کو کہوں' تو کپڑوں کے نام پر تھے بیٹے پرنٹ اٹھالاتے ہیں' کہی ساتھ لے کر نہیں گئے' جیسے میں بازار اٹھاکر لے آؤں گی۔''

''' اچھابس بس ہے چلو مجھے انچھی سی جائے پلاؤ۔'' ردانے علیمہ کو ٹوک دیا ورنہ اس کا ابو تامہ بہت دیر تک چلنارہتا۔

''ال ۔ آپ کس ناابات' مجھے شہدند آبا کے گھرجانے دس' کچھ ہی دنوں کی توبات ہے'اب تومیرا رزلٹ بھی آگیا ہے۔ ایک توجھوٹے منہ بھی ابانے مبارک باد نہیں دی' اوپر سے آبا کے گھر بھی نہیں جانے دیتے۔''

امتحانات سے فارغ ہوئی تھی۔ "نمروں۔" "جی اباجی ۔۔" وہ دوپٹا درست کرتی مجید صاحب کے پاس آگر بیٹھ گئی۔ "نماز پڑھ لی۔"

"جی بین استے جھوٹ بولا۔ "اچھا تنہارارزلٹ کب آرہاہے؟" "جی برسوں۔" "فرخ تکا سے میں ایریں تھے د

دخیر گل آئے یا برسوں 'بس تم نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا 'آپ تم گھر بیٹھ کر گھرکے کام کاج سیکھو۔ ''وہ سر جھکائے سنتی رہی 'کمنا تو بہت کچھ جاہتی تھی مگراہا جی کے سامنے منہ کھولنامشکل تھا۔

''جاؤ چائے بٹاکرلاؤ۔''انہوں نے رعب دار آواز میں کمانووہ بھاگ کر کچن میں آگئی۔ ''کیا ہوا پھچو' آپ اس طرح سے کیوں بھاگ رہی ہیں؟'' علیمہ کے بوچھے پر سائسیں درست کرتی نمرہ غصے سے لال پہلی ہوگئی۔

" تم سے میں نے کتنی دفعہ کہا ہے' مجھے بھیجو نہیں' آئی بولا کرو۔ کتنی بڑی ہوں میں تم سے 'مشکل سے سات سال۔"

''اچھااب ڈانٹی تومۂ' یہ بتائیں بھاگ کیوں رہی میں؟''

" ہریات بتانا ضروری ہے کیا؟ چلود نع ہوجاؤیمال سے ... " حلیمہ منہ بتاتی کمرے میں آئی تو سوتی ہوئی سلیمہ کود کھے کراور بھی غصہ آگیا۔ . "اب اٹھ بھی جائیں آئی اور کتناسو کیں گا۔ "اس۔

نے نمرو کاغصہ اسے جھنجو ڈکر نکالناچاہا۔
''کیا ہے' ابھی توسوئی ہوں۔ ایک تو اس گھر میں
کسی کو چین نہیں ہے۔ جب بھی سوتی ہوں کوئی نہ
کوئی آکر اٹھا دیتا ہے۔'' ووغصے سے کہتی دوبارہ نیند کی
وادیوں میں جانے ہی گئی تھی کہ حذیہ ہے کی عراسے ہلا
ڈالا۔''تم یہاں سے جاتی ہویا میں دولگاؤں؟''اس نے

مصیں تھایں۔ بمن کے تیورد مکھ کروہ اٹھ کھڑی ہوئی۔"چاتی ہوں

105 A. 250 ESTONE

Click on http://www.paksociety.com for more

"جمیل بھائی۔۔"نمونے جمیل کو آواز دی۔
"میں یہاں ہوں۔" پنے کمرے میں جیٹھے چائے
پیتے وہ وہیں سے بولے
"" آفس جاتے ہوئے جمعے آپا کے گھرچھوڑ دیں
سریں"

"ارے یہ تو نہیں جاسکتے۔ پہلے ہی انہیں دیر ہورہی ہے ' ہے تا جمیل۔" رخسانہ بھابھی اچانک سامنے آکر جمیل کو گھوری ڈال کے نند کو ٹکاساجواب دے کر باقاعدہ مشورہ دینے لگیں۔ "تم ایسا کرو' دلید بھائی ہے کمہ دو' وہ و یہ بھی سارا دن گھر میں فاریخ ہی جمیفے رہتے ہیں گھرکے سارے کام تو جمیل کے ذہبے ہیں 'اب دیکھوتا۔۔"

راس نے جہا تھی۔ ہے میں ولید بھائی ہے کہتی ہوں۔ "
اس نے جہا تھی ہی بھابھی کی بات کائی کو تکہ نی الحال اس نے بھی ہی بات کائی کو تکہ نی الحال اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اس نے وہاں ہے نظنے کی کی ورنہ تو رخسانہ نان اسٹاپ شروع ہوجا تیں 'جمیل یہ کرتے ہیں 'اس ہوجا تیں 'جمیل یہ کرتے ہیں 'اس کے کمر میں تو جمیل کی کئی کو پرواہ نہیں 'می باتیں کر کے جمیل کو بھی کھروالوں ہے بد طن کردیا تھا۔ وہ بھی تھیرے کانوں کے کہا ہی جی جھوٹی باتوں برائیان لے آتے تھے۔ رخسانہ کی ساری تی جھوٹی باتوں برائیان لے آتے تھے۔ رخسانہ کی تو کہی ہیں گئی۔ ساری تی جھوٹی باتوں برائیان لے آتے تھے۔ رخسانہ کی تو کہی کہی جھوٹی باتوں برائیان لے آتے تھے۔ رخسانہ کی تو کہی ہیں گئی۔ ساری تی جھوٹی باتوں برائیان ہیں ؟"
تو بھی خطرے اور برائیان ہیں ؟"

''تم کیاکر ہی ہو؟'' ''میں ردائے گھرجار ہی ہوں۔'' ''کس کے ساتھ ؟'' ''ابو کے ساتھ۔۔'' ''ارے! مجھے بھی وہیں جاتا ہے'میں اپنا بیک۔ ''آرمیاں تم کتن اس کی جاتا ہے'میں اپنا بیک۔۔ ''آرمیاں تم کتن اس کی جاتا ہے'میں اپنا بیک۔۔ ے بولے چلے جارہی ہے 'تمہارے باوائے س لیا تا' توشامت آجائے گی۔ '' معم بیلم نے جیسے اسے ڈرایا۔ ''امال… میں کمہ رہی ہوں' میں کل جاؤں گی آپا کے گھربس… ''وہ بھی نمرہ تھی۔ ''اچھاشام کو آئیں گئے تیرے اباتو پوچھ لوں گ۔'' شع بیلم بھی بحث سے تنگ آچکی تھیں۔

مع بیلم بھی بحث سے تنگ آچلی ھیں۔ ''ہائے۔۔ میری پیاری امال۔۔ ٹم کنٹی اچھی ہو۔'' مال کے ملے لگ گئی۔ دوں مکہ میں بھورہ جا سے میں میں میں

دو المن محصن نه لگانچل جاهند یاد کید۔ "
وه خوش ہوتی کچن میں آگئ۔ آج توبات ہی کچھاور محص ورنہ وہ بھی ہفتا کے لیے کچن میں نہ آئی۔ محس ورنہ وہ بھی ہفتا کے لیے کچن میں نہ آئی۔ جب ودنوں بھابھیاں ہو تیں تب تو بھول کر بھی نہ جاتی بلکہ مرے سے ہی نہ نکلتی تھی مگراب مجبوری تھی کہ بھابھیاں گھریہ نہ تھیں۔ شام کو مجید صاحب آئے تو بھابھیاں گھریہ نہ تھیں۔ شام کو مجید صاحب آئے تو

''مع!تهارآهاغ و نهمانے پرہے'' ان کو بمی امید تھی'اس لیے پکاپروگرام بناکر بیٹی تغیس اواس میں دماغ خرابی کی کیابات ہے۔اب وہ اپنی بہن کے گھر بھی نہ جائے۔''

ان كج سامنے بيد مسئلہ ركھا كيا۔

ور مرکز وہاں پر ریاض کا بھائی طارق بھی رہتاہے ہیں جوان بٹی کو منہ اٹھاکر وہاں جانے کی اجازت کیے دے دوں 'تم میں کچھ عقل نہیں ہے تو مجھ سے ادھار لے لو' ممر کوئی ضرورت نہیں نمرہ کو وہاں جیجنے کی' سمجھیں۔"

خواتن وَالْحِيثُ 251 رَبِي 2015 مِنْ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ

آئی بلاؤ۔ اس دن میں نے غلطی سے پھیھو کمہ دیا تو الیم جھاڑ پلائی۔ "رداہنس ہنس کرلوٹ پوٹ ہوگئی۔ "منہواب تم بھی۔" حلیمہ مصنوعی تحقی سے اسے گھورنے گئی۔

000

"ردا! ناشتانهیں بنا ابھی تک؟" شہیندنے ردا کو ازدی۔ "ازدی۔ "کار میں نویس سے آوازدی۔

''لائی ای ... ''اس نے وہیں سے آواز دی۔ ''ارے تم دونوں کب آئیں؟'' شہینہ اپنے کرے سے باہر آئیں تو نمرہ اور ردا کوئی وی دیکھتے پایا۔ ''صبح ابو کے ساتھ آئے تھے۔ آپ کیسی ہیں؟ ''ٹھک ہوں۔''

طیمہ نے توجواب بھی دے دیا تمرنمروثی وی کی اتنی شوقین کہ اسے نہ ہی شہید می آمد کا پتا چلا اور نہ ہی طیمہ کا شہید سے گفتگو کا۔

"نمره ناشتا كرليا؟"جب نمون كوئى نونس ندلياتو

شهبندخودی بول پڑیں۔ "جی ہے آپا آپ اٹھ گئیں؟" وہ مجل سی ہوتی جواب سے گلی۔

ہوں وہے ہی۔
"ہمیں تاوابائے تہیں کیے آنے دیا؟"
"ہائے نہ پوچیں آپ۔ کس طرح امال کو مکھن لگا
لگاکر ابا ہے اجازت لی ہے۔ آپ کو بتا ہے میرار ذلث
آگیا ہے۔ ابائے بچھے مبارک باد بھی نہیں دی اوپر
سے آگے پڑھنے ہے بھی منع کردیا ہے اپ کو تو پتا
ہوں ہے دہاں تی دی بھی نہیں میں تو سخت بور ہوجاتی ہوں

روانے مال کو ناشتادے کر حلیمہ کواپنے کمرے میں
آنے کا اشارہ کیا۔ "بہت اچھا کیا جو بلالیا۔"
"اچھاوہ کیوں؟" روانے سوال کیا۔
"وہ اس لیے کہ گھر میں بھی نمرہ آبی کو سنواور سال
بھی ان ہی کی رام کہائی 'وکھوں کی واستان سمیت سنو'
اگر تم مجھے نہ بلا تیں توقعم ہے۔"
اگر تم مجھے نہ بلا تیں توقعم ہے۔"
"درکشیٹر سے میں اور اس میں اس میں اور اس میں اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اس میں

" " ابو کسی بھی بھے رات شیں رکنے دیتے "پھر کیوں پوچھ رہی ہیں۔" " وہ خوشی خوشی بیک لینے چل دی۔ دی۔

'اردا' نمرواور حلیمہ کودیکھ کر حقیقتا ''خوش ہوگئ۔ ''اب بکو مت… ''حلیمہ کے ساتھ ساتھ ردا بھی محل کر مسکرادی۔ ''کس کے ساتھ آئی ہو؟'' ''ابو کے ساتھ آئی ہو؟''

''وہ کیا ہے۔ جھانکنے گلی۔ مسائلنے گلی۔ ''نہیں۔ مجھے جب واپس لینے آئس کے شام کو تو

ا۔۔۔ "بیکیابات ہوئی۔تم رکوگی نہیں؟" اس سے پہلے علیمہ کچھ کہتی نمو بے زاری سے بولی۔ "اب بہیں کھڑی رہوگی یا اندر بھی جانے دو

" دو کہ کر کی میں آئی تو حلیم جھاڑا۔
"جی ۔ " وہ کہ کر کی میں آئی تو حلیمہ بھی آگئی
ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے۔
"بدی آئیں۔ تاشتاتو بناود 'ہند ممارانی۔"
"بری بات نمرہ! خالیہ کو برا لگ جائے گا' من لیا

۔۔۔ روہ عیمہ ونوے ہے۔ "رہنے دوتم تو۔۔ لگتا ہے برا تو لگے اورتم اب نس خلانہ ملاتا۔"

"كول\_ ؟"روا ذراحران مولى- "كىتى بى جمع



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Click on http://www.paksociety.com for more

رائے سے لیا۔
"ایک تو تم بھی تا مہیں ایم بی بی ایس نہیں کی
اسلامک یونیورٹی سے ماسٹرز کرتا جانسیے تھا۔ تم اور
تہمارے اقوال زریں..." حلیمہ کے منہ پھلاکر
جھنجلانے برردا کھلکھلا کرہنس دی۔

نمرہ کادل ابھی تک انھل پھل ہورہاتھا۔ شہبند کے کہنے پر وہ ٹیرس سے کپڑے اتاریے گئی تو طارق اپنے کمرے سے نکل کرباہر آگیا۔ وہ کپڑے اتار کر مڑی تو طارق سے ٹکرا گئی اور طارق کے آٹکھ مار نے پر تو بری طرح گھبرا گئی اور پنچے کی طرف دوڑ مارے یہ تو بری طرح گھبرا گئی اور پنچے کی طرف دوڑ لگادی۔

وہ بخت جھنجلائی ہوئی تھی۔ ''یہ کماں سے آگیا'ابا کو پتا چل گیا تو ابھی مجھے واپس بلوالیں گے۔ کیا مصیبت ہے۔ اسے بھی ابھی آتا تھا' دو دن بعد آ ٹاتو اس کا کیا چلا جا تا۔ اوپر سے دیدہ دلیری دیکھو۔اس کی شکایت تو آیا سے کروں گی۔''

شام کو ریاض کے آنے سے پہلے شہیدہ جلدی جلدی کھاتا بتانے میں مصوف تھیں کر روا اسپتال میں ڈیوٹی کرنے گئی تھی اور جوادشام کواکیڈی جا ہاتھا۔ نمروٹی وی میں مگن اردگر دہے بے نیاز اتنا بھی نہیں کہ بمن کاہاتھ ہی جادیہ۔

بمن کاہاتھ ہی جادے۔ ''اے نمویہ شش سے شش۔ "طارق نے اس کاکندھاہلایا تو وہ انجھل پڑی۔ ''ایک منٹ اوپر آؤ۔''وہ کہتا اوپر چلا گیا۔ ''اس کو تو آج بتاتی ہوں۔ سمجھتا کیا ہے خود کو۔'' 'کی باتیں سوچتی وہ دھپ دھپ کرتی سیڑھیاں چڑھ

ئی۔ "کیاہے؟"وہ غرائی۔ "تم زجنگل بلی طرح غراتی ہو۔" "کی بتائے کے لیے بلایا تھا؟"وہ غصے سے کمر پر انھ رکھے اس سے پوچھنے گئی۔ "نہیں۔" وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ "نمو اِتم مجھے

بہت المجھی لگتی ہو۔ جب سے میں نے تہیں دیکھا ہے بقین مانو مجھے اپنی زندگی خوب صورت لگنے لگی ہے 'میں تہیں جا ہے لگا ہوں 'تم سے شادی کرنا چاہتا ہو جمیا تم مجھ سے شادی کردگی۔"اور اپناہاتھ آگے بردھا دیا۔

نمون ایسا پہلی بار ساتھا۔ اسے لگاجیے وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑک ہے 'جسے اتن شد سے جا ہا جارہا ہے ' بھیل تھی گھر جا ہا جارہا ہے ' بجین سے وہ بیار کو ترسی ہوئی تھی ' گھر کے ماحول میں آیک جھجک ' تھنچاؤ ' ننگ نظری اور سختی تھی۔ کوئی کام سجی نیب سے بھی کیا جا آاتو شک کی الیسی عنیک لگا کر دیکھا جا آگہ کرنے والا مجرم سا ہوجا آ۔ وہ اتن توجہ اور محبت کے رسلے بول سن کر پکھل سی گئی اور شراکر دھیرے سے اپنا ہاتھ طارت کے ہاتھ ہر رکھ دیا۔

"طارق تم آج کل کچھ زیادہ ہی گھرپر رہنے نہیں لگ گئے؟"

شہبند کے پوچھے پربانی پینے طارق کواچھولگ گیا۔ وہ کچھ دیر بعد سنبھل کربولا۔ ''جی بھابھی ابس آج کل فیکٹری میں زیادہ کام نہیں

''بی بھابھی!بس اج کل فیکٹری میں زیادہ کام مہیں ہے' آج لگاؤں گا چکر۔'' ''احدا ٹی سے مصلہ تریں سے مہد

"اچھا تھیک ہے۔ دراصل تمهارے بھیا بوچھ سے تھے"

وہ طارق ہے کہ کرنمرہ سے مخاطب ہو کیں۔ "اباکافون آیا تھا نمرہ۔"

''اخھا!کیا کہ رہے تھے؟''وہ اب بہاں سے دور جانے کے خیال سے ہی بریشان ہور ہی تھی۔ ''کمہ رہے تھے نمرہ کو جھیج دد۔''

معرب عبور عدد "تو آپنے کیا کہا؟"

\$ 20% 产。 **253** 出头地位这些

لاولى بين كا بھى چھ بتا ہے ،جو بازاروں ميں برائے مرد ك سأته كلجهد ا اواتى پررى ہے باپ كى اتى بری دار هی ہے علی اسلامی اور اخلاقی درس دیتے نہیں تھکتی اور بیٹی کے کرتوت تو خدا کی پناہ۔ " پہلے اسے لگام ڈالیں ، پھر میرے یا میرے گھروالوں کی ربیت کی بات کریں۔" "په کیا کمه ربی مورخسانه..." میمونہ بے چاری سارے معاملے سے بے خبر کچن ے نکلی تورخسانہ کی زہرخند باتیں س کرمکابکارہ گئے۔ " تھیک کمہ رہی ہوں میں نے خود تمرہ کو طارق کے سائھ ریسٹورنٹ میں لیج کرتے دیکھاہے وونوں ہنس بس كرياتيس كررب مضاور..." "بس حیب موجاؤ-"مجید صاحب کی برداشت باہر ہوگیا۔ وہ کب ہے رخسانہ کی بکواس سن رہے تصريبين كرتووه أأك بكولا موكريا مرتكل آي " بجھے تو آپ جیب کرادیں گے 'ونیا کو کو کول کو کیسے ب رات برس کے۔ "اس نے ج کر کا۔ "رخانہ تم اینے کرے میں چکو۔"میمونہ کے کنے پردہ تن فن کرتی مرے میں ملس می۔

"جارى مول" ائى لادلى فكراور خركري-بوك

آئے اسلام کے پیروکار 'ہن۔

"لو آگئي ميذي مندم المسام الله المركباتهارا ... ؟" مع بيكم نے كاف كھانے والى نظروں سے نمروكو سرسے لے کریاوں تک محورا۔ "كال سے آربی ہوتم؟"وہ كم صمى كھرى باب كا سوال من كرسوج ميں يو كئ-ومیںنے کہا۔ کمان سے آرہی ہو؟"اس بار مجید میں کیا کرتی ہے سید می طرح بک محکہ

میں...و"طارق نے بن کر ہو چھا۔ ''ہاں ہاں تم ... آج بھی اسے نہ بھیجا کھر 'تواباخودہی گاڑی میں جینھتے ہی طارق نے رومانوی گیت لگا

ہے۔ ''میں سوچ رہا ہوں پہلے تنہیں مزے دار سالیج ''میں سوچ رہا ہوں پہلے تنہیں مزے دار سالیج كراوب اور پھر كھرچھوڑ دوں "كيوں "كياخيال ہے؟" وہ شوخ تظرول سے اسے دیکھ کر ہو چھنے لگا۔ اس نے بھی زندگی میں کمیں با پر لیج نہیں کیا تھا 'یہ س کراسے اپنی تمام تر محرومیاں یاد آگئیں اور زورسے بال ميس سرملا ديا-ودكم آن يارا بميس قسمت سے موقع ملاہ اورتم ہوکہ کچھ بولتی ہی جمیس صرف سرملانے پر اکتفاکیا ہوا

ے ایباکسے طے گا۔" دونوں ایے آنےوالے کا من في انجوائے كرنے لگ

"رخسانہ! تمہاری مال نے حمہیں تمیز نہیں سکھائی۔" مع بیلم مبور بکررای تھیں۔ "رہے دیں اماں! آپ کو تواتی اولاد کا پتا نہیں اور جلی ہیں میری امال کی تربیت پر انتقی اٹھانے ' کچھ بھی ح لنے سے سلے اپنے کریبان میں جھانگ لیں۔" "بال تھیک کماتم نے ... این اولادا چھی ہوتی توتم جيسي كوبياه كرمارك سرول يرنه بشاتي جويسكون ہارے شینوں برمونگ دل رہی ہے۔" بس عمع بیلم نے تواس کی دکھتی رک پر ہاتھ رکھا تھا۔ رخسانہ سداکی زبان دراز تو تھی کیے برداشت ركتي اور سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے ہاتھ نیا نیا کرجابل عورتوں کی طرح عمع بیلم کی جان کو آب كو صرف جميل كي غلطيال تظر آتي بين ايني

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

نمرہ کارشتہ کس منہ ہے لے کر آئے ہو؟میری نمونے یی اے کیا ہے اور طارق میٹرک قبل محام کاج وہ نہیں کرتا ول کیاتو تمهاری فیکٹری میں جلا حمیا ورنه آواره گردی میامین کچھ نمیں جانتا؟" "آپ ٹھیک کمہ رہے ہیں مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں دونوں کی مرضی اسی میں ہے اور چر۔ ''میری بچی کانام نیہ لو۔'' "كيفي نه لول ... أكر صرف طارق كي خواهش موتى تومیں بھی بھی سوالی بن کرنہ آتا۔اب جبکہ نمرو بھی یمی جاہتی ہے تو میرے خیال سے عقل مندی کا مظاہرہ كرتے ہوئے ان كى شادى كرديں ورنہ جوان اولاد جب ضد باندھ لے تو انجام بہت برا ہو تا ہے جاجا "مجھے متِ سکھاؤریاض۔میں نے دنیادیکھی ہے، تم این اولادی فکر کرد-تم فے جس طرح کی آزادی روا اور جواد کو دے رکھی ہے تا ایک دن چھتاؤ کے جواد ساراساراون کھرہے باہرہو تاہے 'روابھی اسپتال کے بمائے نہ جانے کمال کماں جاتی ہے۔ ریاض بیاس کرایک دم کھڑے ہو گئے۔ "بس جاجا جی! آپ برے ہیں ' کچھ بھی کمہ سکتے ہیں مرمیرے بچوں کے کردار کے بارے میں ایک لفظ بھی کہنے کی میں لسي كواجازت شيس دول كا-" " لكى نه چوف ول ير ... بحص بھى اسى طرح كلى ہے۔ "مجید صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ " آپ کوچوٹ آپ کی اولاد کی دی ہوئی ہے۔اس میں کسی اور کا کوئی قصور تہیں۔ آپ کی مرضی' آپ نمو کارشتہ دیں یا نہ دیں مرمیرے بچوں کے بارے مِن برائے کرم چھنہ کتیں۔" بید کید کروہ تو چلے سے مرجید صاحب کو سوچنے پر

میں اس کے شہدند کے گھر نہیں جانے دیتا تھا' آج تمهاری دجہ سے بچھے جو ہاتیں سٹنی پڑی ہیں تا ول تو کہتا ہے تہیں گولی ہار دول۔" یہ کہتے وہ تیزی سے نمرو کی طرف برمضي تعم يكم في روك ليا-وكياكررب بين جوان اولاد ربائد الفائيس محـ" تم خاموش رہو' تمہاری وجہ سے بیرون دیکھنے پڑ رے ہیں۔ تم نے بی اے شہیند کے کھرجانے کی اجازت دی تھی۔ اب بھی تم اس کی طرف داری كررى مو 'آكر جوان اولاد ير پہلے ہی ہاتھ اٹھايا ہو تا تو آج ایسا کھے نہ ہو تا۔ میں کے دیتا ہوں عمع بیلم اسے کمو باز آجائے ورنہ میں اسے زندہ زمین میں گاڑھ دول گا۔ "وہ کہتے باہر کی طرف چلے گئے۔ اور نمو کھڑی سوچنے گئی کہ ابھی تو پیار کی پہلی کو پل ہی دل میں پھوٹی تھی اور قسمت نے کیسے اسے ر سوا کرڈالا تھا۔ ابھی تووہ تھیک سے پیار کے جذبے کو پیچان بھی نہیں پائی تھی۔ کہ اس پرانگلیاں اٹھ گئی ہیں اے اپی غلطی کا احسایں بھی تھا۔جو اس نے طارق کے ساتھ کنے۔ جاکری تھی۔ رات کودہ خاموشی ہے مجید صاحب کاموبا کل اٹھا کرچھت پر آئی۔ "طارق... طارق به کیا ہو گیا میں تو میں تو ..." وہ بچکول سے رودی۔ طارق کے یوچھنے پر اس نے سب بتا دیا۔ پھر میتھی میتھی باتوں نے تمرہ کے دل پر مرہم رکھ دیا اور وہ دنیا و یافیماے بے خراس کے دکھائے سینوں میں کھونے

"ماں کو کیا دیکھتی ہو'تم کو ذرا بھی شرم نہیں آئی

میری پکڑی اچھالتے ہوئے 'اسی وقت سے ڈریا تھا۔

"جھے کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی ریاض..." مجید صاحب خفا خفا سے داماد سے شکایت کرنے لگے۔ "جاجا جی میں نے کیا کمیا ہے؟" "انجان مت بنوئتم اپنے تھتے بھائی کے لیے میری

مَنْ خُولِين دُالْجَنْ عُ 255 وَبَرِ 201 فِي



کرلوں گی یا پھر میں نکاح کے دفت انگار کردوں گ۔ پھر
بچاتے ہے گا بی جھوٹی انالور عزت۔
''مع بیکم کے پیروں سے توجیے زمین ہی نکل گئ وہ
شدت نم سے صرف اننا کہ بائیں۔
''نمرہ آم اتن ہے حس ہو چکی ہو کہ تمہارے لیے
باپ کی عزت بھی معنی نہیں رکھتی ؟' ہماری عزت بھی معنی نہیں رکھتی ؟' ہماری عزت پر جو داغ لگنا تھا لگ گیا' تھیک کہنا تھا
ہماری عزت پر جو داغ لگنا تھا لگ گیا' تھیک کہنا تھا
ہماری عزت پر جو داغ لگنا تھا لگ گیا' تھیک کہنا تھا
ہماری عزت پر جو داغ لگنا تھا لگ گیا' تھیک کہنا تھا
ہماری عزت پر جو داغ لگنا تھا لگ گیا' تھیک کہنا تھا
ہماری عزت پر جو داغ لگنا تھا لگ گیا' تھیک کہنا تھا
ہماری عزت پر جو داغ لگنا تھا لگ گیا' تھیک کہنا تھا
ہماری عزت ہم میاض کو فون کر کے ہاں کمہ دو' الکلے ہفتے ہی
اس بدنای کے ڈھیرکور خصت کرا کے لیے جا ہمں۔''

یی طریقه ره گیاتهاای بی بی بی عرت بچانے کا۔ اولاد کا دردخدا کسی کونه دکھائے۔ان سب باتوں سے نمرہ بے نیاز دل ہی دل میں خوش ہو کرطارق کو داد دینے لگی۔" تھیک کہتے تھے'ایک دودن سختی کریں گے' پھر مان جا کمیں سے' مان گئی آپ کوطارق۔"

"اب آیا نااونٹ بہاڑے نیج' بڑے آئے تھے بچھے کونے کہ پند کی شادی کی ہے 'میمونہ خاندانی بہو ہے' میں توصرف جمیل کی پند ہوں'اب پتا چلاا بنی بیٹی نے کیمے منہ کالا کروایا۔"

''تبس کردورخسانہ۔''میمونہ اس کی یا تیں اور نہیں سن علق تھیں۔

" الباتور المناقط كيما الموك كرتے تقصب كيمتى الله الله كيمان كيما

پان ہیں۔ ''جھے ہے براکوئی نہیں ہوگا۔'' دیکھ لوں گی آپ کو ذراانظار فرمایے۔ذرااس ڈراے کاتومزہ اٹھالوں''پھر "آپ کوالیانہیں کرناچاہیے تھا کیوں خود کورسوا کرانے پرتلے ہیں۔" "اب اس سے زیادہ کیا رسوائی ہوگی ہم نمرہ سے کمہ دو شادی کررہا ہوں میں اس کی اب مزید کچھ سننے اور سنے کی ہمت نہیں مجھ میں۔" وہ اپنا حتمی فیصلہ سنا کرچاہئے بینے لگے۔

"نموافدا کا واسطہ ہے تمہیں کیوں تنگ کررہی ہو ہمیں میرے سفید بالوں کو دیکھو 'جمال تمہارے ابا کتے ہیں شادی کرلو۔ "شمع بیکم نے بیٹی کے آگے ہاتھ جو ژکر آلتجا کی۔ جو ژکر آلتجا کی۔

الاسارے جگ میں تو ہمیں بدنام کر بھی ہو کیا جاہتی ہو اب تم مرجائیں ہم سب بس طرح ہے مہارے مخت کے قصے سب کی زبانوں پر ہیں ہشم ہے جی جاہتا ہے کہیں ڈوب مروں اور تم جس کی شہر ہم ہے اثر رہی ہو وہ ایک نمبر کا آوارہ گفتگا ہے 'نہ دین کا بتا ہے 'نہ دنیا کا۔ خدا کے لیے ہوش میں آجاؤ بھی' بتا ہے 'نہ دنیا کا۔ خدا کے لیے ہوش میں آجاؤ بھی' زندگی مزارے کے لیے صرف محبت کافی نہیں زندگی مزارے کے لیے صرف محبت کافی نہیں

ہوی۔ میں اب رونے لگیں کہ شاید نمو کا دل پہنچ جائے مگر نہیں 'وہ جس راستے پر قدم رکھ چکی تھی وہاں سے واپسی تاممکن تھی۔

ے واپسی تاممکن تھی۔ "آپ مجھے مت بتائیں زندگی گزارنے کے لیے کیا ضروری ہے کمیا نہیں اور طارق جیسا بھی ہے میں نے اے جاہا ہے' آپ کو کوئی حق نہیں پہنچا اسے براجملا کہنے کا۔"

۔ ''اچیااب ہمارا حق بھی ختم ہوگیا ہے۔'' شع کے مل پر جیسے چھریاں می چل گئیں۔ ''آپ بجھے ایموشنل بلیک میل نہ کریں 'ہیں نے کمہ دیا تا 'میں شادی کردل کی تو صرف طارق ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ زیردستی کی تو میں خود کشی

READING

PAKSOCIETY

آب كوكسي من ارب وكماتي مول ا وه جاتی ہوتی میمونہ کی پشت دیکھ کرمیاسب خرافات

فواد اور طارق شادی کی شاینگ کرے رئیسٹورنے میں کھانا کھارے تھے۔ "یار فواد! تم کیا کہتے ہو' نمروے شادی کرنا کیسا ''طارق بھائی تھی تھی بتاؤ*ں*؟''

> 'میری مانیں تو بیج جا کیں بھیھوے۔" "تماري تمروب تليس بنتي كيا؟"

"میری شیں بنتی؟ ان کی تو کسی سے نہیں بنتی ہر وقت رعب جها زنا ابني منوانا صد كرنا سب كمروالول کا جینا دو بھر کیا ہوا ہے' آپ مہانی کرے اپنی امانت جلدازجلد لےجائیں۔"

يهلي تووه فواو كى ياتنس ہو نقول كى طرح سنتار ہااور مرزوردار تنقهه لكايا- "فراق اجهاكريست مو-الرائد آب كوزاق لك رہاہے ؟ مفون كى بيل بر طارق فون المينة كرفي ورجا كواموا-"طارق بھائی تو گئے کام ہے۔" وہ سر جھنگ

برياني بربائه صاف كرفاك

مندی کے فنکشن کے کیے حلیمہ اور روائے ایک جے لینگے بنوائے تقے۔۔ دونوں جب شیشے کے کام والی چولی چڑی کی سبز کال اور پلی او ژهنی اور اس کے ہم رنگ کینگے کے ساتھ 'پراندہ ڈال کریا کل جھنگا تی ہاہر آئیں توسب ان کی طرف

نے اپنی دوست سے کمہ کرڈیک کا انتظام کرالیا اور بهت بی دهیمی موسیقی کی آواز پر حلیمه اور روار قص کرنے لگیں مگراس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ مردانے میں آوازنہ جائے۔ اس کے بعد رسمیں ہوئیں۔مندی لگائی گئے۔ پھر کھانا کھلایا گیا۔روا کھانا کھا کریانی کی تلاش میں کجن میں

نگاہوںنے چھیڑاہے مل کا ترانہ س كركهيس نه ثم برامان جانا

عرب نے کیا ہے پار mont beded from bejæegjegåkeem

وہ الحیل کر مزی تو فواد غلیظ نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔وہ جانے کی تووہ دروازے کے آگے آگیا۔ "يه كيابد تميزي ٢٠٠ وه ما تح يربل وال كر كويا

"اجھا! تو یکی کو بولنا بھی آتا ہے۔" وہ دانت نکالے اس كارات روك كعرا تقا۔

ومغواد بھائی۔۔ آپ سٹتے ہیں یا۔۔" "ابھی بھی فواد بھائی ...."وہ اس کے غصے کو خاطر یمی لائے بغیر معنی خیزانداز میں بولا۔ "میں حمہیں بتا تاہوں

اس کے ساتھ ہی ایک زنائے دار تھیٹر فواد کا گال

اآپ نہیں میں آپ کو بتاتی موں اس کی اصلیت ایک وشرم نهیں آتی این ایک ایک مرک غزت كوب عزت كرت موئ ايك نمبركا آواره الفنكااور

" چلائیں مت ... چلانا مجھے بھی آیا ہے مگرمیں

''وفتت کا زباں' طارق آپ کون سی جاب کرتے ہیں جو وقت ضائع ہو گا۔" ''تم بچھے بے روز گاری کاطعنہ دے رہی ہو؟''اس كمانتھ يربل يؤ گئے۔ "جوہو ہی نے روز گار "سے طعنہ کیادیا جائے" "تم کتنی بد زبان ہو۔" "کیا گیا کہا آپ نے ۔۔۔ میں بد زبان ہوں میں۔۔ میری خامیاں نظر آرہی ہیں اپنی بے روز گاری بلکہ تکما ین نظر شیں آیا۔ وہ بھی عصے دوبدوبولی۔ "نمره خاموش موجاؤ 'ورينيس" "ورنه کیا\_کیاکرلیں کے آپ؟" " ٹھک کہتا تھا فواں۔۔۔" "اب یہ فواد چیج میں کمال سے آگیا۔ اسے چھوڑیں بجھے ہی مون پر لے جارہے ہیں یا تمیں۔" وہ جیسے فواد کے ذکر سے بد مزہ ہو گئی تو دو ٹوک انداز وه بھی طارق تھا۔ "نبیں..." یہ کہ کہ وہ تو کمرے سے باہر چلا گیا مگر وہ غصے انت پیستی بیک لے کر گھر پہنچ گئی۔ "ارے نمرہ تم! کتنے دن رہوگی یماں؟" متمع بیکم نے پھولے ہوئے بیک پر نظرڈال کر ہو چھا۔ "ہال... اور میرے آتے ہی آپ کووایسی کی فکر ہورای ہے۔ میں یمال رہے تمیں آسکتی کیا؟" أويه بزاربار أؤسمي وكيا مرامال ... ميس طارق سے ناراض موكر آئى ہوں' آپ کو میرایہاں آنا اچھا نہیں لگا تو واپس چلی مع بيكم بركابكاره كئيں۔ "دن بی کتنے ہوئے ہیں تمهاری شادی کو اوک اور تاراض کیال بناکر آگئ ہو'ناس پیٹی ہمیں مار کے ہی دم

آپ کامنه تو ژدول گی مستمجھے آپ۔" اور زورے اپنا ہیل والا جو یا فوادے یاوں۔ انگوشھے پر مار کرین فن کرتی وہاں سے بھاگ گئی۔ اور فواد بلبلا کرنیج جھک گیااس کے اٹکوٹھے سے خون کافوارہ ایل پڑا۔ "کم از کم اگلی بار کسی شریف لڑی کو ایبا کہنے سے يكے ہزار بار توسوجے گائے غيرت نه موتو-"وه سوچي ربی اور کڑھتی ربی۔ کچن کے باہر کھڑے ولید صاحب بیر سب س کر ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے کاٹوتوبدن میں لہو نہیں۔ وابائے ہمیشہ جمیں اسلام کے قوانین کی پابندی سکھائی ہے اور آگے ہم نے بھی وہی چیزائے بچوں میں منتقل کی ہے تو پھر کہاں کمی رہ گئی تربیت میں۔ میں رياض كومادرن سمجهتا تقابه ردا كوبهى ديسابي مكروه توايني حدود جانتی ہے اسے سب اچھے برے کی تمیز ہے میں نے بھی اپنے سب بچوں کو یمی سکھایا ہے تو پھر کمال غلطى مو كني جھے؟" وہ ساری رات سوچتے رہے مگر کوئی سراہاتھ نہ آیا۔

شادی کے بعید طارق اور نمرہ بہت ہی خوش تھے۔ انہیں این زندگی کسی قلم کی کمانی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔جو جاہاوہ پایا بلکہ دنیا ہے چھینا۔۔ان کی خوشی ان کے چروں سے عیاں تھی۔ "طارق ہم ہی مون پر کماں جائیں گے؟"وہ برے "نِمُو الجيم يه سب نضول خري لكتي ہے۔" وہ '' بیہ کیابات ہوئی طارق؟ آپ لے چلیں تا ہم کون

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



میمونه کوڈر تھاکہ رخسانہ کوئی گڑ برونہ کردے۔ ولید صاحب سے میمونہ کی پریشانی چھپ نہ سکی۔ پوچھنے پراس نے سب شو ہر کوبتا دیا۔

# # #

طارق 'نمرہ کو مناکر لے گیا'اس شرط پر کہ وہ اسے مری 'سوات وغیرہ لے جائے گا۔وہ وہاں سے گھوم کر آئے تو نمرہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ "میں نہ کہتی تھی کہ مزہ آئے گا گر آپ تو۔۔۔" "مجھا بس بس' چائے پلاؤ ذرا۔" وہ چائے بناکر۔ لائی۔۔

" دهیں سوچ رہی تھی طارق کہ کیوں تاہم الگ گھر لےلیں۔" دی دی دی اس کی ایک مل نے معتابہ کا انتہا

'کیا؟''اس کا چائے کی طرف بردهتا ہوا ہاتھ رک یا۔

" "اس میں حرانی کی کیابات ہے؟" " نمرہ! تنہیں نہیں پتامیرا۔ میرے پاس پیمے نہیں

یں "آپ کے پاس ہوتے کب ہیں 'وھنگ سے کوئی جاب کریں تب نا۔ بڑھے لکھے جھی نہیں مگر ریاض بھائی کی فیکٹری میں بھی آپ کو پتا نہیں کیا تکلیف

' ''تم مجھے یہ بتاؤ' 'تہیں یہاں کیا تکلیف ہے۔ تہاری بہن ہیں 'بھائی 'بھانجا' سباہے ہیں۔'' "بس بس رہے دیں اپنے ۔۔ آپ کے جانے کے بعد سارا دن آپا مجھ سے کام کرواتی ہیں اور وہ ردا تو اسپتال کا کیا خوب بہانہ ہے۔ جواد کی تو فرمائشیں ختم نہیں ہو تیم ۔۔۔ بنادیں وہ بنادیں۔''

میں ہوتیں۔بیبنادیں وہبنادیں۔" "نمرو۔۔ میں الگ گھر افورڈ نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ رہناہے تو پہیں رہو۔"

"سلمب" تم آج کل چی کے تمرے میں کچھ زیادہ

بی یں ۔۔ "آج شام کو تنہیں دیکھنے کچھ لوگ آرہے ہیں'تیار وجانا۔"

'کیا۔۔"اے شاک لگا۔ ''کال میں عادل ہے شادی کروں گی۔" ''کیا؟"اس بار میمونہ کوشاک لگا۔

"تہمارا وماغ جل گیاہے کیا؟ اس لیے وقعی ہے دوستیاں بردھ رہی تھیں۔"میمونہ توجیے مل کے نہیں دے رہی تھیں۔

"اس میں دماغ خراب ہونے کی کیابات ہے؟" "سلیمہ! وہ شادی شدہ ہے' اس کے تین بچے ہیں۔"میمونہ نے جیسے حقیقتِ بِتالی۔

" دو کیا ہوا؟" آئے جیے کوئی بروانہ تھی۔ میمونہ کے پیروں ہے اب حقیقتا "زمین نکل گئے۔ "رخسانہ نے اپنارنگ دکھا دیا تھا۔" ایک ذرای بات پر 'صرف رخسانہ کو جیب کرانے پر اس نے اس کی بنی کی زندگی خراب کردی۔ میمونہ کا دماغ بالکل ماؤف

ہوچکاتھا۔ان کو آخر بھی سوجھا۔ دسلیم۔۔۔شام کو مہمان آرہے ہیں۔ چپچاپ آجاتا'اگر کوئی گڑ ہوگی تو میرا مرامنہ دیجھوگی' میں تہمیں بھی زہردے دول گی اور خود بھی زہر کھالول گی' مجھیں تم۔۔۔"انہوں نے فیصلہ سناکر حلیمہ کوسلیمہ کی تگرانی پر مامور کردیا۔

، رور کیوں شام کو بخیروعافیت سب طےپاگیا۔ سلیمہ ان کوپسند آگئی اور لڑکے کی ہاہر جاب ہونے کی وجہ سے جلد شاوی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی' بظاہر سب ٹھیک تھا گر

ع خولن د الحجة 259 ربير 2015

ب تھیک ہوجائے گا ان شاء اللہ !کہاں ہے سلیم بني بلاؤات ميں بات كر تاہوں " سلمه آئی توولید باہر چلے گئے۔ کافی در گزرجانے کے بعد ولید اندر آئے تو سارا منظر ہی بدل چکا تھا۔ سلیمه زارو قطار رور بی تھی۔ "کیا ہوا" رو کیوں رہی ہے ہیج" وہ اپنی بنی کی آ تھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے عاب اس نے كتنيى أنسودييه مول-" کچھ نہیں 'بس ذرا دل پر غبار چھایا ہوا تھا'اب جھٹ کیاہے 'اب سب تھیک ہے 'پریشان نہ ہوا کرو الله سے مدد مانگا كرو-"وہ وليد كو جران جھوڑ كر چلے ''ابو.... ابو... پلیز مجھے معاف کردیں عیں بہت بری ہوں بہت میں نے آپ کو بہت و کھ پہنچایا تا آپ جیسا کمیں کے میں دیسا کروں کی آپ بس مجھے معانب کردیں۔" وہ بلک بلک کر معافی مانگ رہی تھی اورباب كاكندها بهي كيلا كرچكي تقي-"ابويس غلطي يرتضي مين مسين ''بس چپ ہوجاؤ' تہمیں احساس ہوگیا ہے میمی بهت ہے'اب رونا شیں'تم تو میری التھی والی بیتی ہو جاؤ منہ صاف کرو' شاباش..." وہ پھر بھی ان کے كندهير مردكه كركه ي ''سلیمہ بس کردو بیٹا! ویکھو تو میرے سارے کپڑے کیے کردیے ہیں۔" ''اوی۔ سوری ابو۔۔۔ ''وہ جلدی سے الگِ ہوئی۔ "کوئی بات نمیں-"وہ دھیرے سے مسکراویہے۔ آخر ریاض نے کیا جادد کیا ہے۔ سلمہ کونہ صرف غلطی کا احساس ہو گیا ہے بلکہ اپنی غلطی کی معافی بھی

"کیا؟ تم پھرے تاراض ہو کر آئی ہو۔" معمع بیلم نے گویا اپناسر پید لیا۔ ''نمرہ خوا مخوابات کومت بردھاؤ' تنہیں سب بتاتھا شادی ہے پہلے میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں' اب مجھے ساکر کیا جمانا چاہتی ہو؟'' ''مجھے نہیں بیا' مجھے الگ گھرچاہے بس۔''

''جھے نہیں تا'مجھے الگ گھرچاہیے بیں۔'' ''تم ایک ضد ہے اترتی ہو دو سری پہلے تیار کرلیتی و۔''

''توکون ی ناجائز ضد ہے۔'' ''ناجائز ہے' بس رہنا ہے تو بہیں رہو' ورنہ جو دل یں آئے کرو۔'' ''طارق ۔۔۔''ابھی وہ کچھ اور کہنے گلی کہ اسے زور

ے چکر آیا اور وہ گرگئی۔ طارق اس کی طرف دوڑا۔
اسپتال پہنچنے کے بعد وہ ہے چینی سے ڈاکٹر کے باہر
آنے کا انظار کرنے لگا۔"ڈاکٹریا ہم آ یاد کھائی دیا۔
''کیا ہوا ڈاکٹر صاحب نمرہ ٹھیک تو ہے'کوئی
پریشانی کی بات نہیں۔ ''وہ ہے چینی سے پوچھے لگا۔
''دنہیں۔۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ آپ باپ
بنے والے ہیں۔ آپ کی بیکم اب بالکل ٹھیک ہیں'
آپ انہیں لے جاسکتے ہیں۔" ڈاکٹر نے گویا نوید

''تقیبیک پوسومچ ڈاکٹر۔''وہ نمرہ کی طرف بردھا۔وہ گاڑی خوشی خوشی گھر کی طرف موڑنے لگا۔ ''مجھے امال کے گھرڈ راپ کردیں۔'' طارق کولگاوہ اپنی خوشی مال سے بانٹمتا جاہتی ہے'سو اے وہیں چھوڑ دیا ممروہ تو۔۔۔

''ریاض!میری سمجھ میں نہیں آرہا'میں کہال غلط ہوں'میں نے سب بچوں کووہ ہی تعلیم دی ہمجوابانے ہمیں دی تھی۔ ہم تواس طرح سے بھی نہیں کرتے تھے' میں نے اپنی زندگی کو بچوں کی اچھی تربیت اور پرورش کے لیے استعال کیا ہے ''گراییا لگتا ہے کہ میری ساری محنت اکارت ہوگئی ہے۔''استے بروے قد کاٹھ کے ولید اب آواز بلندرد نے لگے۔ کاٹھ کے ولید اب آواز بلندرد نے لگے۔ ''کیا کردہے ہو ولید' کیوں خود کو ہلکان کردہے ہو'

المن والمحلف 260 مر 260 مر



Click on http://www.paksociety.com for more

آیا تھا۔ گرتم نے اسے مایوس لوٹاکر اچھانہیں کیا۔ کیا فاکدہ تمہاری تعلیم کائم سے تو وہ ہی ان پڑھ اچھا جسے کم از کم رشتے نبھانے تو آتے ہیں اور ہم پاگل ہمیں اس بات پر زعم تھا کہ تم پڑھی کھی ہو' غلط تھے ہم' بست غلط۔"

وہ کمہ کراہے دیکھنے لگیں گراس کے کان پر جول تک نہ رہنگی۔

سلیمہ کی شادی کی تیاری زوروں پر تھی۔ رخسانہ جب بھی سلیمہ کے پاس جاتی یا تو میمونہ یا پھر حلیمہ' سلیمہ کے پاس جیٹھی رہتیں یا سلیمہ ہی سیدھے منہ بات نہ کرتی۔ اب موقع پاکرر خسانہ آئی تو سیدھامطلب برہی آگئی۔ میدھامطلب برہی آگئی۔

ید در تهمیں کیا ہوگیا ہے سلمہ 'تم کس کے دیاؤی میں آگر شادی کرنے پر آمادہ ہوگئی ہو'کون ہے وہ بتاؤ مجھے؟"اس کا جواب نہ پاکروہ پھرسے شروع ہوگئی۔ "سلیمہ بجھے بتاؤ 'میں تمہار اساتھ دول گ۔"
دسلیمہ بجھے بتاؤ 'میں تمہار اساتھ دول گ۔"
د نمیں جا ہے آپ کاساتھ۔ "وہ پھٹ پڑی۔ د تمرہ واگیا 'عادل کا کیا ہوگا' وہ تو تمہارے بغیر مر

جائےگا۔"
''تو مرجائے میری بلائے۔"
''کیا۔۔۔" رخسانہ کامنہ کھلا کا کھلارہ گیا۔
''میرے بھائی ہے جو دعدے وعید کے تصورہ کہاں
گئے سب؟تم جھوٹی 'مکار اور دھو کے بازہو۔"
''بند کریں اپنی بکواس ' میں
سب سمجھتی ہوں ' آپ کا پلان ' آپ کی گندی سوچ'
میس سمجھتی ہوں ' آپ کا پلان ' آپ کی گندی سوچ'
میس کے گندے اور ناپاک اراوے میرے کانوں نے
آپ کے گندے اور ناپاک اراوے میرے کانوں نے
سن لیے تھے' جب آپ عادل سے بات کررہی تھیں
کہ سلیمہ کو اپنے جال میں بھائس لو اور جب وہ پوری
طرح تمہارے حصار میں ہو' بھراسے رسواکر کے چھوڑ
دینا' بھی تھانہ آپ کا پلان؟"

رخسانه تواتني جلدي اين ورام كاليندسوج بمي

" نمره! کچھ تو ہوش کرو 'ساری زندگی بات ہے بات

یوں ہی گھرچھوڑ کر آجایا کروگ۔"

" المال آپ نہیں سمجھیں گی۔ "اس نے جھنجلا کر

کروٹ بدل میں یا گل ہوں تا 'جو سمجھوں گی نہیں 'اب تم

خبرے مال بنے والی ہو۔ پچھ تو عقل سے کام لو 'ہر دفعہ

ایسے گھرچھوڑ کر مت آجایا کرو 'ابھی تو میں زندہ ہوں '
میرے بعد تمہیں کوئی پوچھے گابھی نہیں بھائیوں کو تم

میرے بعد تمہیں کوئی پوچھے گابھی نہیں بھائیوں کو تم

ویکھ رہی ہو 'بین کے پاس تم جاتا نہیں چاہتیں 'کیوں

اپنی زندگی خراب کر رہی ہو 'چھتاؤگی ایک دن۔ "اس

پر تو پچھاڑ نہ ہوا گرشام کو طارق خودہی آگیا۔

پر تو پچھاڑ نہ ہوا گرشام کو طارق خودہی آگیا۔

"میلون ساگھر؟"

"کون ساگھر؟"

المسلم ا

ورنهلی امین نهیں جاؤں گی کمہ دیا تا۔" دنو پھر ٹھیک ہے 'جب ول جاہے آجاتا' اب میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا' ہریار نئی ضد باندھ کر آجاتی ہو 'نہیں آناتومت آؤ' میں جارہا ہوں۔" وہ اٹھ کھڑا ہوا۔

"ارے ارکے بیٹائیہ توپاگل ہے 'جانے دواسے تم میری بات..." معمع بیگم کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے اور وہ غصے سے چلاگیا۔



میں نے بھی بہت کوشش کی بیٹا! مرکیا کروں 'مان کے نہیں دین سلمہ اینے کھر کی ہو گئی 'رداکو بھی اچھابر ال كيا- عليمه بھي تيرے كھركى بهو بنے جاربى ہے ب کے کلیج ٹھنڈے ہیں گرمیراجاتا ہے۔اس کے آنےوالے کل کاسوچ کر۔" "ال اب آب رونیں تونا" آپ کے دم سے تو ملكه ب أب كو يجه موكميانومين كمال جاؤل كى ؟" دونوں ماں بیٹی محلے لگ کرروتی رہیں۔ "توكيول بلكان موتى ب"تيرك ابابھى بجھے كئے ہیں۔وہ بھی اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئے مگریتا نہیں اس کے دل میں کیا ہے۔اللہ توہی کوئی راستہ دکھا اس اوی کو عقل دے۔" وہ آسان کی طرف دیکھ کردعاکرنے لگیں۔ "يار رياض! بهت مبارك مو"تههارا داماد تولا كھوں جائے بنتے وہ مسکرانے لگے۔"اچھا\_وہ کیے؟" و و بھئی جب میں روابعثی کے گھر کیا استے احترام اور پیارے ملا عالا نکہ ڈیونی پرجارہاتھا مکرمیرے کیے رک "بأن اور اتني شائسية گفتگو دهيما مزاج وخوش اخلاق "آخرتم في وهوندا كيسي؟" رياض كاقتقهه بلند موا-''ارے چھو ڑو بیہ سب'تم بتاؤ'سلیم میں خوش توہے؟" "إل شكرب الله كا\_\_"

ریاض کا جمقہ بلند ہوا۔

"ارے چھوڑد یہ سب ہم بتاؤ سلیمہ بنی اپ گھر
میں خوش توہے؟"

"اب فواد کے بارے میں کیاسوچاہے۔"

"میں نے کیاسوچناہے "اب تو پہلے ہے کمیں زیادہ سنبھل گیاہے 'سی کھوں تو یہ سب تمہاری وجہ ہوا ہے۔"

"میری وجہ ہے ۔۔"

"میری وجہ ہے ۔۔"
"میری وجہ ہے ۔۔"

نہ عتی تھی۔ منہ میں گھنگھنیاں ڈالے چپ چاپ
اسے دیکھے گئے۔
"آپ اتنا گر عتی ہیں، میں سوچ بھی نہیں عتی
تھی، رخسانہ چچی آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگنا؟ نہیں
آپ کو کیوں لگے گا۔ میں بھی کتنی یاگل ہوں جو آپ
سے بوچھ رہی ہوں تگراب آپ فکرنہ کریں، مجھے
سب تیج بتا چل گیا ہے، چلی جا ئیں میرے کمرے ہے،
ابنی گندی سوچ سمیت اور آئندہ اوھر کا رخ بھی کیاتو
مخصہ براکوئی نہ ہوگا۔"
مخصہ براکوئی نہ ہوگا۔"
مزسانہ کو ہرگزیہ توقع نہیں تھی۔
دخسانہ کو ہرگزیہ توقع نہیں تھی۔
مزائ آپ کی اصلیت میں جان گئی ہوں، خبروار! جوانی

"آپ کی جگہ کوئی اور ہو گاتو چلو بھرپانی میں ڈوب مرتا "آپ کی اصلیت میں جان گئی ہوں خبروار!جوابی گندی سوچ کا برخ میری بسن کی طرف کیاتو؟" وہ ابھی کسی سوچ رہی تھی کہ حلیمید گراس وقت سلیمہ — جیسے اس کی سوچ پڑھ رہی تھی۔وہ مزید کھڑی نہ رہ سکی اوروہاں سے چگی گئی۔

"نمره ہوش کرو" آخری بار میں تہیں لینے آئی ہوں 'کیوں لوگوں کو اپنا تماشا دکھاتا چاہ رہی ہو؟" شہیند بھی آج آخری دفعہ کوشش کرنے آئی تھیں۔ "آبا... آپ کو کسنے کہاہے میرے معالمے میں بولیں 'آب پہلے بھی کئی بار آپکی ہیں 'تب بھی میرا جواب میں تھا اور اب بھی۔" نمرہ کو ہمیات بری گئی

" بجھے کی نے نہیں کہا ہیں بس تہمارا گھریسادیکھنا چاہتی ہوں 'تم مجھے ردا کی طرح عزیز ہو۔ "انہوں نے اسے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی۔ "بس کریں آپا بجھے کسی کا پیار نہیں چاہیے "آپ ردا کی فکر کریں 'وہ ہی کانی ہے۔" شہرینہ سرد آہ بھر کر اٹھ کر باہر آئیں۔"امال یہ نہیں سمجھنے کی 'اپنے پاؤں یہ خود کلماڑی مار رہی ہے' ایسانہ ہو کہ بعد میں روئے۔" شمع بیکم جیسے بچھ می

مُنْ خُولِين دُالْجُنْتُ 262 وبمبر 2015 يُد



بات بےبات نوکیں تا ان کوخود ہی انجھا را سمجھے دیں ،
ان کے کاموں میں زیادہ مداخلت نہ کریں مگران پر نظر
رکھیں جہال وہ علطی کریں انہیں پیار سے
سمجھائیں۔"
ولد غور سے سنتے رہے 'پھر ہولے۔" صحیح کہتے ہو

ولید غورے سنتے رہے 'پھرپولے۔''وضیح کہتے ہو ریاض! میری بچیاں تو پھر جیسے تیسے ایجھے گھرانوں کی بہوؤیں بنی ہیں 'خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں مگر نمرو کاد کھ دل کو کھائے جاتا ہے 'ویسے تو طارق احجھا ہے مگر نر۔''

> َ" ہاں۔۔۔اللہ اے سمجھ دے "آمین۔" ""مین۔۔۔"

حلیمہ اور جواد کے و لیمے پر بھی نمرہ نہ آئی۔ جب سے اس کا بہتے ضائع ہوا تھا اس کی طبیعت واقعی آکٹر ٹھیک نہ رہتی۔ پھر طارق نے بھی پلیٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ سب لوگ یوچھتے تو نہی کہا جا تا۔"اس

# اوارہ حوا کی دا جسٹ ی طرف سے ہمنوں کے لیے خوب صورت ناولز ساری بعول ہماری تھی داحت جیں -300/

اوب بروا بن راحت بیل -300/ ایک نی اورایک تم مخویلدریاش -350/ پواآدی تیم محرفریش -350/

دیک زدہ محبت سائمہ اکرم چہدی ۔300/ کی راستے کی طاق میں میمونہ تورشید علی ۔350/

استى كا آبك حرو يخارى -300/

ول موم كا ديا سازه رمتا -300/

سادًا چاوا چنا ننيسسعيد -300/

ستاره شام آمندریاض -500/

معن نرواحم -/300 دست کندگر فذا تعین روح

وست كوزه كر فوزيد يامين -750/

محبت من عرم میراحید -300/

بذر بعدد اک متحوالے کے لئے مکانتہ عمران ڈایکسٹ 37. اردد بازار ، کراچی "تہیں بھی سکھاوں؟ برطا آسان ہے۔"
"ہاں۔۔"وہ ہے مبری سے ریاض کودیکھنے لکے۔
"پیاریہ۔"
"کیا ہے۔"

''ہاں پیار! پیار ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو موم کرکے بہت خوب صورت احساس پیراکرتی ہے۔'' ''اچھا۔۔'' دلید دلچی سے سننے لگے۔ ''نے بچیشہ بیار کے بھوکے ہوتے ہیں۔''

"تہمارا کیا مطلب ہے 'والدین آیے بچوں سے پیار نہیں کرتے ؟ کرتے ہیں توان پر سختی کرتے ہیں ' باکہ وہ اجھے انسان بنیں۔"

" کمرتے ہیں مگران کا طریقہ ذرا مختلف ہو باہے 'ہریاپ کرتے ہیں مگران کا طریقہ ذرا مختلف ہو باہے 'ہریاپ اپنی اولاد کو بے پناہ جاہتا ہے 'اس کی اچھے اصولوں پر پرورش کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر بعض دفعہ ہم بچوں پر اتن مختی کر جاتے ہیں کہ وہ تک نظری کے زمرے میں آجا باہے۔"

رسرے یں اجاباہے۔ ''تو ہم بچوں پر ان کی غلطی کی سزاکے طور پر غصہ جی ننہ کریں ۔''

رہ ہوں گار ہوں کہا میں نے عصہ کریں گراتا مہیں کہ بچے تک آجائیں بات بے بات ماں باب سے غصے کی امید کرکے کوئی بات میں ماں باب سے شیئر مہیں کریں گے۔ بچوں سے ناراض ہو گراتنا بھی نہیں کہ وہ بد طن ہوجائیں 'خاص طور پر جب اولاد جوان ہورہی ہوتی ہے 'ان کوالی کوئی بات نہ کریں جوانہیں بری لگے 'ہمیں پھونک پھونک کرقدم رکھنا جاہیے۔" بری لگے 'ہمیں پھونک پھونک کرقدم رکھنا جاہیے۔" بری لگے 'ہمیں پھونک پھونک کرقدم رکھنا جاہیے۔" بری لگے 'ہمیں پھونک ہمیں توقع نہیں ہوئی۔ ابیا کرجاتے ہیں جس کی ہمیں توقع نہیں ہوئی۔ ابیا کرجاتے ہیں جس کی ہمیں توقع نہیں ہوئی۔ ابیا کرجاتے ہیں جس کی ہمیں توقع نہیں ہوئی۔ ابیا کرجاتے ہیں جس کی ہمیں توقع نہیں ہوئی۔

یج باہر پیار ڈھونڈتے ہیں'جہاں انہیں دو بول پیار کے ملے دہویں تھنچے چلے جاتے ہیں۔ ''جمعیں آپنے سی ریفین اور اعتبار موناجل ہیں''

ر بہلیں ایتے بچوں پر مین اور اعتبار ہوتا جا ہے۔ ن کو یقین دلا ئیں کہ ہم ان پر اعتبار کرتے ہیں 'ان کو

من خواین دانجن کا کی کا مر 203

Section .



"بھابھی…."وہ عم وغصے سے رخسانہ پر چیخ پڑی۔ "رخسانه! کچھ توموقع محل دیکھ کربات کیا گرو 'خدا کے لیے اتنا سوچ لیا کرد کیہ تمہارے اس طرح بولنے ہے کسی کے دل پر کیا بینے گی۔"میمونہ اسے سمجھانے ی کے دل پر جو بیتے میں توخد ایگٹی کھوں گی۔" اتنى ديريس روااي شوهراور باقى ۋاكٹرز كے ساتھ "سب مھیک ہے اللہ کا شکرہے "آپ لوگ کھھ در بعدان سے مل سکتے ہیں۔" ردانے جیسے نمرہ میں نئی روح بھو تک دی ہو جیسے ہی طارق کو آپریش تھیڑے کمرے میں معقل کیا گیا۔وہ بھاگ کرطارق کے پاس گئے۔ "آئي ايم سوري طارق لي پليز مجھے معاف كرديں میں بھی کوئی ضد نہیں کروں گی ایپ جیسا کہیں سطح "مروب" "طارق تحيف آوازمين كوياموا-وطارق الجھا ایک بل کے لیے ایسالگاجیے میرے س سے سی نے بھرے بازار میں جادر تھینج لی ہو میں تو آپ کے بنا کچھ بھی مہیں کا پ جلدی سے تھیک موجائيس ميس آب كواب بهي تنك شيس كرول گي-" طارق کے کہنے سے پہلے رخسانہ بول بردی۔ "بينسيس ان گائمواب تم اينا انظام كراو-" " نتميس بهابهي إصبح كابهولاشام كو كهروايس آجائے تواسے بھولا نہیں کہتے۔" طارق کے کہنے پر جہاں ب کے چروں پر سکراٹ دورگئی 'وہیں رخسانہ پیر پیختی چے ہے کچھ لوگ بھی بھی نہیں *مدھرتے* 

کی طبیعت تھک نہیں "مرواتاج بھی تم نہیں آتیں ہے " پھرے وہ ی لیکھر شروع مت کردیجے گا۔" 'جب وقت تھا' تب ہم الچھی پرورش نہ کرسکے تیری اب کیاخاک اثر ہو گاہارے لیکچر کا۔" "اب بیہ تربیت اور پرورش چے میں کمال سے آگئ؟ وه جي بحركربد مزه موتي-"ہاں ہاری برورش میں ہی کوئی کی رہ گئی ہے۔ ای کے توجمیں اس کی سرادے رہی ہے کائی۔۔ "اب کھے نہیں ہوسکیا عمع بیم اتبے جب میں نے ریاض کی گفتگو سنی ناتو لیقین مانو مجھے بہت برالگا کہ ہم كتناغلط مجهة تصاب ممروه جانتاب كه اولاد كوكس طرح سے پالنا ہے' آج کے دور کے تقاضے کیا ہیں' جزيش كيب كومثانا جانا ب-اب كيمونا آجاس كي اولاداس کے آئھوں کانور اور کلیجے کی محنڈک ہے اور .. "اجانك فون كى محنى ير مجيد صاحب فون سننے

'دکیا؟'' ان سے اور نہ سنا گیا اور فون ہاتھ سے وستمع! طارق كا ايكسيدنث موكيا ب علدي چلو۔"وہ کمہ کررکے نہیں۔ نمروسنتے ہی جیسے ندر هال ہو گئی۔ایے لگا ایک بل كے ليے جيے اس كے جم كاسارا خون كى نے واليا ہو۔جیسے دنیا حتم ہو گئ ہو جیسے اس کے بیروں کے نیچ ہے زمین کھینچ لی تی ہواور سرے آسان۔وودبواندوار بھالتی ہوئی اسپتال مپنجی۔وہاں پر رداسب کو تسلی دیتے ہوئے آپریش تھیٹر میں جلی گئے۔اس کاشوہر بھی ساتھ

نمرہ کوریڈور میں بیٹھی ہے آوازروتی رہی اور طارق کی زندگی کی دعائیں مائلتی رہی۔ "اب کیوں روتی ہوئتم تو پہلے بھی اسے چھوڑ کررہ



¥

لى بزم خيال ين م دكان آيندماذين





وبال سے رہنا اور نفیب کی صریفرورع اجوجاتی ہے اوردضا دضاسي رجلب توعمنيت كومرادوس اود ما ہے تو محنت کے بغیر با مراد کردے ۔ (بلاسبب تعلره قَنْظُرُوَلِزَمُ سے اقتباس) نوال انفل کھن-لاہور

ایک بیچ صاحبه کرمیوں کی جیٹیوں میں پجوں کو لے کرمیتے چلی کیش اور دوز شام کوفٹان کرکے شوہ وہ مہادیب جواب دسیتے۔ " کھر بر ہوں۔ یس نے کون سی دوسری کے مانا ہے ؟ بگر کہتی یہ یوسر ملا کے دیکھایش و" سولرا كالركور بوسر علاديتا "مجرد ... بكرين كمرية ايك شام بيم صائم بعنير بتلك والبي آكيس-دروانسے برنالالگامقار بروس سے بوجیا۔ ، به کب آتے ہیں مجورتا ہے ہی، پڑوس نے کہا۔ مستح بوسر کے کر نکلتے ہی ، دات كواكب دوسع والس آسة بن ي پاکستانی ڈاکٹرول کاسیسے بڑا لطیعذ، ڈاکٹہ:۔"اگرتم ایک گھنٹ پیملے ہے آتے توہم آس

رسوك التّصلّي الته عليه وسلم في فرمايا ، صرت ابوہر برہ دمنی اللہ عنہ سے روایت ہے میں درکھا كم سي أكرم صلى المتعليد وسلم في فرمايا-«مسلمان كو بو بعى نسكال يا بيمارى ، فكر عمّ الله وتكليف يهنفي سبع وحتى كركوا مثار تبقى يجينا لهب توالس ى وجرس الله نعالى اس ك كناه معاف فرما

(بنخاری وسلم) ا - موس كرم كابونا في ك فقل وكرم كابونام معاطرہے اس میں اس کا بیان ہے کہ دسی يس يهضن والمي آلام ومصامب كوالة تعالىاس کے کمنا ہوں کا کغارہ پنادیتلہ مے لیکن یہ اسی صورت بیں ہے جیب مومن مبرکسے۔ اگر وہ مبرسه ببجائي الإماع الرونادهوناا ورتقدير البيكا شكوه كرسه كا قواجرس محروم سب كا-بكدكنا بول كابوج بجي أنشأ نابرسي كار 2 - بعق اوقارت يون بعى اوتاب كدالة تعالى مدؤوون وكسي طبدمرت كنسريجا ناعابتا ب میں اس کے اعمال اس کاسانی نہیں دييتے تواللہ تعالیٰ آلام ومعیائیسکے جدیدے اس کے درجاب بلنز فرنما دیتا ہے۔ بشرطیک





### باک سوسانی الله کام کی پھیل Elister Stable

- UNUSUES

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



دومىت ا*س كوسميو، بونهي*انی میں تمهايس*دع*يب م برظا بركسيد، تبس بيبه كرسد اور تمارسه (پلیمڈ) مینجیے وکوں میں فہنادی تعربیت کرنے اودميبست كومت تهادى مددكرسيه 6 اكر تمهارسه دوست ايسي بي جوتمهاري فلط تعربه ولسك بحائرتهس عبادى غلطيول ا گاہ کرتے ہیں تو تم نے عقل مند-ا وراجعے دوسوں کا انتخاب کیا۔ ( فیٹا غورث)

6 رجایہ دوست کو برے کاموں سے باز مہیں رکھ سکتا، وہ دوستی کے قابل ہیں و (جالينوس) 6 ہراچی کتاب انسان کی بہترین دوست ہے يرابتول الذبخش معيدي وحيدرآباد

ا طرف آدی دوسرول کووش دیکه کربی م نده بعط المنه وه بردات بنس كرسكاك واك رخوش دیں۔وہ اِن کی و سیوں کو برباد کرنے پر ل جا ماسے ۔ اس کی فرتی یہدے کہ وکٹ فوشی سے مهم اوبایش رایک بخیل انسان به توش ده مکتبا بع من فوق رسكتاب - سي موابها دم تابع. می مزودی بنیں کرانیم بی مور ایک ادی جویزیب ہے وہ می سی ہوسکتاہے۔ اگر وہدوسروں کے مال کی تمنا جودوسے ۔ (كتاب ول دديا ، مندد سعاقتباس) ﴿ واصعت على واصعت) وال اختل كمن - لا بود

البى ميلے يں دُمول بحتے ديکھے ہيں سعيليانكا ہت ہی شود کرتے ہیں ا تدرسے خالی ہیں یہی میرافسارے نمره واقرا - كما جي

بكوستى كاليك روماتي جو المحلد بازي مي كوتي لمرتس محتى يس بنيس متباران دونون كاخال تفاكه بركام بهت مخدوخ فن كعدرنا جاسير المنا وه دونول منكى كه بعد باسم رس تك-شادی تصرال برعور کرتے رہے اور آخر جب وہ ایک دومرسے معلی ہو سے توانہوں نے شادی كرلى ـ شادى كے وقت ال كى عمر بياسى برى مقى-

محادى ملاتى بونى ايك خاتون كورا لينك سارحنث نے اشارسے روکا ورقریب آکر اوجھا۔ م عتديد إكب كاكب تك كفرس بالبردس کادادهسه، م كما مطلب وتم يرسوال كيون بوجيد رس موو" خاتون! یں تولمرف اس کے توجید دیا ہول کہ بب آب مرجل ما بن كل ودومري سينكرول الألا ب بیٹے لوک اس مرک کواستعال کرنے قابل ہو مديحة بميد- نيمل كاياد



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



ديكوكرلكت إسيركه ملك تعيين ككاست جيب مآرننگ شوز دیکھریہ تاثر زائل ہوجا آہے۔ (اليس ليفتوب) تؤرسجاد تتخرات

حضرت جعوصا وق رضى الدّنعاني فرملت بي -" جوتعف حضرت والوبكر وحضرت عمريض الترتعالي عنه كوتعِلان كسيرة يا وكرسه، بن أسس بيزار اور

رتارت خلفا يصرت علامر حلال الدين سيوطي) تحريم ، عا لشه ركوجره

حد محصة تا وتمهار الدوست كون بن المين بتاول گاکه تم کون بو ... و (سرواعش) به ربوایی مجنت کا ظهار میس کرت وه دراصل مجبت بی بسی کستے۔ (مشیکیسٹر) ن . بوتعفی سی مقعد کوسلمنے دکھ کر محنت کرتا ہے اس کواس کا بھل صرودملت اسے۔

ایک دلن موسیسے کہا۔ یاد ہم دولول ایک ہی لوسے کی ہفودی سے بينت بين مكر لحيب تمباري باري آني سي وعم زياده وصف علاق كيول اوا" اس پراوسے لے ہواب دیا۔ «جب اپنااچنے کومارے تو در د زیادہ ہوتاہے۔

اَ سُلِيدَكِهِا \* مِيرانامُ كُلُ خان سبعے " اَسِ السِيكِوْسِةِ كُلُ خان سے پوچيا ۔" تمها سے أسيد كها والمرامير الماكة بن بندوق من والمساء الماكة الما تمہاری فرسے ۔ یہ تہاری آن ہے، یہ عنہاری اس کے بعداس نے پاس کھڑے سپاہی سے پوچیا " يە تىرادى با كۆيى كيارىيە ؟" وه نور آ بولا "سريه كل خان كى مال اورميرى

شكيله تور - لالمرموسي

حضرت محیی این کیبردم فرملتے ہیں ۔ " ين چىيدزى جى كفريى مول ١١ ى سے بركت اعتمالی سے اوروہ میں چیسٹریں یہ ہی ۔ ا- فعنول خرجی -- LYL2 -2 و رخيانت ر

م بعض لوگوں کی آزادی اپنی مرضی کے بیخرے میں قىد بولىك دوللىس بولى سے -ه خداراست مما نبس مجيد جويلة يلط بي جارياني بعق تكمارول كى تخريرى كاغذكور

عابده منشاد ركراجي

اُس کی تعویر کیبا نظرا ئی کہکشاں آ کھے ہیں اُ ترا ٹی

یں وہاں خود کو یاد آیا ہوں وه جهسال خود کونجُول کرای

ملنے کیا کہ دیاہے یں نے کتے کچه د نول یں ہی وہ نکمرائی

یں برندوں کے پاس بیٹانقا کل وہ جس وقت میرے گھر آئی

ابعنبیت کی شیسز بادش میں وه مرے ہمت مخفراتی

آج مدت کے بعدا کی کے ساتھ خودكو دنكما توانكهمرائ

ىحنتى بىرىت دندى ئىمى حن أسك آن سيران حنعاسي

دسمبرتم به جاؤنا ، ابمى لحنبين بكعرسه ابعی دوسم ہیں پھوے میری کھنڈک یں ابمی کچھ دُھوپ باتی ہے میری ڈاٹری کے کھ صغے ابھی کھے کہ نہیں یائے میرسے کی کے سب پود ہے امبی بھی گنگناتے ہیں

میرے ہے جان ہونوں پر ابحیمسکان باقی ہے كى كالوث آنے كا ابھی امکان یا تیہے وسمبريات اكس كوا

سُنواتم مان جادُ نا تك وه نهيں آتا دسمبرتم بة جاؤنا به

ثاذبه رانا

269 出头的



کا تھے کی گڑیا ، خواہوں کی ایکب نیستی تمتی ایک لڑی اس بیں دہتی تھی ا پنے گھرکے آگن میں کچمہ پسنے بریا کرتی تمتی اپنے کرے کی کھڑی پی بوندوں سے کسیسلا کرتی متی مبسك ماسين بنتي متي الدحيث جيك ردوباكرتي متي جاندكوكس ديرتك كفوداكرتي مقي مجر خدسے یا تی کرتی می ويكفنه والى سب آنكوں كو كالخ كى كڑيا لگتى تقى ئۇرى*شىگى توسىسى*غ جا نا

بکھرنا کارہُت رنہیں ہے نغال کا کوئی اٹرہیں ہے بی دست مگوں کی ہزار را تنی مر مت ابل سحد بہیں ہے یں آئیت ہوں کہ عکس کوئی مجے خود اپن صبر نہیں ہے آبارے کو دنے کو چاک جال سے کہیں وہ دست اُنتہیںہے عجب سفرہے، عجب ممانت مکال بہت ہیں پرگھرہیں ہے







دل میں ہلکویسے کمیتی مجتت کوجا ند، سمندد، خوشبو کے استعارون سي سيات وإلى رض دار ما شاعره كى -تريس مولي مالكره بر ان كى أيك منظم بيش خدمت

الت ابھی منہان کی پہلی دہلیز ہے۔ اودميري مانب ابن الخير مراهاتي س سویج د ہی ہول زينه ذيبذ سنانول كحتهم خانول مي أترول بالبين كرسه بس مخرول عاندمرى كعرى بدرستك ديتلهه!

الناعبدالفوا كحافارى وا چوتی بحریس ساده سے نعظوں بیں معنی کا ایک جهان اودسادگی و پرکاری کی مثال ای عزل می ببك بهل محبّت سي مشنان بردل كى كيغيات ديي نوبی سے بیان کی تئی میں۔ سرا پاحقیقت ، مجسم فسانه مجتت کا عالم ، جنوں کما زمانه

وه يبط ببل دونون جاب يه عالم

تیم ٹرین

شاعری اور خوابول کا آیس می گهرا تعلق سے الجداميكام الجكمكي توبي يرسع كرفه مرف فحاب بنين ويمعت بكدا ين وأرى كوغير محسوس الداريس لين خابوں میں شریک کرکے اسے استعاد ول سے بی آیس ويناس لحطية بي جهال جاد مو محتث كافسول بعيلا

دمتک کمی کی ہے کہ گماں و میکھنے توجیے دروازه ہم کو تنیسز ہوا کھوکے توہے

موداہے عمر بحرکا ، کوئی کھیل تو ہیں اے جنم یار ، تجد کو خداسوچنے توسے

شايدكن ككيرين لكصا يوميرانام اے دوست اینا کا تعریمے دیکھنے ترک

ہ ساست کھی مختر تو ابھا یہ گھومتی زبن کہیں مغہرنے کو صف

کیے کمی کی یادکا چبرہ سِناوُں بی انجدَ' وہ کوئی گفتل شجعے بجوکھے توجہ

توبيه تطب كس قارى رس

جن كى شاعرى كامركت محد بن يسي سريم



Click on http://www.paksociety.com for more

شهنيلااسلام المحصد والري وس

مردیوں کی اُداس شامیں جب پورے جن کو اُداس کردینی جن اِنسان اپنی موجوں افسا دائی سے نبرد آ زما ہو کہسے تو ایسے جن محتی نعوی کی شاعری ہماری کیغیب کی خوب عکاسی کرتی ہے۔ بھر ہم اپنی حالت کو برزمان محتی تعوی اس طرح سے بیب اُن حالت کو برزمان محتی تعوی اس طرح سے بیب اُن کرتے ہیں ۔

ابھی کیا ہوہیں،
ہراک جانب آداسی ہے
ابھی سوہیں کو کیا ہوہی
ہراک انسان ہجت ہے
ابھی دھڑکیں توکیا دھڑیں
ابھی دھڑکیں توکیا دھڑیں
نفسا پر نبیند طادی ہے
ابھی دھڑکیں توکیا جائیں
ہراک مشل کی شددگ سے ہوئی۔
ہراک مشل کی شددگ سے ہوئی۔
ہراک مشل کی شددگ سے ہوئی۔
ہراک انسان کا سیابیا بھی می ہے

طبیعت سنگفته نگر کفونی کفونی بهرانداد دکشش منگر طالهانه وه شعرو ترنم کا برگیعن موسم ده اشک و تبلم کا رنگین دمانه عزور تجمل منگر نرخم خودده شکست محبت منگر فاتحانه

ستیدہ نوباسجاد ہے۔ دا اڑکتے ہے کچولوگ جھوڈ ملسے کے بعدیمی ساتھ سہتے ہیں اور کچھے ساتھ ہوکریمی دُفلہ سے عزل آپ سب بہنول

ر کی او دفای صلیب پردوندم انتخابے کا شکریہ بڑا پر خطرتمایہ داستہ تیرے دُرٹ جلنے کا مشکریہ بڑا پر خطرتمایہ داستہ تیرے دُرٹ جلنے کا مشکریہ

بواُداس ہیں تیرے ہجرین جہنیں ہوچے مگی ہے ذاگ مربزم ہیں اجیں دیچے کر تیرا مسکرلینے کا مشکریہ

تیری یادکس کس بھیس میں میر شخرونغے می دولگی یہ کمال مقاتیری یاد کا بیجے یا دانے کا فکریہ

جواصول زمانے برکا نفاؤہ اصول تونے منبسادیا یہی دسم منہری ہے معتبر بھے بھول جانے کاشکریے

انجل مری ڈائری میں تو برکسی نامعلوم شاعری اس نظر کے تمام معتبرا ورسیخے موتبوں سے بیمتی حموف ایک بہت بیادی اور انمول ہتی کے نام -مؤاب سارے خیال ساد سے حقیقتوں کا لبادہ اور سے

世

مَنْ خُولَيْن دُالْجُسَتْ 2012 وتمبر 2015 إِنْ

ر جریت کا سامنا کرنا پڑا 'میں نے پہلی کہانی لکھی ' چھپ گئی دو سري 'تيسری چو تھی لکھی چھپ گئی میں حران نہ ہو تاتو کیا کر تا۔ جب بچوں کے لیے پندرہ ہیں کہانیاں لکھ لیس تو سوچا کہ اب بروں کے لیے لکھنا جاہیے ان وقت میری عمر سولہ سال تھی 'یوں ایک رومانی افسانه لکھااور شمع کراچی میں بھیج دیا جو جھپ كيا ' كير اوريت لي جه سات افسان لكه كر بحيج اوروه ب شائع بو گئے۔ سیارہ ڈائجسٹ کا جراء بوالوانہوں نے معاوضے کا اشتہار دیا۔ میں نے اس میں لکھنا شروع کردیا اور دہاں ہے بیے ملنے لگے۔ میں نے سیارہ ڈائجسٹ میں پروف ریڈ نگ بھی ک۔اس کے بعد سوجا کہ ابِ نادل لکھنا جا ہے توایک رومانی نادل لکھااور سارہ ڈائجسٹ کے نائب مدیر ابوضیاء ا قبال کے توسط ے ایک پبلشر کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ بعد میں چھاپیں گئے' آپ پہلے ایک جاسوی ناول تقریبا "سوضفحات کا لکھ دیں۔ بول تین دن کے مختصر وفت میں انسپکڑ جشید سیریز کاناول پیکٹ کاراز لکھااس کے کردار آج تک چلے آرہے ہیں پہلشرنے اس ناول



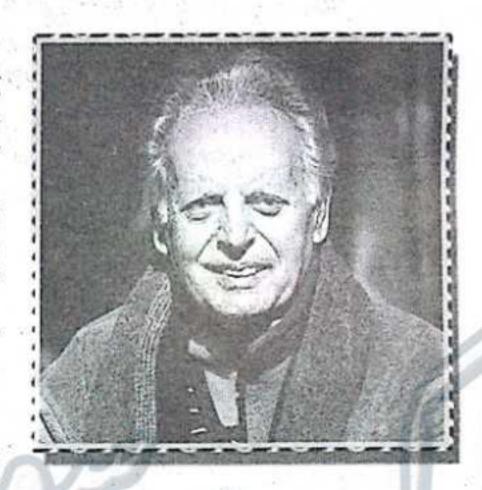

شنصر حسین تار ژاخی یا داشتوں کو کھنگالتے ہوئے احر فراز کے بارے میں لکھتے ہیں۔"جب میں نے جیو ير ''شادي آن لائن'' شروع كياتو فرازنے بيجھے خوب برا بھلا کہا۔ کہ تمہارے مرتبے کاادیب ایسا کھٹیا پروگرام کرے'نا سُوں کی مانندلوگوں کے رشتے کرائے 'لعنت ہے تم پر 'میں نے ایک بار توجیہ پیش کی میار معاثی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ آج تک کسی کو اتنا معاوضہ نہیں دیا گیا۔ میں نے آپ ٹیکتے بورج کی مرمت کرالی' گاڑی نئ لے لی اور دو چکرا مریکہ کے لگا آیا ہوں۔" تو فراز نے با قاعدہ اپنی جیب میں سے چیک بک نکال کرمیرے سامنے رکھ دی کہ وجتنامعادضہ وہ دے رے ہیں اتنے کا چیک بھرلواور پروگرام جھوڑدو۔"

بچوں کی مشہور سپریز انسپکٹر جمشید 'کامران سپریز شو کی سپریز کے خالق اشتیاق احمد اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ''مجھے زندگی میں قدم قدم



Click on http://www.paksociety.com for more

اواکارہ ٹنا آج کل فاروق مینگل کی فلم کے آئم سونگ کو کرنے کی وجہ سے موضوع گفتگو بی ہوئی ہیں۔ ٹنا کا اس بارے بیس کہنا ہے کہ فاروق مینگل آیک سمجھ وار اور منجھے ہوئے ڈائر یکٹر ہیں (کیا اس لیے کہ انہوں نے آپ سے آئٹم سونگ کروایا۔؟) میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا لیکن فلم کا تجربہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔(ایک آئٹم سانگ کرکے اپنے آپ کو فلم کا حصہ شمجھ لیا آپ نے تو۔؟) اس فلم میں مجھے فلم کا حصہ شمجھ لیا آپ نے تو۔؟) اس فلم میں مجھے آئٹم سانگ کے لیے منتخب کیا گیا اور مجھے سیٹ بریہ و مکھ کر بہت جرت اور خوشی ہوئی کہ آئٹم سونگ کے تمام لوازمات موجود تھے۔(تو باقی کے سیٹ پر کیا ہو تا تمام لوازمات موجود تھے۔(تو باقی کے سیٹ پر کیا ہو تا ہے۔؟) فلم و مکھ کے آپ کو لگے گا کہ بیہ واقعی آئٹم

سانگ ہے۔ (لگتا ہے شاء کو نوبیا ہوگیا۔ بھی آئٹم سانگ کا۔) ہمارا پڑوسی ملک سے مقابلہ کیا جا ہاہے۔ (کون کرتا ہے بھی۔؟) لیکن ہم کسی سے مقابلہ نہیں کرتا جائے ہم تو بس کام کرنا چاہتے ہیں (جو آ تا ہی نہیں۔) ہماری انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ کسی سے کم نہیں ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہماری انڈسٹری آئے جائے گی۔(کس سے۔؟)"

حریم فاروق آج کل دکھائے جانے والے اکثر فراموں میں نظر آنے والا ایک ایسا نام ہے جس نے مختصر عرصے میں منتوع کردار کرکے اپنی آیک نناخت بنائی ہے۔ (یہ اور بات کہ ہر کردار میں ان کے چربے پر ایک ہی ایک ہی ایک بنائی ہے۔ ایک ایک بنائی ہے۔ ایک ہی ایک بنائی ہیں ایک ہی ایک بنائی منزل۔ فلم ہے۔ پاکتان میں بھی فلموں میں آئٹم نمبرزہونے گئے ہیں اور اکثر فی میں بنٹری آئٹم نمبر کے میں بنٹری آئٹم نمبر کے در یعنی دی ہیں (بھی عائشہ عمراور مہوش حیات اس ذریعے ہی دی ہیں (بھی عائشہ عمراور مہوش حیات اس بارے میں حریم فاروق کا کہنا ہے کہ '' جھے آئٹم نمبر کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں (بتانے کی ضرورت نہیں' کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں (بتانے کی ضرورت نہیں' کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں (بتانے کی ضرورت نہیں' کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں (بتانے کی ضرورت نہیں' کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں (بتانے کی ضرورت نہیں' کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں (بتانے کی ضرورت نہیں' کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں (بتانے کی ضرورت نہیں' کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں (بتانے کی ضرورت نہیں' کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں (بتانے کی ضرورت نہیں' کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں (بتانے کی ضرورت نہیں' کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں (بتانے کی ضرورت نہیں' کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں (بتانے کی ضرورت نہیں' کیک

کے پہاس روپے دیے۔ پھرایک اور ناول لکھ کر دوسرے پبلشر نے پاس گیاتواس نے ناول چھاپ دیا اور تین سوروپے دیے۔ پھراہنامہ جگنو کے لیے مدیر رکھ لیا گیااور دوسو شخواہ مقرر ہوئی 'جگنووالوں نے جھے دوران میں نے اپنی میونسیل کارپوریش کی تو کری چھوڑ دور ای کیوں کہ وہاں رشوت کا بازار کرم تھا۔ ان ہی دنوں جگنو والوں نے بھی جھے فارغ کر دیا پریشانی کا بیہ دور تقریبا "ایک سال رہا۔ میں نے اللہ سے دعا کی اس دن جگنووالوں نے بھی جھے دوبارہ رکھ لیا اور کھا کہ انسکیٹر جمشید جگنووالوں نے بھی حوبارہ رکھ لیا اور کھا کہ انسکیٹر جمشید تعریبا "ایک سال رہا۔ میں نے اللہ کا شکراوا کیا اور کہا کہ انسکیٹر جمشید تعریبات کا میں دو اور کیا گائے ہوا یہاں اور کہا کہ انسکیٹر جمشید اور کہیں ہے میرے ناولوں کے دور کا آغاز ہوا یہاں اور کہیں سے میرے ناولوں کے دور کا آغاز ہوا یہاں اور کہیں سے میرے ناولوں کے دور کا آغاز ہوا یہاں اور کہیں سے میرے ناولوں کے دور کا آغاز ہوا یہاں اور کہیں سے میرے ناولوں کے دور کا آغاز ہوا یہاں اور کہیں سے میرے ناولوں کے دور کا آغاز ہوا یہاں ہوا۔ "

آٹھ سوٹاولوں کا خالق ساری زندگی سفید ہوشی کا بھرم رکھتارہا۔آگر ان کے ناولوں کو ہیری بورٹر کی طرز پر فلمایا جا یا توشاید وہ بوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بن جاتے۔ گر۔۔۔؟

اشتیاق احمد جو بچوں کے مقبول ترین ادیب تھے۔ کراچی امر پورٹ پرول کادورہ پڑنے نے سے انتقال کرگئے۔

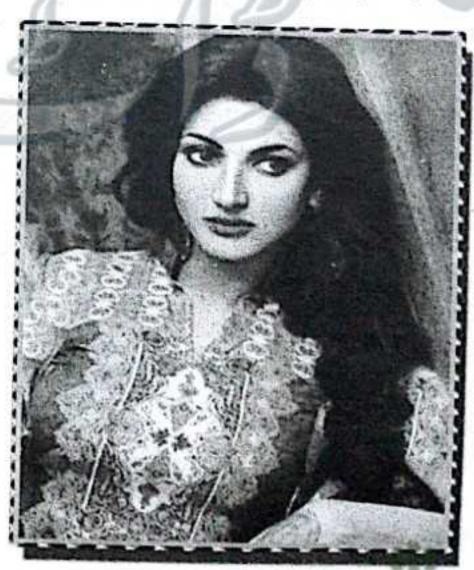

مَنْ حُولَتِن دُالْجَتْ عُلْمُ 274 وَبَمِر 2015

Section

SHALL THE

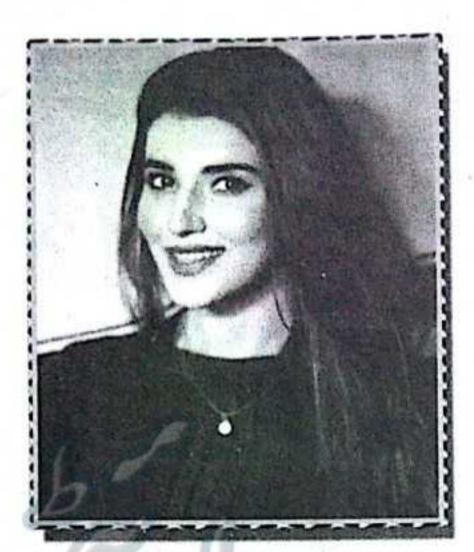

ہوتا ہے مقامی سیاست کی وقبصیرت" نے خمیں مجھوٹا۔اس کی جڑیں کہیں اور ہیں۔

(آصف محمود- نئیات) واکٹرعافیہ کافیصلہ سایا گیاتو کمرہ عدالت میں اس فیصلے کے بعد جج کے خلاف شیم شیم کے تعربے بلند ہوئے۔ متعقب امریکی و کیل و تجزیہ نگار اسٹیون ڈاؤنز جس نے بیشہ عافیہ کی خالفت میں تبصرے تحریر کیے تھے۔ عافیہ کی جرم ہے گناہی کی سزاد مکھ کرچنج اٹھا۔ دمیں ایک مردہ نوم کی بیٹی کو ملنے والی سزاد تکھتے آیا مندیں ایک مردہ نوم کی بیٹی کو ملنے والی سزاد تکھتے آیا فقالیکن اب میں انسانیت کی مال ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سلام پیش کر تاہوں۔ " مسزیدنا حسین ایڈووکیٹ ۔۔۔ جسارت)

امری عدالت میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کافیصلہ ساتے ہوئے متعقب جج رجرڈ برلن نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ باوجود اس کے کہ ڈاکٹر عافیہ کے خلاف کسی فتم کے کوئی جوت موجود نہیں ہیں لیکن پاکستانی و کلاء کے دلا کل کی روشنی میں عافیہ کو 86 سال قید کی سزا دی جارہی ہے۔

(مسزبیناحسین ایڈووکیٹ۔جسارت)

سب جانے ہیں) میں اس کام کو ہر گزیرا نہیں سمجھتی گردہا کیں جب اعتراض نہیں برانہیں سمجھتی ہوگر۔؟) میں خود کواس کام کے لیے فٹ نہیں سمجھتی ہیں ایک سنجیدہ اداکارہ ہوں (تو عائشہ عمراور مہوش حیات کیا۔؟) اور انی بمی شناخت آگے برمھانا چاہتی ہوں 'آسم نمبرے مجھے وقتی اور مختصر شہرت تو ضرور مل جائے گی (تو اس کا مطلب ہے کہ بیہ دونوں جائے گی (تو اس کا مطلب ہے کہ بیہ دونوں اداکارا کیں۔؟) میں چاہتی ہوں کہ میں پاکستانی سینما اداکارا کیں۔؟) میں جاہتی ہوں کہ میں پاکستانی سینما اداکارا کیں۔؟) میں جاہتی ہوں کہ میں پاکستانی سینما انڈسٹری کانام بین الاقوامی سطح پر اجاگر ہوجائے۔"

بإدام

یادام کی گری بہت فاکدہ مندہ۔ یہ جسمانی قونوں کی حفاظت کرتاہے 'اس سے عمدہ خون بنتا ہے۔ دمہ اور نمونیا میں بادام کا استعمال مفیدہ۔ جسم کو معتدل غذا فراہم کرتاہے اور موٹا کرتاہے۔ مرزا غالب بھی باداموں کے رسیا تھے اور اکثر کھانے کے بعد بادام کی گری کھاتے تھے۔

مجھ إدھرأوهرے

برطانوی شہرمانچسٹر میں میڈیا کانفرنس کے دوران جب ایکسپریس نیوز کی سینٹر این کو غریدہ فاروقی نے ریحام خان ہے سوال کیا کہ کیا کہی آپ نے عمران پر ہاتھ اٹھایا؟'۔

اس پر انہوں نے صرف مسکرانے پر اکتفاکیااور خاموش رہیں۔ میڈیا کانفرنس میں صحافیوں نے ان سے کئی تلخ سوالات بھی کیے باہم انہوں نے اِن کو تحل سے سنا۔

(ایکسپریس نیوز)

معاملہ اتناسادہ نہیں کہ حاکم وقت پراجانگ کام کام 'صرف کام کی حقانیت آشکار ہو گئی ہواور اس نے یوم اقبال کی چھٹی ختم کرنے کا اعلان کردیا ہو بات کہیں بیجیدہ ہے۔ یوم اقبال کی چھٹی کے خاتمے کا اعلان نہیں ہے ''اقبال کی چھٹی ''کا اعلان ہے۔ یہ فیصلہ معلوم نہیں ہے ''اقبال کی چھٹی ''کا اعلان ہے۔ یہ فیصلہ معلوم

عَلَيْدُ خُولِينَ الْمُجَلِّدُ 27/5 رَجِم 2015 مِرَّدِ 2015 عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَي

اس تحریر کوشائع کیا کیا جب کہ وہ خودا بی زندگی میں اس کے شائع ہونے کی امید ہی چھوڑ میٹھی تھنی۔ آج ہوتی تو گتنی خوش ہوتی۔ مجھے شیں معلوم وہ کون ہے جس نے مجھ سال برانی تحریروں میں سے سندس کے الفاظ کو منتخب کیا۔ بس میری ماں کی التجاہے خواتین والوں ہے کہ اگر وہ لکھنے والے کے الفاظ اس کی زندگی میں ہی شائع کردیں تو بہتر

ج ۔ پیاری ماہم!ہم اندازہ لگا کتے ہیں کہ جب آپ نے اور آپ کے گھروالوں نے اس سلسلہ میں سندس کانام ریکھا ہو گااس کے الفاظ پڑھے ہوں سے توان کے ول پر کیا گزری ہوگی۔ یہ سلسلہ امتل نے منتخب کیا تھا۔ دراصل ہر

ماہ ہمیں ڈھیروں خطوط موصول ہوتے ہیں۔ان خطوط کے ڈھیرمیں بہت سی تحریریں دب جاتی ہیں کیلن اتن مدت بعد اس کا شائع ہونا واقعی خیرانی کی بات ہے۔اے ندرت کی طرف ہے معجزہ کے ساتھ مصلحت بھی کہ کتے ہیں۔اس کے شائع ہونے ہے بہت سازے داوں میں سندس کی یا د تازہ ہوئی جب ہم نے آپ کا میسج پڑھا تو بے اختیار سندس کی مغفرت کے لیے دعا کی اور جم آئی قار مین سے بھی درخواست کررہے ہیں کہ وہ سندس کے لیے دعا كريں۔ اور جميں يفين ہے كہ قار نين بھى سندس كے کیے دعا کریں گی۔ یہ تحریر سندس کی زندگی میں شائع ہوتی تو یقینا "اے خوشی ہوتی کیلن ہمیں اللہ تعالیٰ ہے امید ہے کہ ڈھیروں دعاؤں کے بیہ پھول سندس تک پہنچیں گے، اے زیادہ خوشی ہوگی۔

#### شائسته سجاد بث ....لا هور

ٹائٹل ہیشہ سے خوب صورت تھا۔ "کرن کرن روشن" نے دل کو ہی روش کردیا۔ اقبال بانو سے ملا قات گویاِ دل کیِ مراِد پورِی ہوگئی۔ عمیرہ احمر کا آب حیات پڑھ کر دل کو کچھ سکون ہوا کہ سالار سکندر اتنی بڑے فاركث بے نكار حنايا سمين كى "جم كمال كے عقل مند" ایک ہلکی پھللی تحرر تھی جو کوئی واضح رنگ نہ دے سکی۔ ہا جرہ ریحان کی ''فریب'' زبردست تھی۔ پڑھ کراچھالگا۔ "مل" لعنی که میرا فیورث ناول اس کمانی میں سعدی کا لردار بست اہم ہے۔ نمروجی پلیز سعد کا کھے مت کیجیے گا۔ عفت محرطا ہر کے "بن مانکی دعا" کی آخری قسط بہت

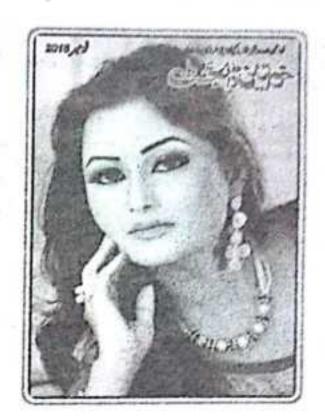



خط بجوائے کے لیے پتا خواتین ژانجسٹ، 37-ارُ دوبازار، کراچی

Email: info@khawateendigest.com khawateendigest@hotmail.com

صدف آصف.... کراچی

اکتوبر کے شارے میں "خاموشی کو بیاں ملے" سلسلہ میں سندس خلیل کا تعارف شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد ہندیں کی بمن ماہم خلیل کا بیدمیں ہے آیا جو میں آپ سے

ور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اے معجزہ کہوں یا اتفاق؟ میری بمن سندس جنہیں رضائے اللی ہے اس دنیا ہے رخصیت ہوئے ایک سال ہونے کو آگیا ہے۔ اس کے قلم ے لکھے ہوئے یہ الفاظ جب میں نے آج خواتین تو خوشی اور غم کی جس کیفیت ہے دوجار ہوئی 'شاید ہی اس کا ندازہ کوئی کرسکتاہ۔ سندس نے ا سال کا آیگزام دینے کے بعد اس ڈائجسٹ کی تحریر کاجواب رینا حایا تھا اور آج جھے سال کے بعد اکتوبر کے ہی مہینے میں



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





جان دار بھی۔ "اور اک کالمہ " بلیہ صدیقی کا فوش آئد
ناول تھا۔ اصل عزیز شنراد کی "شہر آشوب" دل کو چھولینے
والی تحریب-اسے پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہو آہے جیسے
میں بھی اس کمانی کا کوئی کردار ہوں۔ میں تو اس کمانی کے
سحرمیں ایسی تھوجاتی ہوں کہ اردگر د کا ہوش ہی نہیں رہتا۔
صدف آصف کی "آرزئے محبت" ایک سبلی سے خواتین
تھا۔ آٹھویں کلاس میں اسکول کی ایک سبلی سے خواتین
وانجسٹ لے کر پڑھا۔ آج میری شادی کو افھارہ سال
ہوگئے ہیں لیکن ایسا محسوس ہو آج۔ جیسے کل کی بات
ہوگئے ہیں لیکن ایسا محسوس ہو آج۔ جیسے کل کی بات
ہو۔ ڈانجسٹ پڑھنے کا شوق کم نہیں ہوا۔ فرق صرف اتنا
ہو۔ ڈانجسٹ پڑھے کا شوق کم نہیں ہوا۔ فرق صرف اتنا
ہو۔ ڈانجسٹ پڑھا۔ آج

#### فرحت عباس<u>... بیر</u>و جھنگ

"بن ما تکی دعا" کا اینڈ اچھا تھا اس کے بعد "نمل" کی تو بات ہی کیا ہے اس کی تعریف کے لیے جھے الفاظ شیں مل رہے۔ قرآن پاک کی تغییروہ جس طرح سے بیان کرتی ہیں ' پڑھ کر دل کو سکون آجا آ ہے اس کے علاوہ "شہر آشوب" بھی بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ سب کی سلسلے بہت ہی اجھے ہیں۔ ناول اور افسانے بھی اجھے تھے۔ بہت ہی اجھے ہیں۔ ناول اور افسانے بھی اجھے تھے۔

#### شازىيەرباب\_شلېررەلامور

خواتین کے سلسلوں میں مجھے "فامشی کو بیال ملے"
ہت پہند ہے اور "آپ کاباور چی خانہ "بھی اجھا ہے اور
عفت سحرکاناول تو حالا تکہ بچین شروع کیاتھا گرجب جب
پڑھتی گئی بہت اچھا لگنا گیا۔ خصوصا "عون اور ثانیہ کی جملے
ہازی بہت مزددتی تھی۔
بازی بہت مزددتی تھی۔
بے ہاری شازیہ! خواتین کی محفل میں خوش آمدید'
سے بیاری شازیہ! خواتین کی محفل میں خوش آمدید'

آپ نے ہمیں اوکیا 'ہت شکریہ 'آپ کی رائے جانے کا زریعہ آپ کے خط بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے "نمل" کادہ نین اقساط نمیں پڑھیں۔ کوئی بات نمیں 'ہم خلاصہ ای لیے دیتے ہیں' ماکہ نئی پڑھنے والی قار مین کمانی کو سمجھنے میں آسانی ہو۔

زارامحفوظ\_ چكالدار بورث

سب سے پہلے "خمل" قرآن مجید کی اتی خوب صورت تغیر رخموج اس دفعہ کی قبط پڑھ کردل اداس ایکیا ہے۔ کم از کم فارس کو جیل مت بھیجیے کیونکہ پھر

نیم نون جائے گی۔ اب آتے ہیں آب حیات کی طرف۔ عمیرہ جی بری خوب صورتی سے ناول کو آگے بردھا رہی ہیں۔ تنزیلہ ریاض کے عمد الست کی تعریف لیٹ ہوگئ۔ اس قدر خوب صورت تحریر کہ جس کی تعریف کے لیے الفاظ ہی نہ لیے۔

ج ۔ پیاری زارا! آپ اپنی دوست کی والدہ کے حالات زندگی لکھ کر بھجوادیں 'ہم سائرہ رضا تک پہنچادیں گے۔وہ کمانی لکھ دیں گی۔ خواتین کی پہندیدگی کے لیے شکریہ۔

#### آمنه طالب.... كابهنه نو

میٹرک سے خواتین اور شعاع ڈائجسٹ پڑھ رہی ہوں اور اب میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اب ایک سوال آپ سے۔

ہر لکھاری اپنی کمانیوں میں ایکٹرا اور ڈنری (غیر معمولی) انسانوں کا ذکر کرتی ہیں۔ جو ہر لحاظ ہے پر فلید کت ہوتے ہیں۔ جو ہر لحاظ ہے پر فلید کت ہوتے ہیں۔ میں ہوتے ہیں۔ میں ہمی قرائی کا جذبہ بھی رکھتی ہے گر بھی اپنے بارے میں بھی سوچی ہے جو کیاوہ ناول کی ہیروئن نہیں ہو سکتی؟؟ کیاا کیک معمولی او کاناول کا ہیرو نہیں ہوسکتا؟

خواتین کے سب رسالے پاکستان کی مُل کلاس اور رسات میں زیادہ شوق ہے پڑھے جاتے ہیں۔ اپنے ناولز میں فیسننسسی ضرور دکھائیں زندگی کی خوب صور تیاں بھی بیان کریں مگران لڑکوں کو بتا میں کہ زندگی کا حسن صرف رومانس اور شادی ہی شیں ہے۔

ہارے معاشرے میں آج کل کیا ہورہا ہے 'ہوٹلوں' پارکوں میں پردان چڑھنے والی تحبیبی توغلط بین ہی۔ گر فاندان میں گزنز کے درمیان ہونے والے عشق اور محبیبی کتنی تجی ہیں؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔

ا پن باواز کے ذریعے آپ ٹی نسل کواور خاص طور پر از کیوں کو تعلیم کی طرف راغب کریں۔ اور آخری بات کہ۔ میں کسی بھی قاری بہن کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ میری اس رائے پر تنقید کریں کیونکہ میرے سوالات آپ سے اور اپنی رائے ٹرزیے ہیں۔

ج۔ نے شکام آپ کی تریف و تقید سر آ تھوں ر۔ جن کمانیوں میں ممل کلاس کود کھایا جا آہے ان کے آگٹر

Seeffon

تك كركيا ٢- مجمع حين كاكردار بهت ببند بهت ذين چے۔ ج۔ سدرہ احنین کا کردار واقعی اچھاہے ، کیکن نمل کے تو سارے ہی کردار غیر معمولی ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ بید ناول اہے کرداروں کی وجہ سے عرصہ تک قاریمن کے داوں میں رہے گا۔ عفت سحرطا ہر تک آپ کی تعریف پہنچا رہے

حافظه مهدبيه 'خديجه اورربيه..... گاوک رکن پور ہم تینوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے اور حفظ کے ووران ہی ہم نے خواتین پر صنا شروع کیا تھا۔ خد بجہ آیا میری بری بهن بین اور ربیدان کی دوست بین- ہم گاؤی میں رہتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں سب سے پہلے خواتین میری آئی خدیجہ نے پڑھنا شروع کیا تھا اور اب تقریبا "ہر ایک لڑکی پڑھتی ہے۔ میری عمر پندرہ سال ہے الکین میں رساله ضرور پردهتی مون اس کی دجه صرف ممل اور نمره احمد یں اور عمیدہ احمد بھی بہت کمال را سربیں 'باقی تومبر کا شارہ بھی بہت زبردست تھا' اور مہرانی کرتے حتین کا ہیرو ہاشم کو نہ بنائے گا۔ حنین کا ہیرو کوئی سعدی جیسا نیک بنائے گا۔ دوسری بات سے کہ زمر کو کھی نہ ہونے و بیجے گاکیوں کہ زمرادر فارس ہے ہی ناول میں مزہ آتا ہے۔ ج- عافظه مهديه ورجيد اور ربيد! بهولي بهالي اور معصوم بچیوں اید جان کر بردی خوشی ہوئی کہ آپ تینوں نے قرآن یاک حفظ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی آپ کو عمل کی توفیق عطا ترے۔ بہت اچھانگا ہیہ جان کر کیہ آپ اتنے شوق ہے ہمارا رسالہ پڑھتی ہیں بس آپ کو بہت انتظار نہیں کردائیں کے جلد ہی دسمبر کا شارہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، مگراس دفعہ بورے شارے پر تبھرہ بھیجنا ہے۔ تھیک! اطمینان رکھیں ، خنین کو عقل آگئی ہے۔ ہاشم اس کا ہیرو نہیں ہوسکتا۔آب یہ اس کی قسمت ہے کہ اے آگے کیا

#### ثمینه کوژ عطاری.... **دُو** که حجرات

سرورق بس ٹھیک ہی تھا ہاں البتہ جھمکے بہت پیارے یتھے پھراس کے بعد 'دکھنی سٹنی'' میں حقیقت کو کڑو ہے گھونٹ کی طرح ٹی کے ہم بروضے ''کرن کرن روشنی'' کی طرف جس میں موجود ثواب کی روشنی نے مجھے پچھلے تلخ

ہیرو' ہیروئن ہمارے کردو بیش رہنے والے عام انسان ہی ہوتے ہیں۔ اور جن کمانیوب میں پر فیدیکٹِ لوگ دکھائے عاتے ہیں وہ بھی پر فیکٹ شیں ہوتے ان کی خامیاں بھی باگر کی جاتی ہیں۔وفت گزاریو فلمی محبت کے تو ہم بھی فائل نهيس اس كاانجام بميشه برابي مو تاہے اور براي د كھايا جاتا ہے مگر ہم اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں وہ اب سین رہی کمال ہے؟ ایسے میں اگر دل کو خوش کرنے والے کچھ خواب ہی دیکھ لیے جائیں توکیا حرج ہے۔؟ لڑکیوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہنیں 'ہمارے ہاں کی لڑکیاں بہت ذہین ہیں۔ وہ پڑھنے کا شِوق رکھتی ہیں اور پڑھنا بھی چاہتی ہیں لیکن انہیں تعلیم کی سمولیات مهیا نمیں ہیں۔ سندھ اور پنجاب کے کتنے ہی گاؤں ایسے ہیں۔جمال تؤکیوں کے لیے سرمے اسکول ہی نہیں اور آگر تہیں لڑکیوں کے لیے اسکول ہیں تو والدین لؤكيول كويز صنے كى أجازت نهيں ديتے۔

### اساءسيف ... ملك بوره ايبث آباد

لوكوس في كماس كه آب بمارے علاقے كى كمانياں بغير یر سے ہی کو ڑا دان کی زینت بنادیے ہو مبت لوگوں نے بست باتیں کیں۔ دل تو ژدینے والی باتیں۔ بھے سیں پا انہوں نے ایسا کیوں کمایا پھران کی باتوں میں کتنی سچائی

ج۔ پیاری اساا ہماری تو کو حش ہوتی ہے کہ تمام بہنوں کے خطوط' برم میں ہوں لیکن اکثر خطوط واقعی بہت تاخیر ہے ملتے ہیں اور بعض او قات صفحات کی کمی بھی آڑے آتی ہے 'لوگوں کی باتوں کی زیادہ پروانہ کیا کریں۔ کوئی بھی خط یا کمانی ماری نظروں سے ج کر تو کو زے داین میں جانے ہے رہی۔اشعار ہوں یا کمانیاں 'ہم معیار پر سمجھو تا تہیں كريجة اتنى ى بات ہے۔ بھائى كى شادى كى مبارك باد۔ امتحان میں کامیابی کے لیے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ

"بن مانگی دعا" آخر کار اختیام پذیر ہوہی گیا'ابسہااور معیز کو ایک ہونا ہی تھا اور وہ ہو گئے' بہت معصوم تھی ابيهااور سفينه بيكم كادل بهي آخر كار نرم پز كيا- نمرواحمه كا وتمل "بهت الجمع موژیر ہے 'ہاتم کا نجام براہو گا'اتی صد



FOR PAKISTAN



Click on http://www.paksociety.com for more

گون بھلا کر رحمت کی محندی بارش میں لا گھڑا کیا۔ یہ سلسلہ مجھے سارے خوا تین کی جان محسوس ہو تا ہے بہت خوب صورت۔ بہت مکمل! انٹرویو زمیں ''اقبال بانو'' سے فوب صورت۔ بہت مکمل! انٹرویو زمیں ''اقبال بانو'' سے مل کے بہت اچھالگا۔ شامین رشید کا شکریہ جو ان پیاری بستیوں ہے ہم کو ملواتی ہیں۔ ہمارے نام میں ہم نے فوزیہ تمرکی بہت کی محسوس کی۔ باتی سب کے خط بھی باجواب تھے۔ اب آتے ہیں جی ''بن ما گی دعا'' کی طرف تو باب تھے۔ اب آتے ہیں جی ''بن ما گی دعا'' کی طرف تو باب کا اینڈ مجھے بہت بیند آیا۔ ''آب حیات'' ایک ایسا کمل ناول ہے جس کی تعریف کرنے کے لیے مجھے الفاظ بی نہیں رہے بیس اتنا کموں کی عصیرہ جی الناظ بی نہیں رہے بیس اتنا کموں کی عصیرہ جی الناظ بی نہیں رہے بیس اتنا کموں کی عصیرہ جی الناظ بی نہیں رہے بیس اتنا کموں کی عصیرہ جی الناظ بی نہیں رہے بیس اتنا کموں کی عصیرہ جی الناظ بی نہیں رہے بیس اتنا کموں کی عصیرہ جی تمرہ احمرے درخمل ''کی

طرف توبیہ کیا؟فارس توواقعی بہت برا پھنسا ہے خیرز مرجیسی وکیل کے ہوتے ہوئے تمام قار نمین بہنوں یا پھرفارس عازی کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔افسانے تمام کے تمام بہت اچھے بلکہ سبق آموز تھے۔شہر آشوب بہت اچھالگاہے"ادراک کالمحہ "بھی بہت اچھی کاوش تھی بہت اچھالگاہے"ادراک کالمحہ "بھی بہت اچھی کاوش تھی بہجہ صدیقی کی۔

ج- پیاری شمینہ کوڑ! خواتین کی پہندیدگی کے لیے شکریہ۔ ہماری طرف ہے بھائی کو وعلیم السلام۔ اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ فوزیہ شمر کا خط اس بارلیٹ ملا۔ اس لیے شامل اِشاعت نہ میں۔

فهميده كل\_لا ژكانه

نمرہ جی اے بردھ کر آپ کواور کیا جا ہے کہ نمل پڑھنے
والا ہر محص جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے تواہے
ہے اختیار آپ یاد آئیں کیوں کہ جس طرح آپ نے
تفصیل ہے قرآن پاک کی تفییر گی ہے اس ہے ہمارے
دماغ کے کئی بند خانے کھل چکے ہیں۔ فارس جب زمرکو
طلاق کی بات کر آئے مجھے اتفاد کھ ہوا کہ بس ۔ان دونوں
کنٹی افساط ہیں۔ میرے شوہر نامدار اے بڑھنے کے لیے
کنٹی افساط ہیں۔ میرے شوہر نامدار اے بڑھنے کے لیے
بے چین ہیں اور نمرہ جی پلیز 'پلیزفارس کو آئندہ قسط میں
بے چین ہیں اور نمرہ جی پلیز ورنہ مزانہیں آئے گا۔ "بن
مانگی دعا" کی آخری قبط بہت انچھی گئی۔اس کی محموس
ہوگی۔ باتی سب کمانیاں لاجواب ہیں۔ آپ ایک بات تو

ہائیں یہ جوہماری بہنیں ہیں نمراا قرانوال افضل اور گڑیا شاہ خاص کرکے نمرا'ا قرایہ کیا آپ کی دشتے دار ہیں؟ نمرا' اقرائہ کیا آپ کی دشتے دار ہیں؟ نمرا' اقرائہ کیا آپ کی دشتے دار ہیں؟ نمرا' مائے تلے ہم ایک ہیں۔
سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں۔
ساتھ محبت کے دشتے میں بندھے ہوئے ہیں اور کسی کو بھی' کسی دو سرے پر فوتیت نہیں دی جاستی۔ آپ کی جانب ہے۔ بس صرف ایک دفعہ اشعار سوسول ہوئے جانب ہے۔ بس صرف ایک دفعہ اشعار سوسول ہوئے ہمنی جانب ہے۔ بس صرف ایک دفعہ اشعار سوسول ہوئے ہمنی اور کی کی مشنی جانب ہے۔ کہ جشنی جانب ہوئے تام آپ نے لکھے ہیں 'وہ ہرماہ با قاعدگی ہے خط اور دیگر ساسلوں کے لیے نگارشات جھیجتی ہیں اور پرچہ اور دیگر ساسلوں کے لیے نگارشات جھیجتی ہیں اور پرچہ شائع ہونے ہے بہلے۔ بس ای لیے رساتے میں اور پرچہ شائع ہونے ہے بہلے۔ بس ای لیے رساتے میں انہیں اور پرچہ شائع ہونے سے بہلے۔ بس ای لیے رساتے میں انہیں

جگہ مل جاتی ہے درنہ اور تو کوئی بات نہیں۔ یہ جان کرخوشی ہوئی کہ آپ کے شوہر بھی خواتین پڑھتے ہیں۔ خواتین کی پندیدگی کاشکر یہ۔ ہم آپ کے اسکے خط کے منتظر رہیں گے۔

صفيه جعفرحسين \_ كھوہ جيوےوالا

خواتین و شعاع ہے میرارشتہ 20 سال پرانا ہے باقاعدگی ہے یہ دونوں ڈائجسٹ پڑھتی ہوں میں ایک گھر لیو فاتون ہوں میرے دو بیٹے 'دو بیٹیاں ہیں۔ اس میں موجود تمام سلسلے بچھے بہت پندیں 'ان ہے بہت بچھ سیسے کوملتا ہے۔ نمرہ احمد 'عمیرہ احمد ' فاخرہ جبیں ' راحت جبیں ہے۔ پیاری صفیہ! اتناد میری پندیدہ مصنفین ہیں۔ ناخیر کول سے گا۔ تفصیلی تمرے کے ساتھ۔ آید اب شرکت کرتی سے گا۔ تفصیلی تمرے کے ساتھ۔

شانه عندلیب... گوجرانواله

"کہنی سنی" کے بعد سب سے پہلے تمل پڑھا۔ ہائے ہائے۔ ہم تو فارس کو اپنا ہیرو سمجھتے رہے وہ تو ایک ظالم مخص نکلا۔ ہائے میری پیاری زمروہ تو پہلے ہی زخموں سے جور اور عموں کی ماری ہے اور نمرہ جی آپ نے اسے فارس کے ہاتھوں اور دکھی کردیا ہاشم کو دوزخ نصیب ہو۔ "آب حیات" میں ہم مجیب السائلین تک آپنچے ہیں۔ پچھے نئے حیات" میں ہم مجیب السائلین تک آپنچے ہیں۔ پچھے نئے انکشافات لیے یہ قسط انچھی تھی۔ امار کا سالار کو محبت کے

عَا خُولَيْنَ دُّالِحَيْثُ 279 رَبِيرِ 2015 عِيرِ





حميرار فيع ... كراجي

اینی زندگی کچھ اوب و آواب کے ساتھ گزری ہے لکھا بہت تم ہے برمھازیادہ ہے۔ایک عمرکے بعدروایتی رومانوی ادب سے آدی صرف تظر کر آہے۔ میں نے این بچوں کے گھرمیں عمیرہ احمد کا ناول دیکھا پڑھاتو اندازہ ہوا کہ (پیر کامل) فکر نومیں ایک نئ دلکش تبدیلی ہے۔ نئی سل درس وعظ كراني بوتجل اندازت جفيكارا بإكرايك يراثراور ولکش رائے کواپنا رہی ہے۔ جدید تعلیمی انداز فکر کو بھی منتجع جگه استعال كرتے ہوئے مطلوب مقاصد حاصل كيے جا محتے ہیں۔ رائے کی رکاو نیس صبراور برداشت طلب کرتی ہیں اور سے منزل زینہ بہ زینہ کس طرح آری ہے (آب حیات)۔ دیگر لکھنے والیاں بھی جیبے نمرہ احمہ نے بھی برا منفردِ اسلوب اپنایا ہے جو احجمی کوشش ہے۔ کاش سب بچیاں پڑھیں اور اس ہے مثبت اثر ات قبول کریں ملکن۔ تغییر ، قرآنی آیات بیان کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ فرحت اثنتیاق بھی بہت خوب صورت انداز میں مذبح جگاتی ہیں۔ ج- محترمہ تمیرار فع صاحبہ! آپ کی تحریب آپ کے ادب ے لگاؤ کا بخوبی آندازہ ہورہائے۔ بہت شکریہ کہ آپ کو مارا پرچ بیند آیا۔ مارے ادارے کی دیگردو کاوشیں شعاع اور کن بھی ہیں۔ بھی فرصت کے توانسیں بھی پڑھ كرد ميسي كا-وه بھى يقينا" آپ كے مزاج اور ذوق ہم

آمندوليد باكان شيلامور

ایک فرائش کرنی ہے شاہین رشید ہے کہ نعمان انجاز کا انٹرویو کیں بلیز اور ان ہے یہ ضرور پوچھے گا کہ وہ ذاق رات ہے کول چلے گئے۔ میں آب حیات نمیں پڑھ ری دجہ مرف سالار ہے آگر سالار کو کچھ ہوا تو میں آب حیات کمل ہونے کے بعد بھی نمیں پڑھوں گی۔ فیس بک حیات کمل ہونے کے بعد بھی نمیں پڑھوں گی۔ فیس بک ہوں 'لیکن پڑھے کا حوصلہ نمیں پڑتا۔ ''بن ما گی دعا"کا ہوں'لیکن پڑھے کا حوصلہ نمیں پڑتا۔ ''بن ما گی دعا"کا اختیام اچھا ہوگیا۔ نمل کی بچھلی قسط میں نگا کہ بس اب اختیام اچھا ہوگیا۔ نمل کی بچھلی قسط میں نگا کہ بس اب بھی نوب گیا۔ نگاہ بست کرنے کے دس قائد سال ہواب اور اب کیا۔ نگاہ بست کرنے کے دس قائد سال ہواب ہیں۔ یہ تمنہ ریاض 'عنہزہ سید 'فرحت اشتیاق 'راحت ہیں۔ یہ تمنہ ریاض 'عنہزہ سید 'فرحت اشتیاق 'راحت

جواب میں کچھ نہ کمنا آج بھی جمیں بچمجیا ہے۔ لگتا ہے

کہ دہ سالار کے مرنے کے بعد بی اے آئی لوبو کھے گ۔
حمین کی شرار توں نے بہت محظوظ کیا۔ آخر میں سالار

کے برین نیو مرنے ہلا کرر کھ دیا۔ ''بن ما گی دعا'' میں ابیہا
اور معیز کے متعلق عفت جی نے کچھ زیادہ اور خاص
انسی لکھا۔ کچھ اور چٹ پٹا لکھتیں تو اور اچھا لگا۔ اگلا

مادل میں تو سمبرا حمید کا پڑھنا چاہتی ہوں 'بھلے اس کا اینڈوہ

کتنا ہی دھی کیوں نہ لکھیں وہ میری فیورٹ ہیں۔ صدف

ریحان کو اسے عرصے بعد پڑھ کر اچھالگا۔ افسانوں میں عنیم

میک کو بہت دیر بعد پڑھا۔ آئی ''صاف گو'' کی را کشر ممارہ

مان می ہیں یا وہی پر انی جو پہلے لکھا کرتی تھیں۔ باتی

افسانے بھی ای جھے تھے۔

افسانے بھی ای جھی تھے۔

ج۔ پیاری شانہ! دشمن کے لیے بھی دوزخ کی دعانہیں مانگتے۔ بدایت کی دعاما تگتے ہیں۔ان سطور کے ذریعے آپ

کے نیک خیالات نمرہ تک پہنچ جائیں گے۔ امید تو نہیں ہے 'وہ آپ پر اور زمربر کوئی ظلم — کریں گی۔ سمیرا حمید آپ کے لیے ناول ضرور لکھیں گی تھوڑا انتظار کرلیں۔ عمارہ خان نئی رائٹریں۔

حنااحم...کراچی

میری زندگی کاسب سے بڑا خواب ہے کہ میں بھی کمانیاں کھوں اور وہ شائع بھی ہوں میں را سرتو بناجاہتی ہوں میں را سرتو بناجاہتی ہوں (مگر کامیاب را سرخوشال کی دائی اے بھیجنا چاہتی ہوں۔ جس کانام ہے شرخوشال کی دائی اے بھیجنا چاہتی ہوں۔ ج۔ پیاری حنا! ضرور لکھیں 'ہماری دعا میں اور تعاون آب کے ساتھ ہے۔ 'دشہر خموشال کی دائی 'نام کچھ سمجھ میں نہیں آیا 'شہر خموشال کی اصطلاح جس جگہ کے لیے میں نہیں آیا 'شہر خموشال کی اصطلاح جس جگہ کے لیے استعمال ہوتی ہے وہاں دائی کا کیا کام۔ بسرحال آپ سمجوادی اور بھین رکھیں 'اجھا ہوا تو ضرور شائع ہوگا۔ سمجوادی اور بھین رکھیں 'اجھا ہوا تو ضرور شائع ہوگا۔

اقرالعقوب\_قصور

خواتین ڈائجسٹ میں تقربا" 6th کلاس سے پڑھ رئی ہوں اور اب میں کمانی لکمنا چاہتی ہوں۔ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے اجازت کی طلب گار ہوں۔ ج۔ بیاری اقراب ماری طرف سے آپ کو پورتی اجازت ہے' ضرور لکھیں اور جمیں بجوائیں۔

200 A 280 CE SECTION

جبیں کہاں غائب ہیں۔ بلیزانہیں کہیں 'خواتین کا چکرہی نگاجا کمی (بابا)

ج۔ آمنہ ولیداجن مصنفین کا آپ نے ذکر کیا' وہ ہمیں ہمی کم عزیز نہیں ہم انہیں یاد کرتے اور یاد ولاتے رہے ہیں کہ ہماری بہت ساری قار نمین ان کی منتظر ہیں'لیکن شاید ان کی مصروفیات انہیں مہلت نہیں دیتیں ورنہ ایسا کیسے ہوسکتا ہے اننی ساری قار نمین کی محبول کی قدر نہ کی جائے۔

" آمنہ ریاض کے لیے تو ہم خوش خبری سانچکے ہیں۔ان شاءاللہ جنوری میں ان کاناول شامل ہوگا۔ سالار کے سلسلے میں تھوڑا دل مضبوط کرلیں۔"آب حیات" بہت دلچپ ہے' یقینا" آپ لطف اندوز ہوں گئے۔۔

مسازقيضي يراجي

شاہن رشید نے میری پندیدہ رائٹراقبال بانو سے ملاقات کروائی۔ "اعجاز کا رنگ" بہت اچھا سلسلہ ہے۔

عميره احركى تحرير "آب حيات" ول مين اتركى- "بن ما تكى وعا" عفت محرطا هر كابهت الجينا ناول تفاد صدف ريحان كى تحرير "مثل ما بهتاب " واه خوب واه عماره خان اور صدف آصف كے افسانے پند آئے۔ "الجينا لگا - باتی سلط بھی اپنی جگہ خوب تھے سرورق خوب لگا۔ حق ریس جب ہمانی آئی کی آمد نے کئی پرانی یاویں جگا دیں۔ جب مسب ساتھ تھے کتے لوگ ساتھ چھو ڈکئے۔ بابر صاحب خاور صاحب اور پھر ریاض صاحب بھی رفعت ہوگئے۔ نا ظر طالب نے شمادت کارتبہایا۔ بابر صاحب نہیں کی ۔ جب پر جانا چھو ڈ دیے تھے یا خط لکھنے کی فرصت نہیں کی ۔ ؟ آپ تو ہماری آن قار نمین میں سے قرصت نہیں کی ۔ ؟ آپ تو ہماری آن قار نمین میں سے مسلوں میں شرکت کرتی تھیں اور با قاعدگی خواتین ڈ انجس سارے سلسلول میں شرکت کرتی تھیں۔ خواتین ڈ انجس میں آپ کو سب بچھ خوب لگا 'بہت خواتین ڈ انجس میں آپ کو سب بچھ خوب لگا 'بہت شکر ہے۔ ان قام گئی سے میں آپ کو سب بچھ خوب لگا 'بہت شکر ہے۔ انہا قاعدگی ہے شرکت کرتی سے گا۔

بیں خواتین و شعاع کی بہت پرانی قاری ہوں۔اسکول کے زمانے سے ہی اس ڈائجسٹ کا نشہ کچھ یوں چڑھا کہ

نداحسنین کراچی

رفعت سراج منزیلہ ریاض عمیرہ احمد عنیزہ سید افتار مائمہ اکرم فاخرہ جبیں راحت جبیں فائزہ افتار مائمہ اکرم چوہدری فرحت اشتیاق فاخرہ گل تھت عبداللہ اور نمرہ احمد کوردھتے رہھتے نہ جانے کساور کیے لکھنے کی لگن من میں جاگی اور اللہ کے حکم ہے لکھنا شروع کردیا۔ یوں یہ خابت ہوا کہ یہ ادارہ ایک رہنما کے ساتھ ساتھ ایک بہترین استادی بھی حیثیت رکھتا ہے۔

آببات ہوجائے نومبرکے شارے کی۔ سرور آب حدیارا تھا۔ اقبال بانو سے ملاقات ہے حد دلچیپ گئی۔ عمیرہ احمد کا نام کسی تعارف کا مختاج تو ہر گز نہیں۔ وہ لفظوں کی جادوگرتی ہیں اور نمرہ تو وہ بائیک ہانی کی کہانی کی قلم سے لفظوں کی وہ بانسری بجاتی ہیں کہ ہم ان کی کہانی کی بھول بھلیوں میں کھوتے چلے جاتے ہیں۔ عفت سحرطا ہر نے ''بن ما تکی دعا'' کا جس خوب صورتی سے اختیام کیا وہ قابل ستائش ہے۔ اس ماہ کے افسانے کانی دلچیپ تھے مال ستائش ہے۔ اس ماہ کے افسانے کانی دلچیپ تھے سب سے بہترین مجھے صدف آصف کا آرزو سے محبت لگا۔ ایک بے حد مختلف موضوع ہے ہے حد خوب صورتی ہے قلمبند کیا صدف آصف نے۔ عمارہ خان کا صاف گو بھی

سبق آموز تھا۔ فریب بڑھ کراچھالگا۔ ہاجرہ ریجان نے بہت خوب صورتی ہے کہانی کو لفظوں میں ڈھال کر پیش کیا۔ امت العزیز شہزاد کا شہر آشوب بھی اچھا جارہا ہے۔ بقین ہے کہ کہانی جوں جول بڑھتی جائے گی مزید دلچیپ

ج- پیاری ندا خواتین کی محفل میں خوش آمدید-اممت
العزیز شنزاد نی را تغربی ان کی کردار نگاری بهت زبردست
ہے ہر کردار سے پورا انصاف کررہی ہیں۔ آپ کا آیک
افسانہ متحب ہوچکا ہے جلد شامل اشاعت ہوگا۔ ندا آپ
ماشاء اللہ باصلاحیت ہیں 'تحریر میں بے ساختگی اور ندرت
ہے آگر ملکے کھیلئے موضوعات کا انتخاب کریں تو یقینا "
قار نمین کی پندیدہ مصنفین کی فہرست میں آپ کا نام بھی
شامل ہوگا۔

خواتین ڈانجسٹ کی پندیدگی کے لیے شکریہ۔ حناگل ۔۔ بنول۔ خیبر پختون خواہ ایسا دائے میں کا سے تاکی ہے۔

اس ماہ ڈائجسٹ کا سرورق گزارہ تھا۔ سرورق میں پچھ بھی 'کوئی بیننگ'کوئی خطاطی یا سیاحتی مقام کی تصویر پچھ Click on http://www.paksocietv.com for more

آیادلیپ انداز تحریر صدف آصف کا "آرزوئے محبت" ایک لاجواب تحریر مصنفہ کی کمانی پہ گرفت شان دار تھی۔ "صاف گو" ممارہ خان کا ایک جامع افسانہ ہا جرہ ریحان کا "فریب" بس ٹھیک ہی لگا۔ ناولٹ بھی ایچھے رہے۔ خوا تین کے باتی تمام سلسلے میرے بہندیدہ ہیں اور معیار توظا ہرہے خوا تین اور شعاع کا بلندہ ہیں۔ ج۔ صبا! افسانہ بھجوانا جاہتی ہیں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ضرور تھجوانا جاہتی ہیں تو پوچھنے کی ضرورت شمیں ضرور تھجوانیں۔ خواتین کی بہندیدگی کے لیے شکریہ۔

#### تسكين كل\_ نامعلوم شهر

میں خواتین ڈائجسٹ کی بہت پرانی قاری ہوں۔ اردو ادب میں ماسٹرز کرنے کے بعد کالج میں کانٹریکٹ جاب بھی کرچکی ہوں۔

نومبر کے شارے میں عفت جی نے آخر ''بن مانکی دعا'' کا اختیام کر ہی دیا اور کیا کمال لکھا۔ پڑھ کے دل خوش ہوگیا۔ ول ڈن عفت جی! پلیز آئی! آئندہ ناول فائزہ افتخار کا شامل کریں ہمیں شدت ہے انتظار ہے کہ کب وہ آئیں گی۔ ''دای ڈھولن یار دی'' کے بعد وہ تو غائب ہی ہوگئی ہیں۔ وہ میری اور میری بہنوں کی موسٹ فیورٹ مصنفہ

ہیں۔ میری ہمنیں فائزہ اور حسینہ بہت شوق ہے آپ کا ڈانجسٹ پڑھتی ہیں۔ حسینہ کو نمرہ احمد اور فائزہ کو عمیرہ ڈانجسٹ پڑھتی ہیں۔ حسینہ کو نمرہ احمد اور فائزہ کو عمیرہ احمد بہت بیند ہیں۔ ''نفسیاتی الجھنیں ''میں زینب وحید کا خط پڑھا ہے حد دکھ ہوا انہوں نے جس طرح اپنے گھر دالوں کے لیے قربانیاں دیں وہ پڑھ کردل ہے ہے اختیار ماثناء اللہ نکلا۔ امتل جی! میرا مطلب ''شر آشوب' کی مصنفہ ہیں ان مصنفہ ہیں ان جے۔ تسکین!فائزہ افتخار ہماری بھی پہندیدہ مصنفہ ہیں ان بی ناول ضرور شامل کرتے' کیکن وہ آج کل کرن میں ناول کی رہی ہیں۔

جيله شاه ... كه حمد كه محم والاملتان

سب سے پہلے" آب حیات" سب کچھ بہت اچھا'گر آخری لائن پڑھ کردہیں دِل تھام کر بیٹھ گئی۔ سالار کو ٹیو مر' اس کے بعد ممل یہ کیا کیا نمرہ آپ نے اتنی مشکل ہے تو

بھی ہو سکتا ہے' عورتِ ضروری ہے کیا؟ ''کرن کرین روشنی "ے خود کو منور کرتے ہوئے برمصتے گئے ''بن مانگی عا" کا اختیام اچھا ہوا۔ ابیہا کو صبر کی جزا مل گئی واقعی "الله صبر كرنے والوں كے ساتھ ہے-"اس وقت بورى دنیا الله تعالی سے کھلے عام کھلی جنگ کا ارتکاب کررہی ہے۔ عمیرہ احمر نے قلم کے ذریعے سود کے خلاف اسلامی مالیاتی نظام کا جو ڈھائچہ بنایا ہے یا بنا رہی ہیں نہی وفت کی اولین ضرورت ہے۔ ویل ڈنِ عمیرہ احم.... اور اب دی ون اینڈ اونلی نمرہ احمہ... کیا کہنے تملّ ہے ' جب جب پڑھتے ہیں تشکّی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک بات پہ مجھے جرت ہوتی ہے اکثر دوستوں پہ جوہاشم کا کردار پہند كرتے ہيں - بياتو شرافت كے لبادے ميں چھے بھيريے یں جن کی وجہ سے سعدی جیسا نیلنٹ رل جا آ ہے۔ ایک قاری بهن اقرا شریف نے ایک سوال اٹھایا تھا وحی کے بارے میں کہ ہم شیطائی یا رحمانی وحی کو شریعت کے ذریعے کیے بچ کریں!تو شریعت کیا ہے! قر آن اور سنت۔ ہر وہ خیال یا کام جو ہمارے دل میں آئے اور اس پر عمل کرنے كودل أكسائے تواہبے انجام دینا واقعی ہمارے اختیار میں ہاور یہ بھی ہم پیر منحصرہ کہ ہم اے قرآن وسنت کی حدود میں اختیار کرتے ہیں یا ان حدودے تجاوز کرجاتے

جے۔ پیاری حنا! ہمیں بے حد افسوس ہے کہ آپ کا خط شائع نہ ہوسکا۔ بہت اچھا خط لکھا ہے آپ نے۔ آپ کے دیگر سلسلے بھی شامل ہوں گے۔ ہماری کو شش تو نہی ہوتی ہے کہ اپنے پیارے قارئین کو مایوس نہ کریں۔ بس تھوڑی دیر سویر ہوجاتی ہے۔

عُواتِین کی پندیدگی کے لیے شکریہ۔ نمرہ تک آپ کی پندیدگی پنچارہے ہیں۔

#### صباعيشل يعاكووال فيصل آباد

نومبر کاخواتین سامنے میز پر رکھا ہے ٹاسٹل بس ٹھیک ہی ہے۔ '' آب حیات ''بہت زبردست جارہا ہے۔ '' آب حیات '' کے بعد تمل لاجواب' سچ کہوں تو وہ الفاظ نہیں جن میں تعریف کی جاسکے۔ شہر آشوب بھی اچھالگا۔ ''بن مانگی دعا'' ابھی تک نہیں پڑھ پائی۔ افسانوں میں تمام ہی افسانے انتھے لگے۔ انبیقہ بیک کا افسانہ ''دروازہ ''انچھا لگا۔ جنایا سمین کا افسانہ ''ہم کماں کے عقلند'' پڑھ کر مزہ





ب نحیک ہورہا تھا۔ زمری کذتی کا مسئلہ کہ اب فارس جیل چلا گیا۔ آئی سعدی کولے آئے گی۔ مریم عزیز آپ کا باول بهت احجها تفاشعاع مين آپ غائب نه هونا اور عفت إ آب نے اچھا اینڈ کیا مجھے بہت پند آیا آپ اپ دام میں

ج- پاری جیله! فرحت اشتیاق ناول لکھ رہی ہیں آپ جلد ان کا ناول پڑھیں گی۔ سائرہ رضا فی الحال تی وی پر مصروف ہیں 'کیکن انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگلا ناول ان ہی کاہو گا۔خواتین کی پندیدگی کے کیے شکریہ۔

قر العين كمبوه ... راجه رام

یہ رسالے پچیس سال سے ہمارے گھر آتے ہیں۔ تب بھیچو اور آلی وغیرہ پڑھتے تھے۔ میں نے 6th میں پہلا ناول پڑھا تھا کمی رائے کی تلاش میں۔ تب ہے اب تک بهت ہے ناولز پڑھے 'تعداد بھی یاد شیں اب سیکنڈ ایئرے فارغ ہو گئی ہوں۔ تمل بلاشبہ ایک بہترین ناول ہے شہر آشوب بھی احجیا جارہا ہے۔ آب حیات کی شروع کی اقساط بہت مزے کی تھیں مراب ہروفت ڈرنگارہتاہے۔ کہ اب کچھ ہوا کہ تب پلیز میری ریکویٹ ہے کہ سعدی حمید چوہدری محکمت سیما' عنیزہ سید 'جبیں سسٹرزان سب کو

قر: العين! آپ كى ينديده مصنفين تك آپ كى فرمائش پہنچارہے ہیں خواتین کی پندیدگی کے کیے شکریہ۔ روزينه لعيم-ياسمين لعيم- كھيالي كوجرانواله

خط لکھنے کی سب سے بردی وجہ ہے" آپ حیات" کے "حمين صاحب" كي واه كيا بيه ب يار سالا صاحب كوتو خوب ہی مزا چکھائے گاجب اس کے ڈائیلاگ پڑھے ہنیں ہنس کے بیٹ میں بل پڑ گئے۔ویل ڈن آج اگر ان کا تذكرهند كرتى توبير بي عزتى تهي حمين صاحب كي- "مشر آشوب" کی میرو کی زندگی میں بھی کچھ خوشیاں لیے آئیں ا سائر کی مال تو نازوی لگ رہی ہے اور اب جو صاحبہ تشریف لائی ہیں وہ چندا ہوگی دیسے سائر ہوی کو تورو کتا ہے تو پھرائی بهن صاحبہ کو بھی روکے نا۔ پلیز''نایاب"جی کو کمہ دس کہ اب تشریف لے آئیں۔ اچھی ی کمائی کے ساتھ اور

زمیر"کو بھی زحت دیں آنے کی ہم سے دل وجال سے منتظرین کہائی کے۔ اور ایک اہم بات یا سمین تعیم صاحب میرے ماموں کے بیٹے کے ساتھ رشتہ منٹنی جوڑ چکی ہیں۔ ج پارى يوزيند اورياسمين! آپددنول كودلى مبارك بادیا سمین کو منگنی کی اور روزیند آپ کوماموں زاد بھائی کے

نایاب جیلانی کی کمی تو ہم بھی محسوس کررہے ہیں اور ازمیرہٹ ہماری بھی پسندیدہ شخصیت ہیں۔عفت تحرطا ہر اور نایاب جیلانی تک آپ کی فرمائش پہنچارہے ہیں۔ خواتین ب پندید کی کے لیے شکر ہیں۔

## قار نين متوجه مول!

1- خواتمن ڈا بجسٹ کے لیے تمام سلط ایک می لفائے میں بجوائے جاسکتے ہیں، تاہم برسلطے کے لیالگ کا غذاستعال

2- افسانے باناول لکھنے کے لیے کوئی بھی کاغذاستعال کر کے

3- ايك سار يمور كرخوش خدالعيس اور منح كى يشت يريعن منح كى دوسرى طرف بركزندتعين-

4- كمانى ك شروع شراينانام اوركمانى كانام تكسيس اورا نعتام يراينا عمل ايدريس اورفون فبرضر وركسيس-

5- مودے کی ایک کا لی اسے پاس خرورد محص ، نا قابل اشاعت ک مورت عی فریددالی مکن تیل موگ

6- تحريردواندكرن كدوماه بعدمرف يافي تاريخ كواين كهاني كاريض معلومات حاصل كري-

7- خواتین ڈائجسٹ کے لیےافسانے، عطایسلسلوں کے لیے

ا تقاب، اشعارو فیرودرج ذیل ہے پر دجشری کروائیں۔

خواتين ڈائجسٹ 37-اردوبازاركرايي



ث اوراداره خواتین دا مجسٹ کے تحت شائع ہونے والے برجوں ماہنامہ شعاع اور ماہنامہ کرن میں شائع ہونے والی ہر تحرر ک سبد صورت ديكراواره قانوني جاره حوتي كاحل ركحتاب







# آپافلیکی کائے

مهمانوں کے لیے موزوں ترین ہے۔ اور یقین کریں بہتلذیذ بنتی ہے۔ٹرائی سیجے اور دادو صول سیجے۔ قیمہ پیا ز

> برا : نیمه ایک کلو

بياز ايككلو المسن ادرك كابيب أربط جمي كهائ كا المسن مرج المسن مرائر المسن مرائر

آک عدد جھوٹی سی بیاز کوباریک کاٹ لیں۔ دیجی میں آئل ڈال کر گرم ہونے پر پیاز گولڈن براؤن کرلیں۔ کولڈن ہونے بر پانی کا ہلکا سا چھیٹا دیں۔ اورک نہیں کا پییٹ ڈال کر ہلکی آنچ پر پانچ منٹ تک اچھے طریقے سے بھونیں۔ نمک مرچ ہلدی اور دھنیا کوایک بیالی میں ڈال کرپانی بھی شامل کرلیں۔ کیونکہ بعض او قات مسالا جات میں ریت کے اجزا ہوتے ہیں وہ پانی میں پیندے میں بیٹھ جائیں گے۔ اب پانی ملا مسالہ بھی شامل کر کے پھرسے بھنائی کریں۔ تیل اور

سجائے کے لیے

ايك كب جھوٹا

اس سلسلے میں شرکت کرنے کواس کیے دل چاہا کہ "المدولت" کوکنگ کے شوقین ہیں اور اہل خانہ "کھانا" اور وہ بھی "چٹ پٹا" کھانے کا شوق رکھتے ہیں۔ اس شوق کو تکھارنے اور مزید سنوار نے کے لیے کوکنگ شوز ' ماہنا ہے ' ٹیس ( کجن اور کوکنگ سے متعلق) دیکھتی اور مطالعہ کرتی رہتی ہوں۔ پھرجب من کو بھاجائے وہ " رہسی "ضرور ٹرائی کرتی ہوں۔ من کو بھاجائے وہ " رہسی "ضرور ٹرائی کرتی ہوں۔ مفائی کا کوکنگ کرتے ہوئے میں سب نے زیادہ صفائی کا خیال رکھتی ہوں کیو تکہ ہسبینڈ وہم کی حد تک صفائی کا خیال رکھتی ہوں کو تکہ ہسبینڈ وہم کی حد تک صفائی کا اہتمام اور گھروالوں کی پند سے ہی کھانا بناتی ہوں۔ اور جناب ہو کھانا زبان کو ذا گفہ دے اسے معدہ بھی قبول جناب ہو کھانا زبان کو ذا گفہ دے اسے معدہ بھی قبول جناب ہو کھانا زبان کو ذا گفہ دے اسے معدہ بھی قبول جناب ہو کھانا زبان کو ذا گفہ دے اسے معدہ بھی قبول جناب ہو کھانا زبان کو ذا گفہ دے اسے معدہ بھی قبول جناب ہو کھانا زبان کو ذا گفہ دے اسے معدہ بھی قبول جناب ہو کھانا زبان کو ذا گفہ دے اسے معدہ بھی قبول جناب ہو کھانا زبان کو ذا گفہ دے اسے معدہ بھی قبول جناب ہو کھانا زبان کو ذا گفہ دے اسے معدہ بھی قبول خنائیت تو پھرساتھ ساتھ ہی ہیں۔

2 ہائے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا جی۔ چند سال
سلے بی کی تو بات تھی کہ راوی چین بی چین لکھا کرنا
شاکین قسمت سے ایسے بسینٹر (اچھے ہسبینٹہ) ملے
ہوئیں۔ ''خواتین '' اور ''شعاع'' میں ہیروز کی جنی
ہوئیں۔ ''خواتین '' اور ''شعاع'' میں ہیروز کی جنی
میرے ''ان ''میں بدرجہ اتم ائی جاتی ہیں۔ مہمان نواز'
مفائی پند 'ملنسار 'غصہ وراور بھی بہت ساری۔
مفائی پند 'ملنسار 'غصہ وراور بھی بہت ساری۔
میرے کیے لین اب آسان ہوگیا ہے کیونکہ اب
میرے لیے لین اب آسان ہوگیا ہے کیونکہ اب
میرے ہاتھ پیر نہیں پھو گئے والا ہو تا ہے۔ سو
میرے ہاتھ پیر نہیں پھو لئے۔ ہاشاء اللہ خاصی بردی
میرے ہاتھ پیر نہیں پھو لئے۔ ہاشاء اللہ خاصی بردی
میرے ہاتھ پیر نہیں بھو لئے۔ ہاشاء اللہ خاصی بردی
میرے ہاتھ پیر نہیں بھو لئے۔ ہاشاء اللہ خاصی بردی
میرے ہاتھ پیر نہیں بھو لئے۔ ہاشاء اللہ خاصی بردی





انڈے دوعدہ

سبز مرچ

سبز مرچ

(بچوں کے لیے ڈیرٹھ مرچ کرلیں)

مکک ایک چٹلی

دکنی مرچ روائٹ بیپر ایک چٹلی

قصوری میتھی ایک چٹلی

آکل حسب ضرورت

تک م

انڈول کوخوب مجھنٹیں کہ جھاگ بن جائے۔ اب
علاوہ تیل کے تمام اجزاشامل کر کے بچینٹیں۔ پین میں
آئل ڈال کر گرم کریں اور آمیزہ ڈال دیں۔ خیال
رہے کہ آنچ دھیمی ہو۔ آمیزہ بھیلالیں۔ آیک طرف
سے ملکا سنرا ہونے پر پلٹ دیں چوکور خت پر اٹھے کے
ساتھ کریں جلی آملیٹ ہواور ساتھ میں میٹھی لی۔ واہ
ساتھ کریں جلی آملیٹ ہواور ساتھ میں میٹھی لی۔ واہ
ساتھ کریں جلی آملیٹ ہواور ساتھ میں میٹھی لی۔ واہ
ساتھ کریں جلی آملیٹ ہواور ساتھ میں میٹھی لی۔ واہ

5 اس معالمے میں بید والے اور ہسبینڈ ساحب خاصے تک ول سک ول چھرول اور بھی جے اہر بھی ول بین وہ واقع ہوئے ہیں۔ کھانے کے لیے باہر اپنی زندگی میں ایک بار بی گئی ہوں وہ بھی شادی کے بعد میری عزیز ازجان نئد اور نندوئی کی دعوت پر بونے تھا۔ لاہور کا مضہور ترین "دی ورج" بہت مزہ آیا تھا۔ ایک یادگار موقع تھا۔ اس کے علاوہ ہسبینڈ کے ساتھ' ایجاء کے مشہور پاکتائی ہو ٹلوں میں میری ضد پر۔ کیوں کہ وہ تو بھی اس باہر کھانا کھانا کھانا کے اواج بالکل بھی نہیں ہے۔ اب نمور ہے ہیں اور جیٹھ جی کے بیچ چو نکہ جوان ہور ہے ہیں ان کا فرمائٹی پروگرام چلا رہتا ہے۔ ان کے طفیل ہیں کیورا ہوجا آ ہے۔ برگر شاپ ہیں کیورا ہوجا آ ہے۔ برگر شاپ باجوس کار نر تک تور سائی حاصل کربی چھے ہیں۔ یاجوس کار نر تک تور سائی حاصل کربی چھے ہیں۔

مسالا الگ ہوجائے پر ٹماٹر اور سبز مرج باریک کان کر لکاسادم دے دیں۔ مسالا یک جان ہونے پر قیمہ شامل کر دم کریں اور خوب بھونیں اور آیک کپیائی ڈال کر دم دے دیں۔ اب آیک کلوپیاز کوباریک کول گول کچھوں کی صورت میں کاٹ لیس۔ جب قیمہ گل جائے تو پیاز مثال کردیں۔ اور مکس کرنے کے بعد ہلکی آنچ پر دس منٹ کے لیے دم دے دیں۔ منٹ کے لیے دم دے دیں۔

آخر میں ہرا دھنیا اور بھنے ہوئے زیرے کا چھڑکاؤ کریں۔ مزیدار قیمہ پیاز تیار ہے۔ تان یا چپاتی کے ساتھ پیش کریں اور لیموں والی سلاد ہو تو کیاہی ہات۔ مل کے بچن کی صفائی میں سب سے اہم بات کہ بچن میں صرف ضرورت کی اشیاء ہوں۔ مسالا جات کے ڈیے ہمی کم سے کم ہوں۔ فالتو اور زائد مسالا جات کے ڈیے الگ سے کوئی بڑے سائز کا ڈیہ یا صندوق رکھ لیں اور

و آن ان مسالا جات کو ہوا لگوا ئیں۔ میں تو ڈبوں
کو روزانہ تر تیب دیتی ہوں اور بر تنوں کی دھلائی کے
بعد ان کو ان کی جگہ برتر تیب سے رکھ دیتی ہوں۔ کی
اور چو لیے کو کیڑے کی صافی سے روزانہ صاف کرتی
ہوں۔ ہمارے گاؤں میں جو نکہ ابھی تک گیس نہیں
ہے۔ اس لیے لکڑیاں جلائی جاتی ہیں۔ چو لیے جن میں
لکڑی جلائی جاتی ہے وہ عموا " صحن میں ہوتے ہیں ان
کی روزانہ مٹی سے لیائی بھی میری صفائی کا لازی جز

4 ناشتے میں اباتی (سر) چائے رسک لیتے ہیں۔
امی جوس یا دودھ۔ میں چائے پر اٹھا۔ ہسبینڈ جب
جھٹی پر آتے ہیں تو پھر بھر پور ناشتہ بنواتے ہیں اور خاصا
اہتمام ہو تا ہے۔ آملیٹ بنانے کی ترکیب تو بہت می
بنوں کی طرف ہے ہوئی ہیں ایک بہت ہی آسان
ترکیب بھی نوٹ کر لیجئے۔ خصوصا " نے بہت شوق
سے کھائیں گے۔

گرین چلی آملیٹ







انسٹنے ایٹ ایڈا ڈال کر گرم دودھ سے گوندھ لیں . آدھا منف تک بھون کراس میں تماڑ گل اور کور کرے 2-1 کھنے کے لیے جھوڑویں۔ جب آٹا پھول جائے تو ساسر کے سائز کی چھوٹی روٹی بیل

ت كوابال كرچھوٹا چھوٹا كرليں مكھن گرم كريں

كلوجي، رائى، ميتنى داند ۋاليل- جب ميتنى داند مو

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





Click on http://www.paksocietv.com for more

ویل رونی کاچورا کارن فلور انداایک عددیاز (باریک چوپ کریس) نمک اورایک چائے کاچچی کسن اورک پیسٹ ملاکرچوپر میں پیس کیس اور کوفتے بناکر گرم تیل میں فل کرلیس اورایک طرف رکھ دیں۔
میں فل کرلیس اورایک طرف رکھ دیں۔
2۔ جس تیل میں کوفتے تلے تھے اس میں باتی ایک عدد بیاز فرائی کریس کسن اورک پیسٹ نمک کال مرج یاؤڈر وال کر بھون لیس۔ مرج یاؤڈر وال کر بھون لیس۔ یالک کو ایک منٹ تک ابال کریانی نکال کرچوپر میں پالک کو ایک منٹ تک ابال کریانی نکال کرچوپر میں پیس اور مسالے میں وال کر بھونیں۔ کوفتے وال پیس اور مسالے میں وال کر بھونیں۔ کوفتے وال کروم پررکھیں۔ اورک میں مرجیں مرجیں مرادھنیا وال کر میں۔ اورک میں مرجیں مرجیں مرادھنیا وال کر اس میں اور مسالے میں وال

## كاجركاطوه

ضروری اجزا:
گاجر ایک کلو
خنگ دوده تین پیالی
چھوٹی الایچئی چھورد
جھوٹی الایچئی چھورد
سجانے کے لیے حسب ضرورت کھویا 'بادام' پسے'
اخروٹ کی گری حسب پند۔
گھی

گاجروں کو کدد کش کرکے بھاب دے لیں اور کیل کر بالکل خٹک کرلیں پھرا یک دلیجی میں تھی گرم کرکے الا پچکی ڈال دیں۔ پھر گاجریں اور دودہ ڈال کر آہستہ آہستہ بھونیں یہاں تک کہ وہ تھی چھوڑتا شروع ہوجائے پھرچینی ڈال دیں جب شیرا خشک ہونے لگے اور تھی اوپر آنے لگے تو آ ہار کرا یک تھالی میں چکنائی لگا کر ۔ پھیلا دیں اوپر سے کھویا اور میوہ ڈال دیں اور جاندی کے درق لگا کر گرم گرم پیش کریں۔ اں میں اسن اورک پیپٹ اور گوشت فرائی گریں۔ اوربیگا فو باؤڈر ممک سفید مرچ پاؤڈر اور کریم ملاکر چولها بند کردیں گوشت معنڈا ہوجائے تو چیز مکس کردیں۔ پڑاکی روٹی پر گوشت کی فلنگ رکھیں اور گول بالزبنالیں اور ہاتھ سے پرلیں کرکے در میان میں انگلی سے سوراخ کردیں۔ چاہیں تو گرم تیل میں تل لیں یا گرم اوون میں پندرہ سے ہیں منٹ تک بیک کریں اور چکٹی کے ساتھ کھائیں۔

چکن کوفے ساگ کے ساتھ

ضروری اجزا:

کوفتے کے لیے:

مرغی کا قیمہ آدھاکلو

مرغی کا قیمہ حسبذا کقہ

مری مرجیں آدھا چائے کا جمچیہ

مری مرجیں ایک چائے کا جمچیہ

مری مرجیں ایک چائے کا جمچیہ

مری مرجیں ایک چائے کا جمچیہ

زیرہ ایک چائے کا جمی ہرادھنیا آدھاکپ ڈیل روٹی کا چورا آدھاکپ کارن فلور دو کھانے کے جمیح انڈا ایڈا پاز (باریک چوپ کرلیں) دوعدد بیاز (باریک چوپ کرلیں) دوعدد بیاز (باریک چوپ کرلیں) دوعدد

نیل پالک کاساگ آدھاکلو ہلدی پاؤڈر آدھاچائے کا جمچہ لال مرج پاؤڈر آیک چائے کا جمچہ دھنیا پاؤڈر آیک چائے کا جمچہ ادرک آیک کھانے کا جمچہ ہرادھنیا 'ہری مرجیں سجانے کا جمچہ

زكيب:

Section

1۔ نیے میں کٹی لال مرچ 'ہری مرچیں'(کیلی ہوئی) زیرہ '(بھون کر کوٹ لیس) ہرا دھنیا' (چوپ کرلیں)





#### تگهت....حیدر آباد

میری عمر17سال ہے۔ اور میں فرسٹ ایئر کی طالبہ ہوں۔ میرامسکہ بیہ ہے کہ میٹرک کے امتحان سے پہلے میں جس جگہ نیوشن پڑھنے جاتی تھی'اس کلی میں ایک صاحب رہتے تھے۔ شروع میں انہوں نے دور دور سے دیکھنے پر اکتفاکیا اور پھر چھوٹے چھوٹے نقروں کا استعمال۔ بیہ نئی صورت حال میرے اور میری دوست کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ کیونکہ آتے جاتے لوگ بھی دیکھتے تھے کہ وہ حضرت بچھ کہتے ہیں۔ للذا ہم نے اپنی ٹیوٹرے شکایت کردی۔ انہوں نے ان کو بلوا کر ڈانٹا تو وہ صاحب النا ہم پر الزام نگانے گئے کہ وہ تو خود مجھے لفٹ کراتی ہے۔

جب ان باتوں کا بختے علم ہوا کہ انہوں نے میرے متعلق سے باتیں تھی ہیں تو میں اور بھی اس سے کترانے گئی۔ لیکن جب امتحان ختم ہو گئے تو اس نے اپ دوست کی بمن جوانفاق سے میری بھی دوست تھیں ان سے کہلوایا کہ عکمت سے کسی کہ میں اسے پند کر با ہوں اور بید کہ میں اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہوں۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بچھ عرصے بعد میں بحرانی دوست جو کہ جھ سے بردی ہیں اور میں انہیں باجی کہتی ہوں۔ ان کے کھر کئی تو وہ خود آگئے اور بیا کہ میں اس معاملے میں بہت بندہ باتی کہتی ہوں۔ ان کے کھر کئی تو وہ خود آگئے اور بیا کہ آگر تم نے میراساتھ نہ دیا تو میں ایک بگڑا ہوا انسان بن جاؤں گا۔ انہوں نے بھی بختے اپنی مجبت کا بھین دلانے گئے اور بیا کہ آگر تم نے میراساتھ نہ دیا تو میں ایک بگڑا ہوا انسان بن جاؤں گا۔ انہوں نے بھی میٹرک کا امتحان دیا تھا 'کئے گئے بیپر تو تمہاری وجہ سے ایجھے نہیں ہوئے گئی تھی۔ لیکن اپ بچھے احساس ہورہا ہے کہ میہ بات بچردہ جار دفعہ ہم وہیں یا جالا تکہ میں انہیں بالکل پند نہیں کرتی تھی۔ لیکن اپ بچھے احساس ہورہا ہے کہ میہ بات

م پردوجار دفعہ ہم دہیں ہے حالا تکہ میں اہمیں بالکل پسند ممیں کرتی تھی۔ خیلن اب جھے احساس ہو رہا ہے کہ میہ بات مجھے انہیں بتا دبی جا ہیے تھی۔ کالج سے واپسی پروہ حضرت میرے پیچھے آتے ہیں تو مجھے بردی کھبرا ہٹ ہوتی ہے۔ اب میں کیا کردں۔

ج كونى تلاؤكه بم بلائس كيا-

ی سر این این میں کرتی ہیں اور ملا قات بھی کردہی ہیں۔خود سوچیں آپ چاہتی کیا ہیں؟عزت ایک دفعہ جلی جائے تو زندگی بھردوبارہ والیں نہیں آئی۔ ایسے رائے پرنہ جائیں جہاں صرف بدنامیاں ملیں۔ آپ بخت سے پیش آئیں اور ٹیوٹر کو بھی صبح صورت حال بتادیں۔

تدكل

بھائی!میرامئلہ یہ ہے کہ سوچتی بہت ہوں اور بہت جذباتی ہوں۔ اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے واکئی میینوں تک اس پر کڑھتی رہتی ہوں اور چاہ کر بھی بھلا نہیں یاتی۔

مجیلے سال کانٹریکٹ کی بنیاد پر ایک کالج میں تدریس کا فریضہ (ایم اے اردو) انجام دیتے ہوئے میری آیک دست ہی۔
اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہر معالمے میں۔ میں بالکل نئی تھی۔ تو اس نے بچھے ہر پریٹانی میں حوصلہ دیا۔ گرا یک چھوٹی ی
بات ہوئی اور دوہ بچھے ناراض ہو گئی میں نے لاکھ متانا جا ہا گروہ ناراض ہے۔ یہاں تک توبات قابل برداشت تھی گر پھر
میری ایک اور دوست نے بھی بچھے ایک معمولی بات یہ بچھے جھوڑ دیا۔ کیا واقعی میں کسی کی دوست نے بھی بچھے ایک معمولی بات یہ بچھے جھوڑ دیا۔ کیا واقعی میں کسی کی دوست نے بھی بھے ایک معمولی بات یہ بچھے جھوڑ دیا۔ کیا واقعی میں کسی کی دوست نے بھی بھے ایک معمولی بات یہ بچھے جھوڑ دیا۔ کیا واقعی میں کسی کی دوست نے بھی بھی ایک بی بھی اور قبل میں بھی اور قبل میں بھی اور قبل کیا واقعی

میں بی زیادتی کرتی ہوں۔ سالوں پہلے اگر کسی نے میرے ساتھ کچھ براکیایا دھوکہ دیا تووہ بھی جھے یا درہتا ہے۔ آپ بقین کریں بن لوگوں نے بھی مجھے زندگی میں دکھ دیا۔ میں انہیں سے دل سے معاف کر چکی ہوں۔ لیکن پھر بھی میرے دل میں انتقامی خیالات بہت آتے ہیں۔ میں خوش رہنا چاہتی ہوں۔ مرتضول سوچیں میرے ذہن سے چیک کئی ہوں۔





## باک سوسانی الله کام کی پھیل Elister Stable

- UNUSUES

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



میں سب کی طرح محفل میں مُل کراہے خیالات بیان نہیں کر علق۔ بھی بھی جب وہ لوگ یاد ہمیں جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی توانقای خیالات میں اسی شدت آجاتی ہے کہ خود کلای کرنے لکتی ہوں۔ ج - آپ نے لکھا ہے کہ آپ کی ایک دوست جس نے ہر طرح آپ کاساتھ دیا 'ایک معمولی ی بات پر آپ ہے ناراض ہو گئی اور آپ کو چھوڑ دیا۔ دو سری دوست کے ساتھ بھی اس طرح ہوا 'وہ بھی چھوٹی می بات پر آپ سے خفا ہو گئی۔ آپ ناس ک دجه دریافت کی ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ ایما کیوں کرتے ہیں ؟ ا چھی بهن وجہ تو آپ نے خود ہی لکھ دی۔ آپ کسی ہے بدلہ یا انقام شیں لیتیں لیکن دل ہی دل میں ک<sup>ور مر</sup>قی رہتی ہیں

حتی کہ سالوب کسی بات کو بھول بھی نہیں یاتی ہیں۔ بچے توبہ ہے کہ آپ کسی کو بھی ہے دل سے معاف نہیں کریا تیں ، ہوسکتا ے کہ آپ کو بیات عجیب لگے لیکن بیر خقیقت ہے کہ ہمارے خیالات دو سروں کے دل وزہن کو متاثر کرتے ہیں۔اگر ہم سی کے لیے دل میں خلوص رکھتے ہیں۔ کھلے دل سے ملتے ہیں۔ تو وہ بھی ہم سے مل کرخوش ہو تاہے لیکن ہم ہروقت ناخوش نائی کیا ہے۔ نظرآتے ہیں کڑھتے رہے ہیں دل میں منفی خیالات رکھتے ہیں تودو سرے لوگ ہم ہے بھا گئے لگتے ہیں۔ اس كاعلاج كى داكٹريا تھيم كے پاس نہيں آپ كے آپ پاس ہے۔ ہروفت اپن ذات كے بارے ميں سوچنا جھوڑ دیں۔ میں نہ سوچیں کہ دوسروں نے آپ کے ساتھ کیا کیا 'یہ سوچین آپ دوسروں کے ساتھ کیا کر علی ہیں 'انہیں کیا دے تی ہیں۔ اگر آپ خوش رہنا جاہتی ہیں تو خوشی حاصل کرنے کے بارے میں نہ سوچیں بلکہ بیہ سوچیں کہ دو سروں کو کیسے خوش رکھ سکتی ہیں۔ یعین کریں جو آپ دو سرول کو دیں گی وہ لوث کر آئے پاس ہی آئے گا' سب کے لیے اچھا کمان تھیں۔ دو سروں کے خلوم پر شک نہ گریں۔ سب سے بری بات کہ دو سرول کوانسان سمجھیں اور یہ نہ بھولیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔اس سے علطی ہو عتی ہے۔ آپ یہ سوچ رکھیں گی تو آپ کے لیے دد سروں کو معاف کرنا آسان ہو گا۔جمال تك محفل ميں بات چيت كرنے كى بات ہے توجب آپ كى سوچ بدلے كى توخود بخود آپ كى جھيك بھى حتم موجائے كى۔ آب کی تحریر کی روانی سے اندازہ ہو تا ہے کہ آپ ذہین اور سمجھ دار ہیں لیکن اپنی ذات کے بارے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہیں۔ تھوڑی می کوشش ہے آپ اس مسکے پر قابوپا عتی ہیں۔

میراسئلہ بیہ ہے کہ بچھے موت سے خوف آ باہ۔ میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں۔اللہ کاشکرہ۔ گھراپنا ہے چھ بچے میں 'چار بیٹیال دو بیٹے۔ کاروبار بھی اللہ کاشکر ہے بہترین ہے مگر میں پھر بھی ہروفت پریشان رہتی ہوں۔ میرے پے میں چھری ہے ڈاکٹر کا کہنا ہے آپریشن کروائیں اور بچھے آپریشن کروانے سے ڈر لگنا ہے۔ بچھے ایسے لگنا ہے کہ آپریشن میں

ج ۔ موت کا خوف تو ہر شخص کو ہو تا ہے لیکن بیہ خوفِ حد ہے زیادہ بردھ جائے تو زندگی کالطف ختم ہو جا یا ہے۔ آپ پر

ہت زیادہ خوف طاری رہتا ہے۔ جس نے آپ کے ذہن کو متاثر کیا ہے۔ مب سے پہلے تو آپ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ پھراللہ کی رحمت کے بارے میں سوچیں ... اللہ تعالی ایے بندوں پر ستر اوک سے زیادہ میران ہے۔جب ماں اپنی نافرمان اولاد ہے بھی محبت کرتی ہے تووہ رب اینے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہو گا۔ آپ اندازہ کرلیں۔ موت برحق ہے۔ ہرایک کو آنی ہے اور اڑ تعالی ہم کے ا تناپیار کر باہے تو پھر خوف کس بات کا ....؟

ر رہاہے و پر وٹ من ہوں۔ پاللہ تعالیٰ کے بھروے پر آپریش کرائیں۔ان شاءاللہ کامیاب ہو گا... نیند کی ددائیں مسئلہ کاحل ہیں۔ آپ ایک کام کریں کہ اپنے پیٹ کا خیال رکھیں 'بہت زیادہ مرغن کھانے نہ کھائیں اور دد کیلے روزانہ ضرور کھائیں۔





یں: باج امیرے بال بہت خراب ہو گئے ہیں۔ نو کیس بھٹ گئی 'ہیں بردھنا رک گئے ہیں۔اور گ بہت ہیں۔ بلیز بچھے کوئی ایسا تیل بتائیں جس کے میرے بال نہ صرف انتھے ہو جائیں بلکہ کیے بھی ہو جائیں کیوں کہ مجھے کہے بالوں کا جنون ہے۔ ميرك بال بهت لمبي اور كھنے تھے ج: بين اساء!سب يهلي تو آپ ايي صحت ير

توجه دیں کی سبزماں اور کھل زیادہ کھائیں خصوصات گاجراورسیب جوکہ آج کل آئے ہوئے ہیں۔ الاگر نہ سین کنے کر لیراک انہ

ہے۔ یہ تیل بالوں میں لگائیں ' بال گرنا بند ہو جائیں گے۔اگر نیلے رنگ کی شیشے کی بومل نہ ملے تو سفید شیشے کی بوٹل پر نیلا سلوفین پیپر (جو اگر بتی وغیرہ کے پیکٹ پر لیٹا ہو تا ہے وہ والا) لیبٹ کر دھوپ میں

یا پھر آپ کھوپرے کا تیل اور ار نڈی کا تیل (کسٹر آئل) دونوں ہم وزن لے كرملاكرر كھ ليس-اوراس كا متواتر استعال رهيس-

ف اگ .....ضلع نزکانه صاحب

ی : آنیامیری کزن کی عمر 21 سال ہے 5 ف 2 الج ہائید ہے اور 49 کلووزن ہے۔ کیا عمر کے حساب سے میہ وزن تھیک ہے؟ بیٹ اور کولہوں کا مسکلہ ہے جو بہت براہ رہے ہیں بلیز آلی اکوئی الیم ورزش بتأئي كربيت كم بموطائة خاص كرك كو لهم- آيي جنوری میں اس کی شاوی ہے۔ پلیز پلیز آبی دسمبر کے شارہ میں جواب دے دینا۔ بلیز آئی آپ سے ریکویسٹ عدہ بہت پریشان ہے اس مسئلے کی وجہ ہے ' پلیز کوئی

مِن ف "گ آپ کی کزن کاوزن بالکل ٹھیک ہے۔ بید اور کولوں کے لیے آپ کی کزن کوچا سے من برر يده الله المائكل جلان كا انداز میں یاؤں کو حرکت دیں۔اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بیہ ہے کہ سیدھی کھڑی ہو کر ہاتھ اٹھالیں اور ت آستہ جھک کر پیرے انگوٹھے کو چھو ئیں دس ف يورزش روزانه كرم

نے اپنی دو بہنوں کے ۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Section



భ